ایک علمع دوایت کی تشریح کے میمن میں ہم زین مہلاحی ضب مین کا مرتب متندم موعد







مرقب: مُفتی مُحُب مِّد لیمان منصولویی عِلِّه مُفتی مُحُب مِّد لیمان منصولوی عِلِه

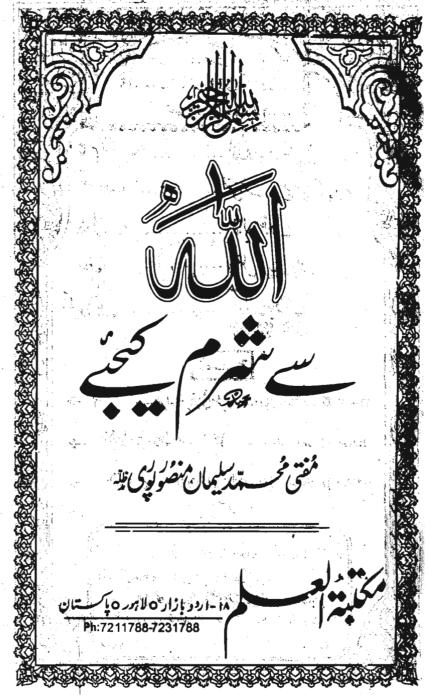



## عظمت صحابه زنده باد

# ختم نبوت مَلَّالِيَّةُ مُرْنده باد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

معزز ممبران: آپ کاوٹس ایپ گروپ ایڈ من "اردو بکس" آپ سے مخاطب ہے۔

آپ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ:

- ب گروپ میں صرف PDF کتب پوسٹ کی جاتی ہیں لہذا کتب کے متعلق اپنے کمنٹس / ریویوز ضرور دیں۔ گروپ میں بغیر ایڈ من کی اجازت کے کسی بھی قشم کی (اسلامی وغیر اسلامی ،اخلاقی ، تحریری) پوسٹ کرنا پیخی سے منع ہے۔
- گروپ میں معزز ، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے ممبر ز موجود ہیں اخلاقیات کی پابندی کریں اور گروپ رولز کو فالو کریں بصورت دیگر معزز ممبر ز کی بہتری کی خاطر ریموو کر دیاجائے گا۔
  - 💠 کوئی بھی ممبر کسی بھی ممبر کوانباکس میں میسیج، مس کال، کال نہیں کرے گا۔رپورٹ پر فوری ریموو کرکے کاروائی عمل میں لائے جائے گا۔
    - 💠 ہمارے کسی بھی گروپ میں سیاسی و فرقہ واریت کی بحث کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
    - 💠 اگر کسی کو بھی گروپ کے متعلق کسی قسم کی شکایت یا تجویز کی صورت میں ایڈ من سے رابطہ کیجئے۔
      - \* سبسے اہم بات:

گروپ میں کسی بھی قادیانی، مرزائی، احمدی، گتاخِ رسول، گتاخِ امہات المؤمنین، گتاخِ صحابہ و خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرفاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضلی، حضرت حسنین کر بمین رضوان الله تعالی اجمعین، گتاخ المبیت یا ایسے غیر مسلم جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پر اپیگنڈ امیس مصروف ہیں یا ان کے روحانی و ذہنی سپورٹرز کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایسے اشخاص بالکل بھی گروپ جو ائن کرنے کی زحمت نہ کریں۔ معلوم ہونے پر فوراً ریمووکر دیاجائے گا۔

- ب تمام کتب انٹر نیٹ سے تلاش / ڈاؤ نلوڈ کر کے فری آف کاسٹ وٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جاتی ہیں۔جو کتاب نہیں ملتی اس کے لئے معذرت کر لی جاتی ہے۔جس میں محنت بھی صَرف ہوتی ہے لیکن ہمیں آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے۔
  - 💠 عمران سیریز کے شوقین کیلئے علیحدہ سے عمران سیریز گروپ موجو دہے۔ :

# 

اردوکتب / عمران سیریزیاسٹڈی گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے ایڈ من سے وٹس ایپ پر بذریعہ میسی دابطہ کریں اور جواب کا انتظار فرمائیں۔ برائے مہر بانی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے موبائل پر کال یا ایم ایس کرنے کی کوشش ہر گزنہ کریں۔ ورنہ گروپس سے توریموو کیا ہی جائے گا بلاک بھی کیا حائے گا۔
 حائے گا۔

# نوٹ: ہمارے کسی گروپ کی کوئی فیس نہیں ہے۔سب فی سبیل اللہ ہے

0333-8033313

0343-7008883

0306-7163117

راؤاياز

ياكستان زنده باد

محرسلمان سليم

بإكستان بإئنده باد

پاکستان زنده باد

الله تبارك تعالى بم سب كاحامى وناصر مو





دس باتنس

ا۔ توحید سلمانوں کے لئے ایمان کی جڑ ہے۔ ۲۔ امتاع رسول سلم اللہ میں میں انوں کی کامیابی ہے۔

ا شريعت بمل كرنا مسليانون مح لخ امن --

س۔ جہالت پرچلناانسان کے لئے بربادی ہے۔

۵۔ اتفاق سے رہنا مسلمانوں کی خاص شان ہے۔

٢- تقوى سے انسان معرفت تك بنج سكتا ہے-

ے۔ نفسانی خواہش انسان کوتباہ کردیتی ہے۔

توبدكر لينا آدم عليه السلام ك سنت ب

٩- مدراد در الاسام المام --

وا ۔ مورل تک وی پنجتا ہے جس کوئ کی تلاش ہے۔

باسمه سبحان وتعالى حسن ترتيب 11 الخبارمسرت اوردعا (امير الهند حفرت مولا ناسيد اسعدم <u>پش</u> لفظ rr مقدمه (حفرت مولانا قارى سيدمحر مثان صاحب معور بورى تقريظ (حفرت مولا نامفتي شبيراحرصاحب مفتى واستاذ حديث حرف آغاز ٣ الحياومن الله اسلام مي حياء كي الميت حياء كالمستحل كون؟ الله عدا وكاجذبه كي بيدا موكا؟ بإباول ببانصل سرى حفاظت March Jaka Jak شرک سے اجتناب ایک غلوجی کاازاله شرك خفي 13. 1 mg دوسرى فعل تكبيرس يربيز تينزى فقل زبان كى هاظت

| ٠.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٥٣       | زبان کی آفتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ۵۵       | فعل جموث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جوتح       |
| / 41     | ع مِن <i>ب</i> ات ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
| ٧٠       | ر بمی جوٹ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **.        |
| . Y•,    | هجارت پیشر معرات موجه اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Yr       | هارائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114        |
| 44       | State of the state |            |
| 45       | تريف عن التباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -13        |
| 44       | وین فعل: غیبت بھی بے حیائی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بانح       |
| 44       | یں میں میں میں ہوئی ہے گوشت کھانے کے مترادف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥ ¥        |
| 12       | فیبت کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . :        |
| ٦٨ .     | سامنے برائی کرنا بھی گناہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ; ~ °      |
| 44       | المحميل كمولخ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ۷۴       | علما می فیبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 40       | چىلىنى<br>چىلىنى ئىلىنى ئىلىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2, t       |
| 44       | چنل اورفیب سے او کیا کی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|          | م مارور بیات ماری الداد الله کامعول معرب ماری الداد الله کامعول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>.</u>   |
| <u>L</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.         |
| 44       | بعض بزرگوں کے اقوال دواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |
| 44       | ایک واقعہ<br>د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ۸٠       | ئى فىل : كالم كلوج اور فحش كلاى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ۸۳       | المئ المناتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>;</u> . |
| 10       | ويرفعل آكوي حافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |

بعض احاديث شريفه يرده كے احكامات باریک اور چست لباس محی منوع ہے تنائى مين مجى بلاضرورت سترنه كحوليس ماں ہوی ہمی سر کا خیال رحمیں ميان بوى ابناراز بيان ندكري دوسرے کے مرین تاک جما تک 94 المُعُوسِ فعل: كان كى حفاظت احادیث شریفه یس کانے کی حرمت 100 كانابجانا علاء دفقها وكينظريس مروجة والى بحى حرام 100 دمضان کی ہے جمتی 1.1 دوسرول کی راز کی باتیس سنتا۔ 1.0 ايك عبرت ناك واقعه توس صل وارهی مندانا بھی بے شری ہے 1.4 مريرا محريزى بال 11+ مورتوں کے بال 111 . يب كي هاظ بابدوم 111 برافعل: مال حرام سے اجتناب 111 ارشادات نبوبيه 110 مال لميب كرفمرات IIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>X</b> 7    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | تاجروں کوخو شخبری                                                                                | 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیے پیداہو؟   | ، حرام سے بیخ کا جذبہ                                                                            | .,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | مال دارروك لئے جاتم                                                                              | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | ىل:آمەنى كےحرام ذرارك                                                                            | دومرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | سود                                                                                              | , Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _             | بينك كالنرسث مجى يقب                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | سوداور دارالحرب                                                                                  | .a.\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | جوااورسٹه                                                                                        | , ., '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | لاثري وغيره                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | انثورنس                                                                                          | į • :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The second secon |               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | رشوت خوري                                                                                        | ·<br>:*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ناجائز ذخيره اندوزي                                                                              | Visit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Te - we       | •                                                                                                | تيبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ی میں جائزے   | جله تملك مرف مجور                                                                                | - w-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | مولا نا بوري كالمرزمل                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                  | one<br>Safe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s |               |                                                                                                  | )+ <u>+</u> {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ریم ذور در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ع الله عارد . |                                                                                                  | (47)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .ر            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                            | يختم فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The Park the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ا برسان تا تا                                                                                    | , U34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | با اور بناحق بشدگر نا<br>ایراد ربناحق بشدگر نا<br>ای می جا کزیم<br>بی شدات کا اجرت می فرق<br>جرت | حرام ہے بچنے کا جذبہ کیے پیدا ہو؟  ال داردوک لئے جائیں گے  سوداوردارالحرب  بینک کا اعراب بھی یقیناً سود ہے  جوااور سے  جوااور سے  جوااور سے  الشور نس  دوسر ہے کے مال یا جائیداد پرنائی بھندکرنا  رشوت خوری  ناجائز ذخیرہ اندوزی  سل ندارس اور کی اداروں کی رقومات میں اصلیا لم  مولا ناجوری کی اطروعلی  مولا ناجوری کی اخرافی کی مرف مجبوری میں جائز ہے  مولا ناجوری کی اخرافی کی افراد ہے  مولا ناجوری کی افراد ہی کا مردعل  مولا ناجوری کی افراد ہی کی افراد ہی کو کی اور کی کی افراد ہی کی افراد ہی کی کی کی کی کا خرود ہیں افراد ہی کی کی کی کو کر کی کو کو کی کر کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو |

|                                       | <b>(1)</b>                                                                                                                                       |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 102                                   | سب سے زیادہ خطرہ کی چیز                                                                                                                          | · .:*                      |
| 102                                   | ز تا کاری دعا و تبول نیس<br>• ماریر میرای سینت و هر                                                                                              | V 14                       |
| IM                                    | ز نا کارا کے گورش                                                                                                                                |                            |
| 1079                                  | دنا كان بديدوار                                                                                                                                  | N.N.                       |
| 10+                                   | . زنا، موجب عذاب                                                                                                                                 |                            |
| 10.                                   | زناموجبهمروفاقه                                                                                                                                  | •                          |
| 101                                   | مل: بم منى كالعنت                                                                                                                                | بانجين                     |
| 101                                   | سل: ہم ہسی کی گفت<br>خوبصورت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا موجب فتنہ ہے<br>ہمریں میں میں                                                            | · · · · · ·                |
| 101                                   | شرمگاه کی حفاظت پرانعام                                                                                                                          | , :                        |
| 101                                   | زنات بجني كالكرم وقدير                                                                                                                           |                            |
| 102                                   | بيقرب قيامت كى علامت ب                                                                                                                           | ~A)                        |
|                                       |                                                                                                                                                  |                            |
| 109                                   | م ول كي حفاظت                                                                                                                                    | بأبسو                      |
| 109                                   | م<br>د دل کی جفاظت<br>د دل کی جفاظت                                                                                                              | بابسو<br>رباغصل            |
|                                       | م<br>ا: ول كا هاعت<br>ول كام امن                                                                                                                 |                            |
| 14•                                   | م<br>ا: ول كاهاعت<br>ول كامراض<br>ونا كامراض                                                                                                     | پیلی ضل                    |
| 141                                   | م<br>دل کامراض<br>دنیا کامراض<br>دنیا کامرت                                                                                                      | ئىلى <u>فىل</u><br>د       |
| 141<br>141<br>14+                     | م ول كافاظت<br>دل كامراض<br>دنيا كامرت<br>دنيا كاميت<br>حص كا اكر جرب علاج                                                                       | میلی فصل<br>استان<br>استان |
| 140<br> 141<br> 141<br> 141           | م دل کی حفاظت<br>دل کی مراض<br>دنیا کی مجبت<br>مرص<br>مرص کا ایک جمرب علاج                                                                       | میلی فصل<br>استان<br>استان |
| 14-<br> 14 <br> 14 <br> 14 *<br> 14 * | م دل کی حفاظت<br>دل کے امراض<br>دنیا کی مجت<br>حص<br>حص<br>مرص کا ایک جمرب علاج<br>ل بی بخر                                                      | میلی فصل<br>استان<br>استان |
| 14.<br> 11 <br> 11 <br> 14 "<br> 14 " | ول کی حفاظت<br>دل کے امراض<br>دنیا کی محبت<br>حرص<br>کا ایک مجرب علاج<br>ایک مجرت ناک داقعہ<br>زکو ق کی ادائیکی مجل کرنے والوں کیلئے بھیا تک سزا | مینا فصل<br>دوسری فص       |
| 14-<br> 14 <br> 14 <br> 14 *<br> 14 * | ول کی حفاظت<br>دل کے امراض<br>دنیا کی مجت<br>مرص<br>حرص کا ایک جمرب علاج                                                                         | مینا فصل<br>دوسری فص       |

|       | <b> </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 140   | <b>چا</b> درسائل کوديدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ائی              |
| 124   | اتيوں کی بے ادبوں کا قل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ويم              |
| 144   | س کے لیے ترش لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ۱۷۸   | کوڑے کے بدلے ای بحریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 141   | صاب بكريال مطاكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 14.   | رات محابہ کرام وغیر ہم کی ساوت کے چندوا تعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u> </u>         |
|       | رے ماہر وہ اریر ان مارے پارور مان<br>تالو برمد کی محاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| IX.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| IAI - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حعز              |
| M     | رت مثمان فن عله كي خاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| IAY   | رت على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠                |
| IAT   | رت المخد عليا كي مقاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| IAT   | رت ما تشرر من الله عنها كي حاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| IAT   | maller Cale Live Lawrence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| IAP   | رت مبدالله من بعطر على الات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|       | and the state of t |                  |
| IAO   | ا خورت مین مطابق بالادت<br>در در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| IAY   | رعام السان المال المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b> 3       |
| 114   | عالم المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16               |
| IAL   | عايد بن سأل الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| IAA   | ت عبدالله من عامر في الافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|       | 5 1 1 Mg - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 184   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چىمىلى مها<br>سە |
| 14+   | فرت ملى الشعليد وملم اور دخرات محاب كالم مهان توادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27.</b>       |
| 191   | ت هر بن عبدالع بري مهالان كساتومعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>حد</b>        |

|             | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₹"</b> ፇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 197         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مہمان کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.               |
| 191         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهمان کی ذ مدداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * 1.3            |
| 197         | The figure and place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مانچوس<br>مانچوس |
| 192         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بول حال بندكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 )              |
| 199         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بغض كيعض مغاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 199         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بغض كاسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>**</b> • | galory the the right                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرغسة بالاكوكياكرين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                |
| r•r         | a realizable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سب سے بواپہلوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. (1)           |
| <b>7• r</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عب بين الردواب<br>غمه پين كاالرداواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Y• P*       | Joseph San Jak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حسر چید ۱۰ بردوب<br>حسرت زین العابدین کا دافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| r• (*       | The said the last of the said of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | State of the state | ~{ } ?           |
| r• 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غصه کمال پندیده ہے<br>دین ضرورت سے ترک تعلق بھی جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|             | of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| r•2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دل كوساف د كفيحا الجرب لل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| 1.4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عذر الماش كرنا<br>غله برده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠                |
| r-A         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علقى كونظرا ندازكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| r+9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والمب كالإنتانس كاخيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                |
| 11+         | and the second of the second o | ل: تزکیدی شرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بمعلى            |
| rii         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ول کی پاریوں کا ملاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | í:               |
| rir         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استغفار کی کفرت سے دل کی مفائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                |
| rim         | taring the second se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صالحين كامحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| rim         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فی کال سے وابعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ric         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في كال كا بيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

|             | .eeeeeeeeee.                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 710         | تضوف كالمنجا المعتمود                                 |
| <b>110</b>  | عارف بالشرحفرت رائع بورئ كاارشاد                      |
| <b>114</b>  | تصوف کی راه ہے دین خدمت میں جلا پیدا ہوتی ہے          |
| MA          | نقالول سے موشیار                                      |
| <b>719</b>  | إب چبارم موت كى ياد                                   |
| <b>***</b>  | وليذكر العوت والبلي                                   |
| TTT.        | بهاض موت کی یاد کانتخم                                |
| 770         | موت مستحم معلق امحاب معرفت کے اقوال واحوال            |
| 112         | موت کویادکرنے کے بعض فوائد                            |
| MA          | موت وبمول جانے کے نقصانات                             |
| 779         | موت کویادکرنے کے چدورائع                              |
| <b>rr</b> • | مردول كونبلا نااور جنازول ش شركت كرنا                 |
| <b>t</b> rr | دومری فعل موت کی حقیقت                                |
| rrr         | موت کی شدت -                                          |
| ۲۳۳         | موت کے وقت کیا محسول ہوتا ہے؟                         |
| rra         | موت کےوقت شیطان کی آخری کوشش                          |
| 277         | مولا نامجرتعيم صاحب ديوبندي كي و فات كامجب وغرب واقعه |
| 114         | تيرى فصل:الله انجام بخركرك!                           |
| rm          | سوه خاتمه الترايين                                    |
| וייו        | بينظري كاانجام                                        |
| rrr         | معزات شخین پرتمرا کرنے کی سزا<br>م                    |
| im          | شراب نوشی ، بدانجای کاسب                              |

|             | <b>∢</b> m <b>&gt;</b> √                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr         | دناے مدے زیادہ لگاؤ کا افہام                                                                                    |
| ۳           | الله والول كواذيت دية كااعبام                                                                                   |
| rrr         | سيدنا حصرت حسين ويورارف والكابدة ين انجام                                                                       |
| ۲۳۳         | سيدنا حفرت معيد بن ديد پرجونا دعوى كرف والى فورت كالعجام                                                        |
| ۵٦٦         | حضرت سعد بن الي وقاص پر بہتان لگانے والے كا انجام                                                               |
| ۲۳۲         | محابه برطعن وتفنيع كرت والبله برحضرت معتركي بدعاء                                                               |
| rm          | ن: حسن خاتم اعظيم وولت                                                                                          |
| <b>ነ</b> ሶለ | الشدوالون كى رحلت كيمض قائل رفك اوربشارت مير مالات                                                              |
| 414         | آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاحادثه وفات                                                                          |
| raa         | امير المومنين سيدنا حفرت صديق المبركي وقات                                                                      |
| ۲۵۸         | امرالمومنين سيدنا حفرت فاروق اعظم كي وفات كوفت بوهمندي                                                          |
| 777         | امير المؤمنين سيدنا حفرت مثان غي كي مظلومات الموات                                                              |
| ر ۱۲۲۳      | شهادت كوقت امير المؤمنين سيدنا حفرت على كرم الله وجهدكى بيزارى مغزر                                             |
| MA          | سيدنا معزت حن المسلم |
| PYY         | سيدنا حفرت حسين كى دروناك شهادت                                                                                 |
| 142         | حضرت سعد بن ابي وقاص كي وفات                                                                                    |
| <b>117</b>  | وفات کے وقت حضرت ابو ہر روانکا حال                                                                              |
| AYY         | فقيدامت خادم رسول حضرت عبداللدين مسعود                                                                          |
| AFT         | ب بسالا راعظم حضرت خالد بن وليد                                                                                 |
| 744         | حضرت معاذبن جبل مووقات كوقت جنت كى بشارت                                                                        |
| 749         | مؤذن رسول حفرت بلال مجشى كاوفات كے وقت ذوق شوق                                                                  |
| 12.         | مفرت ابونغلبه هنئ كانجده كي حالت مين وفات                                                                       |
| 12.         | حفرت ابوشيبه خدري كالأخرى كلام                                                                                  |
| 12.         | حفرت عمروبن العامن رب واحد كح حضور ميس                                                                          |

|                     | <b>♦ 16 €</b>                                              | ,                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 121                 | بونت وفات حضرت امير معاوية كي اثر أنجيز دعا                | 7 :                |
| 12r                 | سيدنا حفزت عبدالله بن زبيركل الم ناك شهادت                 |                    |
| 140                 | سيدنا حفرت سلمان فاركاكا وفات كوفت حال                     |                    |
| 140                 | حضرت مادة كالخرى وم تك مدعد وي الى اهتعال                  | .1                 |
| 120                 | حفرت انس بي خاليت رجا كاغلب                                | , , , · ·          |
| 124                 | حفرت عبدالله بن عمال كووفات كوفت بشارت                     | v* *:              |
| KZY :               | خليفه راشدسيدنا حفزت عمر بن عبدالعزيرة باركاه ذوالجلال مين | <i>,</i> .         |
| 144                 | امام اعظم معزرت امام ايومنيذشك حالت بجده بيس وفات          | £' `               |
| 141                 | حضرت امام ما لكشكي وفات                                    |                    |
| 141                 | وفات كے وقت جعزت المام ثنافع كاحال                         |                    |
| 149                 | حضرب المام احمد بن منبل كي سرخ روكي                        | . , , .            |
| ۲ <b>۸</b> ٠        | تاريخ كاسب يزاجازه                                         | ef si              |
| ۲۸•                 | بعض مالحين كمالات وفات                                     |                    |
| 17.1                | صل: نزع کے عالم میں تاروار کیا پڑھیں؟                      | بانجوين            |
| tar .               | تدفين مِسجلدي كريس                                         | . !                |
| Mm                  | نماز جنازه اورتد فين بي شركت كالواب                        |                    |
| rar .               | جنازه <b>ق</b> برستان میں                                  |                    |
| 744                 | قبرول كو يخته مناناان كى بعرى كرمامنوع ب                   | / 4. 1             |
| ray                 | عورتون كوقبرون برجانا                                      |                    |
| raa                 | م قبر کے حالات                                             | باب پنج<br>باب بنج |
| <b>r</b> A <b>9</b> | م<br>: قبر میں سوال وجواب                                  | بيافص              |
| 197                 | ، برس وان و برواب<br>مبشر ، بشیر                           | المالي: ال         |
| 1.41                |                                                            |                    |

قبرمس كافرمنافق كابدترين حال 795 قريس كياساته جائكا؟ 140 دوسرى فعل بيدين كل سر جائك 794 وه خوش نعیب جن کابدن محفوظ رے کا 794 عبداللدبن تامر كاداقعه 192 غزوة احدكي بعض شهداء كاحال 194 تبريرخوشبوا درروشي 191 مؤذن مختسب كوبثارت تیسری فعل قرمی راحت وعذاب برحق ہے ٣.. عذاب قبرسے پناہ ٣٠٣ مانور مى قركاعذاب سنة بي M. M کن لوگول ہے قبر میں سوال دجواب فہیں ہوتا ror F-0 وومراسب جعد کے دن اور رمضان کے مینے میں وفات یائے والول کو بشارت **7.**4 عذاب قبرے نجات کیے؟ F+ 4 عذاب تبر رعموى اسباب **7.**4 أتخضرت ملى الله عليه وسلم كاايك عبرت ناك خواب ---ناجائز مقاصد سے زیب وزینت کرنے والوں کوعذاب 4 نمازب وقت يزعنه واليكي سزا 710 چفل خؤر کی سزا 710 سودخور كى بدرتين سزا 710

|                                                                                          | (N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| m                                                                                        | ناكامدلكاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| MIT .                                                                                    | لواطبة كر فروالول وكرونز تنامزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| MIL                                                                                      | رثمل واعظول كالنحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 9 :           |
| ۳۱۲                                                                                      | قري ال من من المسال أراما المان الما |                 |
| ۳۳                                                                                       | قیر کےعذاب کاعام لوگول کومشامدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>MM</b>                                                                                | وهو کے ماز کوعذات قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$!*            |
| ۲۱۳                                                                                      | عمل دواره و کر زی این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113             |
| ۳۱۳                                                                                      | ن بناج می رسان کرا<br>نماز چور نے اور جاسوی کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 251             |
| 710                                                                                      | سار پاورے اور پا ون ن سر<br>ایو جهل کوعذاب قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 4             |
|                                                                                          | ایو ماری نفع بخش امور<br>قبر میں جاری نفع بخش امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.413          |
| <b>710</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ j ,~ j        |
| 717                                                                                      | اليسال واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | New York        |
| J                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| MA                                                                                       | م قیامت کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 1                                                                                        | ئم قیامت کے احوال<br>: قامت مرورائے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب<br>باب      |
| 71A<br>719                                                                               | : قیامت ضرورآئے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب<br>باب      |
| 71A<br>719<br>719                                                                        | : قیامت خردرآئے کی<br>قیامت منبائے گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باب<br>باب      |
| 11A<br>1119<br>1119<br>110                                                               | : قیامت مردرآئ کی<br>قیامت کنبانش کی؟<br>قیامت کی دس قریمی علامتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب<br>پهای شمل |
| MIA<br>MIA<br>MIA<br>MIA<br>MIA                                                          | : قیامت خرورآئے گی<br>قیامت کبائے گئی؟<br>قیامت کی دی قربی علامتیں<br>(ا) دخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باب<br>پهلی اس  |
| m1A<br>m19<br>m19<br>m6<br>m6                                                            | : قیامت خردرآئی گ<br>قیامت کربی الماشیں<br>قیامت کی دس قر می علاشیں<br>(۱) دخان<br>(۲) دجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باب<br>پهلی اس  |
| mia<br>mia<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo                                                 | : قيامت مردرآئي كا<br>قيامت كبار شياع كا<br>قيامت كا دس قريبى علامتيں<br>(۱) دخان<br>(۲) دجال<br>(۳) دلبة الارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| #1A<br>#19<br>#19<br>#10<br>#10<br>#10<br>#11                                            | قیامت خرورآئی گی؟<br>قیامت کردس قریبی علامتیں<br>(۱) دخان<br>(۲) دجال<br>(۳) دلبة الارض<br>(۴) سورج کامغرب سے طلوع ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| mia<br>mia<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo<br>mo | قیامت ضرورآئی گی؟<br>قیامت کبات نیخ گی؟<br>قیامت کی دس قریبی علامتیں<br>(۱) دخان<br>(۲) دجال<br>(۳) دالم فن<br>(۴) سورج کامغرب سے طلوع ہونا<br>(۵) حضرت عیسلی علیه السلام کا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| #1A<br>#19<br>#19<br>#10<br>#10<br>#10<br>#11                                            | قیامت خرورآئی گی؟<br>قیامت کردس قریبی علامتیں<br>(۱) دخان<br>(۲) دجال<br>(۳) دلبة الارض<br>(۴) سورج کامغرب سے طلوع ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

**€** 1∠ **}** (۱۰) يمن ميں آگ 277 علامات کی تر تیب قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجماع 276 قيامت كن لوكون يرقائم موكى؟ 270 جب صور پھونكا جائے گا، 772 دوسری فصل: دوباره زندگی اورمیدان محشر میں اجتماع 279 الله كي عظمت وجلال كاز بردست مظاهره ميدان محشر كي زمين موجودہ زمین کوروثی بنادیا جائے گا ميدان محشر كيعزت وذلت میدان محشر میں سب سے پہلے لباس ہوشی 277 محشرين بهينه بي بسينه 224 محشر کے دن کی طوالت ٠٧٣ تىسرى فصل: دوض كوژ اسم بیجان کسے ہوگی؟ سب سے پہلے دوش کوٹر سے سیراب ہونے والے یے ممل اور بدعتی حوض کوٹر ہے دھتکار دیئے جائیں گے س نمس ا ایک اشکال کاجواب 2 چۇتى قصل: آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى شفاعت كبرى شفاعت كى اتسام ٣٣٨ يانجوين فصل: حساب كتاب كاآغاز 20. سبے میلاس چزکاحاب ہوگا؟ 701 نمازكاحياب 222

**♦** IA **>** . مظالم اورحق تلفيون كابدله 202 ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام MAY ز کو ۃ ادانہ کرنے والوں کا پرا حال 🕝 202 قومی مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام ٣٥٨ تکبرکرنے والوں کی ذلت ناک حالت 209 غداری اور بدعبدی کرنے والے کی رسوائی 241 حچىنى فصل: ميزان مل 241 ترازومیں اعمال کیسے تو لے جائیں ہے؟ 277 تراز دمیں کن لوگوں کے اعمال تو لیے جا ئیں ہے؟ 246 نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیے؟ 240 حضرات محابی کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہو۔ 277 بعض وزنی اعمال کا ذکر 277 ساتوس فصل رحمت خداوندی کاز بردست مظاهره M49 عرش کے سامہ میں! 74. مرخص اے محبوب کے ساتھ ہوگا حافظ قرآن كاعزاز 24 حافظ قرآن کے والدین کا اعزاز 720 محشر میں نور کے منبر **720** <u>حا</u>ر عمومی سوال **121** آخري فمكانه كي طرف MLE بہافصل میدان محشر میں "جہنم" کولائے جانے کا منظر مشركين ايخ معبودان باطله كے ساتھ جہنم ميں **74** 

|               | The state of the s |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | <b>€</b> 14 <b>}</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4             |
| r29           | يبود ونصاري كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| ۳۸•           | الل ایمان اورمنافقین میں امتیاز اور ساق کی مجلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |
| TAT           | میدان محشر کی اندهیر یوں میں نور کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دوتری قصل:    |
| ۳۸۳           | نورمیں زیادتی کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| TAS           | بل صراط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| PAY           | شفاعت كا دوسرا مرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>T</b> A2   | ىل صراط پرامانت اور دم كى جانچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| ۳۸۸           | بل صراط برگزرتے ہوئے اہل ایمان کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>17</b> 0.9 | جنت کی طرف روانگی اورمعا ملات کی صفائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تيسرى فصل:    |
| 1"9.          | جنت کا درواز ہ کھلوانے کیلئے آنخضرت وکٹھ کی سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 1791          | جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| rgr           | جنت میں اہل جنت کے داخلہ کا شاندار منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| ٣٩٣           | جنت کی وسعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| <b>190</b>    | قرآن کریم میں جنت کی نعتوں کامخضرحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>19</b> 2   | احاديث طيبه ميس جنت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •           |
| <b>1</b> 99   | قرآن کریم میں جنبم کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چوتھی قصل:    |
| <b>(**</b> *  | احادیث شریفه میں جنم کی مولنا کیوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •             |
| r.r           | بدعمل الل ایمان کوجہنم سے نکا لئے کیلئے آنخضرت کی سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يانجو ين قصل: |
| r.0           | جنتیوں کی اپنے برعمل بھائیوں کے لئے سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| r•4           | الله تعالیٰ کے خصوصی آ زاد کر دہ لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · ·     |
| r.L           | جنت میں داخل ہونے والے آخری مخف کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>۴</b> ٠٩   | جب موت کو بھی موت آ جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |

**€** r• **>** 

حگہ تی لگانے کی دنیا ہیں ہے دنیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی ہدایت د نیوی زیب وزینت کی مثال التدتعالي كي نظر مين دنيا كي حيثيت ۳۱۳ کافروں کی دنیوی شان وشوکت دیکھ کریریشان نہ ہو 710 جگہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے 110 دنيامين اهتعال كس حدتك؟ 412 د نیاعافیت کی جگہ ہے بی نہیں 719 دنیامؤمن کے لئے قیدخانہ ہے 74 دنیا کی محبت ہربرائی کی جڑے 44. دنیات تعلق آخرت کے لئے مفرب دنیا ک محبت دلی بےاطمینانی کاسب ہے شوقين مزاج لوگ الله كويسنزېين د نیاہے بے رغبتی موجب سکون ہے 777 قناعت دائمی دولت ہے 270 د نیامیں مسافر کی طرح رہو 844 أتخضرت صلى التدعليه وسلم كي شان 414 صحت اوروقت کی ناقدری "TA ہرونت مستعدر ہے ~ 4 جنت تک جانے کاراستہ ماخذومراجع

## الله سے شرم کمنے کی کہ کا ک مصله تعالی و عونه

## انتشاب

ا پ محب و محبوب اور مشفق و محن استاد اعظم ، فقید الامت ، عارف بالله حفرت اقدس مولا نامفتی محبود حسن گنگوی نور الله مرقد و مفتی اعظم دار العلوم دیو بند کے نام ..... جن کی تو جہات عالیہ اور پر نیف صحبتوں کو الله تعالی نے ہم جیسے ہزاروں افراد کی ہدایت و اصلاح ، تذکیر آخرت ، اور دینی مزاح میں پختگی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ الله تعالیٰ آپ کی قبر کونور سے منور فرمائے۔ آمین ۔

اپ خدوم و مرم ، والد معظم حضرت مولاتا قاری سید محمر عثان صاحب منصور پوری مد کله العالی استاذ حدیث و تا ئب مهتم وارالعلوم و بو بند که تام جواحقر کے صرف مشفق باپ بی نہیں بلکہ محسن ترین استاذ اور مربی بھی ہیں ، جن کی مثالی تربیت اور کامل محمرانی اس ناکارہ کے لئے برابر راوحت پر استقامت اور دینی خدمات کی انجام و بی کے لئے معاون بنتی ربی ہے ۔ اللہ تعالی آل موصوف کا سمایہ شفقت و عاطفت تا در صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھے اور آپ کی عنا تحول کا بہتر ہدلہ دارین میں عطافر مائے ۔ آمین ۔

ا تی بخدومه و کرمه والده معظمه مظلما (صاجز ادی حفرت فیخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی توراند مرقده) کے نام .... جن کی مخلصان بحرگای دعا ئیں احقر کے لئے زندگی کا بن اسر مایہ ہیں۔رب رخمن ورجیم آل موصوفہ کا سائیہ رحمت محت وعافیت کے ساتھ باتی رکھے ، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت اس ناکارہ کو الی دینی خد مات کی توفیق عطا فرمائے جورضائے خداوندی کے ساتھ والدین محتر مین کے دلوں میں سر وراور آئھوں میں برمثال شعندک پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔آمین ، و ماذلک علی اللہ بعریز۔

احقر محد سلمان منصور بوری غفرله، ۱۳۲۳/۲/۱۳



## اظهارمسرت اوردعا

اميرالبند حفرت مولاناسيد اسعد صاحب دنى دامت بركاتهم صدر جعية علاء مند نحمده و نصلى على رسوله الكريم ،اما بعد!

آج کل مسلم معاشرہ میں اخلاقی زبوں حالی حدسے تجاوز کررہی ہے ہر طرف بے حیائی، معاصی، اور مشکرات کا دور دورہ ہے، اسلامی اخلاق روبہ زوال ہیں آخرت سے غفلت عام ہے حالا نکہ قرآن و حدیث میں جابجا اسلامی اخلاق اپنانے ، التد تعالیٰ سے ڈرنے اور آخرت کو یا در کھنے کی نہایت تاکید دار دہوئی ہے۔

جھے خوشی ہے کہ عزیز م مولوی مفتی محرسلمان سلمہ نے امر بالمعروف وہی المنکر کا فریفنداداکرتے ہوئے شرم وحیا ہے متعلق ایک جامع روایت کی تشریح کے شمن میں بہت سے اصلاحی مفید موضوعات پر متندمواد یکجا طور پر جمع اور مرتب کردیا ہے۔ جس کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب وہی کا احساس پیدا ہوگا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کیا داعید ولی میں امجرے گا۔ ان شاعاللہ تعالیٰ۔

دعا کرتا ہوں کرایٹر تعالی آل عزیز کی محنت کو قبول فرمائے۔ اوراس کتاب کوعوام و خواص کے لئے نفع بخش بنائے۔ آمین۔

اسعدغفرك ۱۳۲۳\۲\۲۲



## پیش لفظ

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سبد المرسلين ، سيد ا ومولانا محمد واله وصحبه احمين، اما بعد!

آج احقر کے جسم کارواں رواں منعم حقیقی ،رب کریم کی بارگاہ میں تشکر واقتان کے جذبات لے معمور ہے۔ بلاشہ یہ اللہ رب العالمین کاعظیم فضل و احسان اور محسن انسانیت ، فخر دوعالم ،سیدنا ومولا نامحدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اختساب کی برکت ہے کہ اس ناکارہ و نالائق کوسرایا ناکارگی اور تسابلی کے باوجود آیات قرآنیہ، احادیث طیب اور اتول واحوال سلف کوایک خاص ترتیب ہے جمع کرنے کی سعادت میسرآئی۔ اس عظیم نعست بررب کریم کاجم قدر بھی شکریا واکیا جائے کم ہے۔ عربی کاایک شعر ہے:

إِنَّ الْمَقَادِيْرَ إِذَا سَاعَدَتُ ١٨ ٱلْحَقَتِ الْعَاجِزَ بِالْقَادِرِ

(ترجمہ: تقتریر الی جب کسی کی مدوگار ہوتی ہے تو وہ عاجز اور در ماندہ ہخص کو بھی کسی قابل بنادیتی ہے)

واقعة احقر كاحال بهي ال شعر كامصداق ب\_

یمضمون آج ہے دس سال قبل لکھنا شروع کیا تھا۔ اور اس کی تحریک اس طرح ہوئی تھی کدرمضان المبارک میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد گی '' شاہی میں بنا میں طہر کی نماز کے بعد مختصر اصلاحی بیان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رمضان ۱۳۱۳ ہیں بید مدمت کی نماز کے بعد مختصر اصلاحی بیان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رمضان ۱۳۳۱ ہیں کرنے کے احتر کے سپر دکی گئی۔ احتر نے مناسب سمجھا کدروز اندا لگ الگ حدیث پر بیان کرنے کے بجائے پورے مہینہ کی ایک بات وہرانے کی وجہ سے سامعین کے لئے یا دکرنا بھی آسان برقر ارد ہے۔ اور جروز پہلی بات وہرانے کی وجہ سے سامعین کے لئے یا دکرنا بھی آسان ہو۔ چنا نچے حدیث است حیوا من اللّه "الله کونتن کرکے گفتگوشر وع ہوئی اور ۲۸۔۲۸ دن تکہ مسلسل ای حدیث شریف کے متعلقات پر بیان ہوتا رہا، اس دریان احتر نے اپنی

الله سے طوع معنے کے اللہ سے طوع معنے کے اور علامہ منڈری کی 'الترغیب والتر ہیب' نیز' احیاء العلام' کوسا من دکھ کرمضا مین وموضوعات کی ایک سرسری فہرست بنا کرد کھ لی تاکہ بعد میں کام دے۔

رمضان المبارک کے بعد خیال آیا کہ اس فہرست کے مطابق تفصیلی مضمون لکھ کر منتشر مواد کو یکجا کردیا جائے۔ تاکہ اپنی ہدایت واصلاح کا ذریعہ ہے۔ چتال چہ اللہ کے محروسہ پرکام شروع کیا گیا اور 'ندائے شائی' دیمبر ۱۹۹۳ء میں اسکی پہلی قسط شائع ہوئی کیکن ۱۱ فتطول کے بعد بیسلسلہ موقوف ہوگیا کیونکہ احقر اپنی تسابلی کی بنا پر آ مے مضمون نہ ککوسکا تھا۔ پھرای ستی میں کئی سال گزر گئے تا ہم احقر کو برابر اس مضمون کی فکر رہی اور اللہ تعالی ہے اس کی تحییل کی دعا کر تار ہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدوشانل حال ہوئی اور اگست تعالیٰ سے اس کی تحییل کی دعا کر تار ہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدوشانل حال ہوئی اور اگست تروع ہوگی تا آئکہ رفتہ رفتہ احقر کی جن فریس شروع ہوگیا۔ اب تک اسکی کل ملاکر ۵۵ تسطیس شائع ہوچکی جیں۔ فللہ المحمد و الشکو

اس کتاب میں بفضلہ تعالی تذکیر آخرت ہے متعلق احادیث شریفہ کا اتنا برا ا ذخیرہ جمع ہوگیا ہے کہ اگر کوئی فخص صدق دل ہے اور عمل کی نیت ہے اس کا مطالعہ کرے گاتو انشاء اللہ یقینا اس کو نفع ہوگا۔ کم از کم اپنے خمیر کی کوتا ہیوں سے پرد مضرور ہش کے۔ اور دنیا کی بہ باتی اور آخرت کی کامیائی کی فکر دل میں جاگزیں ہوجائے گی تا ہم ان ہدایات نبویہ ہے کالل اور زودا شرفع کے لئے مناسب ہوگا کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے وقت اپنے خمیر کا جائزہ ضرور لیتے رہیں۔ اگر مطالعہ کے وقت اس کا اجتمام رکھا گیا تو یہ مضامین دل میں ہدایت کے ایسے چراخ جائے میں گے جن سے پوری زندگی منور بلکہ نور افشاں ہوجائے گیا۔ انشاء اللہ تعالی۔

احقر کی عرعزیز کازیادہ تر حصد تو یوں ہی ضائع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی نے صحت و عافیت فرصت اور مواقع الغرض ہر طرح کی نعتوں سے اس قدر نواز اجسکا احاطہ نامکن

الله سے علوم عبنے کی جو سے تعتوں کا کی ہی تق ادائہ ہوسکا گراب تک کے تقریباً اور کا بلی کا غلب رہا۔ جسکی وجہ سے تعتوں کا کی ہی تق ادائہ ہوسکا گراب تک کی تقریباً ہم سالہ زندگی میں اللہ تعالی نے اپ فضل سے جن اعمال خیر کی تو فیت بخشو ہان میں اس اصلاحی معنمون لکھنے کی سعادت کو احقر اپ لئے سب سے زیادہ موجب نجات عمل تصور کرتا ہے۔ اور اللہ رب العز ت کی ذات سے کامل یقین ہے کہ یہ مضمون احقر کے لئے آخرت میں زادراہ ہے گا۔ اور خوداحقر کی غفلت کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوگا انشاء اللہ تعالی۔

اس رب کریم کی شان بھی کیسی عجیب ہے کہ خیر کی توفیق مرحمت فر ما کرخود ہی قبولیت ہے بھی مشرف فر ما تا ہے۔

اے اللہ! اس محنت کو خالص اپنی رضا کا دُر بعد بنا لے۔ اور ہم سب کے حق میں دارین میں صلاح اور فلاح اور عافیت کے فیصلے فر مادے۔ آمین۔

فقط والتدالموفق احقر محمد سلمان منصور بوری غفرارهٔ ۱۳۲۳\۲\۲۱





## مقرمه

از حضرت مولانا قارى سيدمحم عثان صاحب منصور بورى دظله العالى

خداوند قد وس جل مجده نے آقائے نامدار، سرکار دو عالم کے وفاتم النہین بنا کرجن مقاصد عالیہ کے حت مبعوث فر مایا ان جس اہم مقصد تزکیہ ہے لینی انسانوں کو اچھے اخلاق اختیار کرنے اور برے اخلاق سے دور رہنے کی تلقین کر کے بہترین ، مہذب اور با اخلاق انسان بنانا، یکام اگر چہتمام دیگر انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام بھی اپنے اپنے زمانے میں انجام دیتے ہے آئے ہیں۔ گر جناب محمد رسول اللہ بھی بعث اس کام کی تحییل کرنے کے لئے مور کی ہے جناں چہ آپ کا ارشاد ہے ۔

بُعِثُتُ لِا تَمِمَ حُسُنَ الْآخُلاقِ

میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہونچانے کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔ (رواوا حران البحریة) ایک صاحب ایمان کے لیے اخلاق حسنہ ہے آراستہ ہونا کتنا ضروری ہے اس کو جناب رسول اللہ وہ نے اپنے ارشاد مبارک میں یوں واضح فرمایا ہے: اکھ مُلُ الْمُوْمِنِیْنَ إِیْمَاناً اَحْسَنُهُمْ خُلُقاً

سب سے کامل درجہ کامسلمان و وقحص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ (رواد ابوداؤدروالداری)

" وظل حسن اس ملک را نحی کا نام ہے جس کی بناء پراچھے اعمال آسانی کے ساتھ بلا لکلف صادر ہوتے ہیں اسلام میں پندید واخلاق کی ایک طویل فہرست جن میں صبر وشکر صدق وامانت ،خوش کلامی ،زم مزاجی ،انس ومحبت ،زہد وقناعت ،توکل و رضا ،ایار و قربانی ،تواضع وخا کساری ،احسان و خاوت ،رحم دلی وغیرہ شامل ہیں، مگران میں شرم وحیا کی خصلت بردی اہمیت کی حامل ہے کیوں کہ نبی کر یم وقتا نے ایک حدیث پاک میں ایمان وحیا

# ﴿ اللَّه سے شوم کیمنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّه سے شوم کیمنے ﴿ اللَّه سے شوم کیمنے ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَل

انَّ الْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانَ فُرْنَاءُ جَمِيْعاً فَاء ذَا رُفِعَ اَحَلَهُمَا رُفِعَ الْآحَوُ حيااورايمان بميشرائيك ماتھ رہتے ہيں جب ان هن سے ايك اثما يا كيا تو دومرا بھى اٹھايا گيا۔ (يبق)

یعن اگر کی خض میں ' حیا' نہیں پائی جاتی توسمجھو کدایمان بھی نہیں پایا جاتا ،اور ایک دوسری صدیث میں ہے کہ

إِنَّ الْحَيَاءَ مِن الْإِيْمَانِ.

حیاایمان کاجز ہے۔ (منفق علیه)

''حیا''اس انعالی کیفیت کانام ہے جوانسان کواس بات کے اندیشرکی وجہ سے لائن ہوتی ہے کہ اس کو مزادی جائے گی یا اس کو مزادی جائے گی یا اس کو مزادی جائے گی۔ اور اصطلاح شریعت میں طبیعت انسانی کی اس کیفیت کانام ہے جس سے ہرتا مناسب اور ناپندیدہ کام سے اس کو انقباض اور اس کے ارتکاب سے اذیت ہو جو در حقیقت ایمان کا تقاضہ ہے اور دین اسلام کا امتیازی خلق ہے۔ چنانچی آپ کی کا ارشاد ہے:

إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقاً وَخُلُقُ ٱلْاسْكَلَّامِ ٱلْحَيَاءُ.

ہردین کا متیازی خلق ہوتا ہے اوردین اسلام کا امیازی خلق جیا ہے۔ (این بدینتی) مین جناب رسول ﷺ کی شریعت میں حیا کے اختیار کرنے پرخاص زورد یا گیاہے کوں کہ انسان کو برائیوں سے رو کئے اورخوبیوں پر آمادہ کرنے میں شرم وحیا کو بڑاد خل ہے۔

مخلوق سے شرما کر برائیوں وفواحش و محرات سے دورر بہتا بھی الحجی خصلت ہے لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے خلاق و مالک حق سجانہ وتعالی سے شرم وحیا کرے، جو تمام محسنوں سے برامحن ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے ساتھ جس کا زیادہ احسان و کرم ہوتا ہے اس سے زیادہ شرما تا ہے اوراس کی مرضی کے خلاف کام کرنے نے سے باز رہتا ہے اس لئے نبی کریم ﷺ نے ایک موقع پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کو قسیحت

# کواللہ سے شرم کھونے کی کا کہ ان کا کہ ا

استَحْيُوا مِن اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

الدتعالى ساكى حياكروميى اس ساكرنى وإئ-

راوی مدیث معرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم حاضر من نے عرض کما کہ:

إِنَّا نَسْتَحُي مِنَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

ہم الحمداللہ اللہ سے شرم کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

لَيْسَسَ ذَلِكَ وَلَكِنُ الْاسْتِسَحُيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنُ تَحْفَظَ الرَّاسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطُنَ وَمَا حَولى وَتَذَكُّرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنُ اَرَادَ الْاحِرَةَ تَوَكَّى وَمَا وَعَلَى الْأُولَى فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحَىٰ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمْنَ رَبِي) اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ (رَمْنَ رَبِي)

حیا کامطلب مرف اتائیں ہے۔ بلک اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کاحل یہ ہے کہ ر اور جن کودہ جامع ہے (افکار وخیالات) ای گھیداشت کرداور پید کی اور جو کھال میں جرا بوا ہے (غذاو غیرہ) ان سیسی جو آنی کرداور موت کو اور بوسید گی کو یاد کرد، جو خض آخرت کو اپنا کی خطر جائے وہ دنیا کی شیب تا ہے سے کنارہ جس کے اور آخرت کی راحتوں کو دنیا کی لفاق پر ترجیح دے گا، جس فض نے سیسارے کام کر لئے جمعہ کدوہ واتی طور پراللہ سے بیا کرتا ہے۔

ال مدیث پاک میں حیادایمانی اور اس کے شرات دنیائی کو بڑے جامع و مختر انداز میں میان آگر کو بڑے جامع و مختر انداز میں میان فرمایا کیا ہے جن کی تفسیل و ضاحت کرنے کی تو فیق عزیم میان میان میان میان میں مواد آباد کو منتق سامی میں میں میں میں مواد آباد کو اللہ میں میں میں ہے۔ اللہ تعالی میں میں ہے۔

خداوند کریم آل عزیز کی محت کوشرف قبولیت نواز ،اورمسلمانول واس تالیف سے استفادہ کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

احقر محرعتان منصور بوری عفی عند ۵\صفر ۱۳۳۳ه





## <u>ت</u>قريط

## حضرت مولا نامفتي شبيراحمه قاتمي مدخله

الحمد لله الذي جعل الحياء شعبة من الايمان. والصلاة والسلام على امام المتقين و خاتم الانبياء وعلى آله وصحبه اما بعد!

حضرت مولا نامفتی محرسلمان صاحب منصور بوری کی تازہ تصنیف بنام' اللہ ہے شرم کیجیے' سے اس خاکسارنے استفادہ کیا ہے۔

سے کتاب اسلامی معاشرہ میں بڑھتی ہوئی ہے جیائی اور عریا نیت اور اسریکہ اور

پورپ کی فیشن پرتی کی اصلاح اور سدھار کے لیے نہایت لیتی تخذ ہے،اس وقت ہر مسلمان

اور ایمان والے کے گرمیں اس طرح کی کر بیں ہونی ضروری ہیں، نیز اس تم کی کتابیں

ہندی اور انگلش میں شائع ہوکر نے دور کے ہر مرد تورت کے مطالعہ میں وُئی جا بھیں۔اللہ

تعالی نے مفتی صاحب موصوف ہے وقت کی اضرورت کی اہم خدمت لی۔اللہ تعالی اس

کتاب کوشرف تحولیت سے نواز سے اور موصوف کے لیے ذخیر و آخرت بنائے۔ آئین۔

شبیراحرقاتمی عفاالله عنهٔ ۱۵\ زیقعده۱۳۲۲ه





# حرف آغاز

اللدسيشرم

اسلام میں حیاء کی اہمیت

حيا كالمستحل كون؟

حیا کاجذبہ کیے بیداہو؟



ال الحمد لله نحمده و نستعينه من يهده الله فلا مضل له و من يضلل له فلا هادى له و من يضلل له فلا هادى له و اشهد ال لا اله الله و حده لاشريك له (مسلم شريف ١٥٥١) و اشهد ان سيدنا و مولانا محمد أُعبده و رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله و اصحابه و اهل بينه و ذرياته اجمعين اما بعد

# الحياء من الله

حدثنام حمد بن عبيد حدثنا ابان بن اسحق عن الصباح بن محمد عن مُرَّةً ، الْهَهَ بَد انِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رضى الله تعالى عنه قَالَ قَال رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رضى الله تعالى عنه قَالَ قُلْنَا يَارَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَاتَ يَوُم: السَّتَحُى مِنَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلُّ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ حَقَّ النَّا نَسْتَحى وَالْحَمُدُ لِلَّهِ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنُ مَنِ استَحَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيناءِ فَلَي السَّتَحى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيناءِ فَلَي اللَّهِ عَلَّ وَمَا وَعَى وَلْيَدُكُو اللَّهَ عَنْ وَمَا وَعَى وَلْيَدُكُو اللَّهُ عَنْ وَمَن اللهِ عَنْ وَمَا حَوى وَلْيَحُفَظِ الْبُطَنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذُكُو اللَّهَ عَنْ وَمَا وَعَى وَلْيَدُكُو اللَّهُ عَنْ وَمَا وَعَى وَلْيَدُكُو اللَّهُ عَنْ وَمَا وَعَى وَلْيَدُكُو اللَّهُ عَنْ وَمَا وَعَى وَلْيَدُكُو اللهُ اللَّهُ عَنْ وَمَلُ اللَّهُ عَنْ وَجَلُ حَقَّ الْحَيَاءِ وَسَدِاحِد سَحَدَرَمَ وَلَا اللهُ عَلَ وَلِكَ فَقَدِ السَتَحَى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ حَقَّ الْحَيَاءِ وَرَاللهِ عَنْ وَمَا وَعَى وَلَيتُكُومِ اللهُ عَنْ وَجَلُ حَقَّ الْحَيَاءِ وَاللّهُ عَنْ وَجَلُ حَقَّ الْحَيَاءِ وَاللّهُ عَنْ وَمَلُ اللّهِ عَنْ وَجَلُ حَقَ الْحَيَاءِ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ وَجَلُ حَقَ الْحَيَاءِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلُ حَقَ الْحَيَاءِ وَلَاكُومُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَجَلُ حَقَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلُ حَقَ الْحَيَاءِ وَلَاكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَحَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ الْحَيْاءِ وَلَا اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللّهُ عُلْكُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

قال المحقق احمد محمد شاكر اسناده ضعيف ،ابان بن اسحق الاسدى وثقه العجلى وذكره ابن حبان في الثقات و ترجمه البخارى في الكبير ا / ۵۳ فلم يهذكر فيه جرحا الصباح بن محمد بن ابي حازم فحملسي الاحمسي صعفه ابن حسان جداً. وقال كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات وهو غلو، وقال العقيلي في حديثه وهم و يرفع المموقوف وقال الذهبي في الميزان رفع حديثين هما من قول عبدالله يعنى هذا والذي بعده الخ رالمستبعقيق احمد محمد شاكر ۵۲۸/۳)

وقال المحقق محمد احمد عبدالقادر عطا: الحديث، اورده السيوطي في الجامع الصغيرمع احتلاف يسير في اللفظ وعزاه لا حمد بن

رالصباح واه، وقال المنذرى: رواه الترمذى وقال غريب لا يعرف الامن هذا الوجه اى من حديث ابان سب اسحق عن الصباح، وقال المنذرى: ابان فيه مقال، والصباح مختلف فيه، وقالواالصواب وقفه، انظر المحديث فئى: سنن الترمذى ٢٣٥٨ ومسند احمد ا ٢٣٨٧ والمستدرك ٣٨٢ ٣ والمستدرك ٣٨٢ والمعجم الكبير للطبراني ٢٣١٨، والجمع والمستدرك ٢٣١٨ والمعجم الكبير للطبراني ٢٠١٨، والدرالمنثور المسغير للطبراني ا ١٧٤١، ومدكاة المصابيح ١٩٤٨، والدرالمنثور ا ١٢١٨، ومجمع الزوائد والراحم، ١٩٤٨، ومالى الشجرى ١٩٤٢، والدرالمنثور والاولياء المحمد والزوائد والمحمد المدالمة المعتقين ١١١١، وحلية والمحمد المحمد المحمد عبدالقادر عطاء ص ٥٨٠٠) والمحمد عبدالقادر عطاء ص ٥٨٠٠) ومكارم الاخلاق لابن ابي الدنيا تعليق: محمد عبدالقادر عطاء ص ٥٨٠)



# 

# اسلام مين 'حيا'' كي اجميت

حیا انسان کی فطری صفت ہے۔ جو محض جتنا زیادہ حیا دار ہوگا اتنا ہی وہ اپنے معاشرے میں باوقار سمجھا جائے گائی لیے کہ حیا ایک خاص حالت کانام ہے جوانسان کے دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تنفر اور انقباض پیدا کرتی ہے۔ دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تنفر اور انقباض پیدا کرتی ہے۔ دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تنفر اور انقباض پیدا کرتی ہے۔ دل میں ایمان کے سبب سے ہر برائی اور عیب کے کام سے تنفر اور انقباض پیدا کرتی ہے۔

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِحَيْرٍ وفي رواية الحَيَاءُ حَيْرٌ كُلَّهُ (بعادى دوبف ٣٣٨) حياكا نتج مرف في رواية الحياءُ حَيْرٌ كلَّهُ (بعادى دايت من محديا مارى كي مارى فيرى مهد حياكا نتج مرف في خير مها الله تعالى عند فرمات من كم تخضرت الله في الله الله المحديد والمعالى عند فرمات الله في المحديد والمعالى الله المحديد والمعالى الله المحديد والمعالى الله المحديد والمعالى المحديد والمعالى المحديد والمحديد والمعالى المحديد والمعالى المحديد والمحديد وا

(بیہ نمی می شعب الایمان ۱۳۱۸، مدیت ۲ ۸۸۱، منکو دشریف ۳۳۲۸) ہردین کی (خاص) عادت ہوتی ہے اوراسلام کی عادت حیاہے۔ سا۔ حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عند آنخضرت کی کاارشاد فال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

إِنَّ الْحَيَسَاءَ وَالْإِيْمَسَانَ قُونَسَاء جَمِيعاً فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ اللَّحَوُ. (به فقى في هعب الابعان ١٣٠/١، حديث ١٣٢/٢ مشكوة هريف ٣٣٢/٢)
حيا اورائيان دونول ايك دوسرے سے ملے ہوئے بيل ان بيل سے وَلَى ايک مِجى اُنْھ جائے تو دوسرابھی خود بخو داُنھ جاتا ہے۔

الله سے شورہ کھینے کی ہے۔ اللہ سے شورہ کھینے کی ہے۔ اللہ سے شورہ کھینے کی ہے۔ اللہ سے شورہ کھیا ہے ۔ اس کا میں اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی اکرم میں اللہ تعالی عنہ کی دوایت ہے کہ ٹی دوایت ہے

إِنَّ مِمَّا أَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ ٱلْأُولَىٰ إِذَا لَمُ تَستخي فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ (بعارى دريف ٩٠٣/٢ مديث،١٢٢ مشكرة دريف ٣٣١/٢)

پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کداگر تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔ ( لیحن کوئی چیز تھے کو برائی سے رو کنے والی نہ ہوگی۔)

۵- حضرت ابو مرمره رضى الله تعالى عند عروى بكرة تخضرت كالف ارشادفر مايا:

ٱلْحَيَسَاءُ \* شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ. (بسخسازى شريف ۱۰۱، حديث ٩ مسلم شريف ا ۱۸۵، مشكوة شريف ۲۰۱۱)

حیاایمان کا (اہم ترین) شعبہ۔

١- حضرت الو مريره رضي الله تعالى عند فرمات مين كه ني اكري كالرشاد ب:

ٱلْحَيَاء مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاء مِنَ الْحَفَاءِ وَالْبَذَاء مِنَ الْحَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ . (ورمدى هويف ٢٠/٢، مشكوة ٣٣١/٢)

حیاایمان میں سے ہے۔اورایمان (لیمن اہلِ ایمان) جنت میں ہیں۔اورب حیائی بدی میں سے ہےاور بدی (والے ) جہنمی ہیں۔

2- حضرت انس رضى الله تعالى عند سے مروى بے كه حضور كانے فر مايا:

مَاكَانَ الفُحُشُ فِي شيءِ إلَّاشَانَةُ ومَا كَانَ الْحَيَاء فَي شيءِ إِلَّا وَانَهُ.

(ترمذی شریف ۸/۲ اعن انش الترخیب والتزهیب۲۲۹)

بے حیائی جب بھی کسی میں ہوگی تو اسے عیب دار بی بتائے گ۔ اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے عزین اور خوبصورت بی کرے گی۔

۸۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کی من انسانیت حضرت میں مصطفیٰ گئے نے ارشاوفر مایا:

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

إِنَّ اللَّهُ عَرَّوْجِلَّ إِذَا اَرَاداَن يُهَلِكَ عَبُدَانزَعَ مِنهُ الْحِيَاء فَإِذَا نَزَعَ مِنهُ الْحَيَاء فَإِذَا نَزَعَ مِنهُ الْحَيَاء لَوْ عَتْ مِنهُ الْحَيَاء لَلْمَ تَلْقَهُ إِلَّا مُقِيَّتًا مُمَقَّتًا فَزِعَتْ مِنهُ الْاَحَائِنَا مُحَوِّناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا حَائِناً مُحَوِّناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ الْاَحَائِناً مُحَوِّناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ الْاَحَائِناً مُحَوِّناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا حَائِناً مُحَوِّناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا حَائِناً مُحَوِّناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَحِيمًا مُلاعَناً مُلاعَناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَحِيمًا مُلاعَناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَحِيمًا مُلاعَناً فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَحِيمًا مُلاعَناً

(التو غب و الترهب ۱۲۰۳، ابن ماجه شریف ۲۹۳ عن ابن عمق الله تعالی جب کی بنده کو ہلاک کرنے کا اراده کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چین لیتا ہے۔ پس جب اس سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ (خود) بغض رکھنے والا اور (دوسروں کی نظر میں) مبغوض ہوجاتا ہے۔ پھر جب وہ بغیض ومبغوض ہوجاتا ہے تو اس سے امانت نکل جاتی ہے تو وہ خائن اور (لوگوں کی نظر میں) بددیا نت ہوجاتا ہے۔ جب اس سے امانت نکل جاتی ہوجاتا ہے۔ تو اس میں سے رحم کا میں اور بددیا نت ہوجاتا ہے۔ تو اس میں سے رحم کا مادونکل جاتا ہے۔ جب اس سے رحمت نگلتی ہے تو وہ لاعن ولمعون ہوجاتا ہے پس جب لاعن اور ملحون ہوجاتا ہے۔ تو اس سے اسلام کا پھندا (عہد) نکل جاتا ہے۔

الغرض برائیوں سے حیا اور شرم نہ صرف عام لوگوں بلکہ شریعت کے زویک بھی نہایت پندیدہ عادت ہے۔ جو ہرموس میں پوری طرح پائی جانی جا ہے مسلمان اگر اس مفت سے محروم ہوتو وہ بھی کامل طور پرایمان کے تقاضوں پڑمل نہیں کرسکیا۔

# حياء كالمستحق كون؟

ویسے تو ہرانیان اپنے اندر کچھ نہ کچھ حیا اور شرم کا مادہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ دوسرے انسانوں کے سامنے عموماً بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی شخص برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ اسی طرح اپنی بے عزتی کے خیال سے بہت سے لوگ برسر عام برائی سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کا داعیہ انسانوں سے شرم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس سے دیا میں بچاؤ کی بہت ی شکیس موجود ہیں۔ مثل سے محولنا ایساعمل ہے جولوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا لیکن خلوت اور تنہائی سے حولوگوں کے سامنے حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا لیکن خلوت اور تنہائی

الله تعالى ساتى شرم كروجتنى اس سشرم كرنے كاحق ہے۔ محاب نے عرض كيا تمام تعريف الله كے ليے ہے اے الله كے نى! ہم الله سے شرم تو كرتے ہيں۔ تو آپ نے فرمايا بيرمراونيس بلكہ جو فحض الله سے شرمانے كے حق كوادا كريگا تو (اسے تين كام كرنے ہو تكے اول بيكه) اپنے سركى حفاظت كرے اور اس چيزكى جس كوسرنے جمع كيا اور (دوسرے بيكه) پيك كى حفاظت كرے اور اس چيزكى جو پيك سے كى ہوئى ہے اور (تيسرے بيكه) موت كواور موت كے بعد كے طالات كو يادكرے اور (خلاصہ بيہ ہے كه) جو فض آخرت كااراده كرے وہ دنياكى زيب وزينت چھوڑ دے پس جوابياكريگا تو وہ الله سے دياكرنے كاحق اداكريگا۔

اس واضح صدید سے معلوم ہوگیا کہ اللہ سے جیا کر ناضروری ہے۔اوراس کے لیے کف زبانی دعویٰ کافی نہیں بلکدائے جم وروح اورخواہشات کواطاعت خداوندی کے

# کاللہ سے مندوم کمجنے کا کا کیا کہ کا خیال رکھنا ضروری اور لا زم ہے۔ ربک بندگی کا خیال رکھنا ضروری اور لا زم ہے۔

# 

الله تعالی ہے حیاء کرنے کا جذبہ کیے پیدا کیا جائے؟ اس کے تعلق علماء عارفین کے درج ذیل اقوال انتہائی چیم کشااور مفیر ہیں۔

ملاحظة فرمائين:

ا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ''اللہ کی نعتوں کے استحضار کے ساتھ اپنی کوتا ہوں پرنظر کرنے سے جودرمیانی حالت پیدا ہوتی ہے اس کانام حیا ہے۔''

(شعب الايمان ٢ ١٣٤١)

۲۔ حضرت ذوالنون معری کاارشاد ہے کہ''جو چیز انسانوں کواللہ تعالی ہے حیاء کرنے پر
آمادہ کرتی ہے دہ انعامات خدادندی کی معرفت اوراس کے مقابلے بین ان پر جوشکر
گزاری واجب ہے اس کو کو تاہی کا احساس ہے، اس لئے کہ جس طرح اللہ کی عظمت
بے حدو حساب ہے اس طرح اس کے شکر کی بھی کوئی انتہائیں ہے۔ (حدیہ ہلاہ ۱۳۲۷)

۳۔ محمد بن فضل فرماتے ہیں '' کہ حیاء اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اولا تم اپنے محسن کے
احسانات کی طرف نظر کرد پھر بیٹور کرد کہ ان احسانات کے بدولت تم اپنے محسن
کے ساتھ کیسی زیاد تیاں کر رکھی ہیں؟ جب تم ان دونوں باتوں کا استحضار کرنے لگو
گے۔ تو تمہیں انشاء اللہ حیا کی صفت سے سرفر از کیا جائے گا۔' (حدیہ الوہ ۱۳۸۷)

ان اقوال کا حاصل ہے ہے کہ جمیں اولا اللہ تعالیٰ کی ان انہول اور بے حماب نعتوں کو یا در کھنا چاہیے جو جم پر ہروقت ہارش کی طرح برس رہی ہیں، پھر ہے د کھنا چاہیے کہ جم ان نعتوں کا کیا حق ادا کر ہے ہیں؟ اور ہم سے کتی کوتا ہیاں ہور ہی ہیں؟ استحضار سے خود بخود بخود جمیں احساس ہوگا کہ ہمارے لئے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہر گز مناسب نہیں جس سے جو د بخو دہ میں احساس ہوگا کہ ہمارے لئے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہر گز مناسب نہیں جس سے ہمارے عظیم محسن کو نا گواری ہوتی ہو، اور اس کی نعتوں کی ناقد ری لازم آتی ہو، ای احساس کانام' حیا'' ہے جو مومن کی اہم ترین احمیازی صفحت ہے، اللہ تعالیٰ امت کے ہرفرد کو صفحت ہے، اللہ تعالیٰ امت کے ہرفرد کو صفحت' حیا'' ہے مالا مال فرمائے۔ آھیں۔

#### www.sirat-e-mustageem.com



# سركى حفاظت

شرک ہے اجتناب
 شرک ہے اجتناب
 شکبر سے پر ہیز
 خبان کی حفاظت
 شرکی حفاظت
 شریق کا اہتمام
 کان کی حفاظت
 کان کی حفاظت
 کارهی منڈ وانا بھی بے شرئ
 داڑھی منڈ وانا بھی بے شرئ

# الله سے بدرم تعمنے کی ہے۔ ان اللہ سے بدرم تعمنے کی ہے۔ کی اللہ سے بدرم تعمنے کی ہے۔ کی اللہ سے بدرم تعمنے کی ہ بہا فصل بہا

# سركى حفاظت

صدیث بالا بی پہلی ہدایت سراوراس ہے متعلق اعضاء کی حفاظت کی دی گئی ہے۔ اس سے بیمراذبیس کر مرکومن جسمانی بیاریوں سے بچایا جائے اورواو غیرہ کے ذریعہ سے اسکی حفاظت کے طریقے اختیار کئے جائیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ سراوراس سے متعلقہ اعضاء کو ہراس برائی ہے محفوظ رکھا جائے جس سے شریعت بیس ممانعت واردہ وئی ہے۔ مثلاً ہماراس اللہ کے دربار کے علاوہ کی اور کے دربار بیس نہ جھکے۔ ہماری آئیمیس ناجائز چزوں کو نہ دیکھیں، ہمارے کا ن حرام آوازوں کو نہ نیس ۔ اور ہماری زبان ناجائز باتوں کا تلفظ نہ کرے۔ قرآن کریم اورا جاد میں طبیبہ بیس ان چزوں کی حفاظت پر مختلف انداز میں زور دیا گیا ہے۔ جس کی قدر سے تفسیل ذیل بیس بیش کی جاتی ہے۔

# شرك سے اجتناب

سر کی حفاظت کا اقل عضریہ ہے کہ آدمی کا دماغ کسی بھی حال میں اللہ ربُ العزت کے ساتھ عبادت میں کسی دوسر ہے کوشر کیکرنے کا روادار نہ ہواس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسر سے کومعبود بنانا یا بجستا اسلام کی نظر میں نا قابل معافی جرم ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ

(مورقنساء آیت : ۱۱۲:۳۸)

میشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشا اس کو جو اس کا نثر یک کرے اور بخشا ہے اس سے ینچے کے گنا وجس کے جاہے۔

احادیث طیبہ می تحق کے ساتھ شرک کی ممانعت دارد ہوئی ہے۔اور نہ صرف شرک حقیق ( یعنی معبود مجھ کر غیر اللہ کو بحدہ کرنا وغیرہ ) بلکہ شرک کے شائبہ ( یعنی غیر اللہ سے معبود

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

الله سے طوع معملے کی کھیں فرمائی گئی ہے۔ مرض الوفات میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وہم نے اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وہم نے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ مرض الوفات میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وہم نے امت کوجو چندا ہم ترین ومیتیں ارشاد فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ:

إلااً وَإِنْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ انْبِيَالِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِد. إِنِّي انْهَا كُمْ عَنْ ذَلِك.

(مسلم شریف ۱ ۱ ۱ ۴ مر)

خردارا ہم ہے بہلی امتوں کے لوگ اپنے انبیا واور نیک لوگوں کی قبروں کو محدہ گاہ بنالیتے تھے۔خبردارا ہم قبروں کو مجدوگاہ مت بنانا۔ میں تم کواس کام سے رو کتا ہوں۔

عام طور پرانبیاء یا اولیاء اللہ کو خدانبیں سمجھا جاتا ، اور نہیں خدا سمجھ کر حبدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی قبروں کو بحدہ کرنے سے نہایت شدت سے منع کردیا گیا۔ اس لیے کہ یہ ظاہری طور پر شرک حقیق کے مشابہ ہے۔ اور رفتہ رفتہ آدمی کے اندر شرک کے جراثیم کو بوصانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا سرکی حفاظت اور اللہ تعالیٰ سے شرم وحیاء اس بات کی مقاضی ہے کہ ہمار اسراللہ تعالیٰ کے در بار کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے ، اور اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم اور کسی کے نہ کی خدکی جائے۔

# أيك غلطتبي كاازاليه

آج کل قبروں کے سامنے سر جمکانے اور ماتھا ٹیکنے کا رواج عام ہے۔جب
لوگوں کواس برعملی ہے منع کیا جاتا ہے اور ان کے سامنے وہ صحیح احاد یہ پڑھی جاتی ہیں جن
میں قبروں کے بحدہ سے ممانعت کی گئے ہے تو ان میں سے بعض بوتو فیق لوگ جمنی تلمیس
کے لیے یہ رکیک تاویل کرتے ہیں کہ ''احاد یہ شریفہ میں جس بحدہ کی ممانعت وارد ہے وہ
نماز والا بحدہ ہے۔'' یعنی قبروں کو ایسا بحدہ فدکیا جائے جیسا نماز میں ہوتا ہے۔ لہذا ''نماز
کے بحدہ کے علاوہ دوسری طرح سر جمکانا احاد یہ کی روسے ممنوع نہیں ہے۔'' حالا تکہ سے
تاویل بالکل ہے اصل ہے۔ یہاں جو تم بحدہ کا ہے وہی تھم رکوع یا کس بھی طرح ماتھا نیکنے کا
ہے۔اور اس طرح کی جمی عبادات جیسی حرکتیں غیراللہ کے لیے نا جائز اور حرام ہیں۔خود

### www.sirat-e-mustaqeem.com

اورای طرح جوجال لوگ علاء اور سربرآ وردہ حضرات کے سامنے زمین چو منے کا علم کرتے ہیں دہ حرات کے سامنے زمین چو منے کا عمل کرنے والا وراس سے راضی ہونے والا وونوں کنہگار ہیں اس لیے کہ یہ بت کی عبادت کے مشابہ ہے۔ اور کیا اسکی تکفیر کی جائے گی؟ تواگر عبادت اور تعظیم کی نیت سے ہوتو تکفیر ہوگی اور اگر من احترام کے طور پر ہوتو تکفیر تو نہ ہوگی۔ گروہ گناہ کیرہ کا مرتکب ہوگا۔

اس برعلامدا بن عابدين شامى رحمة الله عليه لكصة بين:

وَفِى الرَّا هِدِى: الْإِيْسَمَاءُ فِى السَّلَامِ اِلىٰ قَرِيْبِ الرُّكُوعِ كَا لَسُّجُوُدِوَفِى السُّجُوُدِ عَلَى اَنَّهُ يَكُرَهِ الانْبِحِنَاءُ للسُّلُطَانِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمُ اِطُّلاق السُّجُوُدِ عَلَى هذا التَّقْبِيُلِ.

(شامی بیروت ۲۸۸۹) کتاب العظر والاباحة، فیل فصل فی البیع، شامی کواچی ۳۸۳/۱) اور فآوی زابدی میں ہے کہ رکوع کے قریب تک جمک کرسلام کرنا بھی سجدہ ہی کے حکم میں ہے اور محیط میں ہے کہ بادشاہ کے سامنے جھکنا مکروہ تحریمی ہے۔اور فقہاء کے فاہر کلام سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقبیل پر بحدہ ہی کا حکم لگایا گیا ہے۔

بہر حال نتہاء کی بیر عبارت سے بیہ طے ہوگیا کہ ممانعت صرف نماز جیسے بجدہ تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح بھی حد سے زیادہ تعظیم کی جائے اور عبادت کی صورت اپنائی جائے وہ غیراللہ کے سامنے ممنوع ہے۔اس لیے جو محض بھی اللہ سے شرم کریگاوہ اپنے سرکو مجھی بھی قبروں وغیرہ کے سامنے جھکانے کی جسارت نہ کر سکے گا۔

# الله سے سرم کھنے کی کھٹے گھٹے گھٹے کہ ۱۲ ک

# شركه خفى

شرک کی ایک قسم اور ہے جے شرک فی یا ریا کاری کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اسکے بیٹ بیں کہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے تا کہ کوئی دوسر اختص اس سے خوش ہو ۔ یا
اس کا کوئی دنیوی مطلوب شہرت وعزت ، دولت وغیرہ اس کے ذریعہ حاصل ہو جائے۔
شریعت کی نظر میں بیٹمل اگر چہ کفر وشرک کے درجہ کانہیں ، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے
نہایت مبنوض ہے، اور انسان کی ساری محنت کو اکارت کردیتا ہے۔ اس بارے میں
آنخضرت میں کے بعض ارشادات مبارکہ ذیل میں درج ہیں:

ا . ﴿ مَنُ تَـزِيَّنَ بِـعَـمَـلِ الْأَحِـرَةِ وَهُـوَ لاَ يُـرِيُـنُهُـمَا وَلاَ يَطُلُبُهَا لَمِنَ فِى المسَّمُونِ وَ الْاَرُضِ. (الترعيب ٢٠/١عن ابى هريرة)

جو خض آخرت کے عمل کومزین کرے درانحالیکہ وہ آخرت کا طالب نہ ہوتو اس پر

آسان وزمن می لعنت کی جاتی ہے۔

مَن طَلَبَ اللَّهُ نُهَا بِعَمَلِ اللَّهِ خِرَةِ طُمِسَ وَجُهُهُ وَمُحِقَ ذِكُرُهُ و أَثْبِتَ
 اسْمُهُ فِي النَّادِ (الدعب والدهب الاسمن الحادوث)

جوآ خرت کے کی عمل سے دنیا کا طالب ہواس کے چبرے پر پھٹار ہوتی ہے۔اسکاذکرمنادیا جاتا ہےاوراس کا نام جہم میں کھودیا جاتا ہے۔

س۔ مَنُ آحُسَنَ الصَّلُوا قَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ واَسَاءَ هَا حَيْثُ يَحُلُو فَتِلُکَ اسْتِهَانَةٌ إِسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَکَ وَتَعَالَى الرحب والرحب ارساس مردی جوشن نماز کواس لیے اچھا پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنهائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے (آداب وشرائط کا لخاظ ندر کھے) تو یہ الی اہانت ہے جسکے ، ورزیعے سے وہ اللہ تارک وقعالی کی تو بین کررہا ہے۔

مَنُ صَام يُرَائِي فَقَدُ أَشُرَكَ وَمَنُ صَلَى يُرائِي فَقَدُ أَشُرَكَ وَمَنُ صَلَى يُرائِي فَقَدُ أَشُرَكَ وَمَنُ
 تَصَدُق يُرَائِي فَقَدُ أَشُرَكَ. (الترخيب و الترجيب الاسمن شادين اوش)

## 令言 學學學學學學學學學

جس نے ریا کے قصد سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھادے کے ۔ نے تماز پڑھی اسے شرک کیا اور جس نے شیرت کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔

الشرك التخفى أن يَقُوم الرَّجُلُ فَيُصلِّى فَيْزَيّنُ صَلُوتَهُ لِمَا يَرى مِنْ
 نَظُور رَجُل (من ماجه ١٠ العرفي والعرفي الر٣٣ عن ابي معد العدري)

شرک تنی میرے کرآ دی کھڑا ہوکر نماز پڑھے اور جب بیدد کیمے کہ کوئی فخص اے د کچمد ہائے قوا بی نماز خوب اچھی کردے۔

لَـ عَنَايُهَا النَّاسِ إِيَّاكُمُ وَشِرِكَ السَّرَاثِرِ ! قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَاثِرِ ! قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَاثِرِ صَلَوْتَهُ جَاهِداً لِمَا يَرْى مِنُ تَطْرِ النَّاسِ الَّيْهِ فَلْلِكَ شِرْكُ السَّرَاثِرِ.

(السرخب والسرحب ارسمن معمود بن ليد )
السرخب والسرحب ارسمن معمود بن ليد )
السرخي المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم حيا به والمرك كيا بيد و آب فرما يا كدا يك آدى نما ذك ليح كمر الهوتو لوكول كما المح المحلم في المسلم في

اِنَّ آخُوفَ مَا آخَافَ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الاَصْفَرُ قَالُو وَمَا الشَّرُكُ الاَصْفَرُ قَالُو وَمَا الشَّرُكُ الاَصْفَرُ قَالُو وَمَا الشَّرُكُ الاَصْفَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّرَجَلَ إِذَا جَرَّى النَّاسَ بِاعْمَالِهِمُ اِذْهَبُوا الْيَ اللَّذِينَ كُنتُمُ تُوَاؤُونَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلُ يَعَلَمُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَامً مَ جَزَاءً والرَّهِب والرَّهِب الرَّاسَ اللَّهُ عَنْلَهُمْ جَزَاءً والرَّهِب والرَّهِب الرَّاسَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْلَهُمْ جَزَاءً والرَّهِب والرَّهِب الرَّاسَ اللهُ اللهُ

علمب سے زیادہ تم پرجس بات کا ندیشہ کرتا ہوں وہ شرک اصغربے حابث نے بچھا کہ شرک اصغربیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا بیریا ہے۔ اللہ تعالی لوگوں کوان کے اعمال کا جلہ دیتے وقت ارشاد فر مایکا کہ انہی لوگوں کے پاس جاؤجن کودنیا میں تم (اپنی حیادت) دکھاتے ہے تو دیکھوکیا تم اسکے پاس کوئی بدلہ پاؤگے۔

الله سے شرم کمعنے کی وہ کی الله سے شرم کمعنے کی وہ کی

أما إنّهُمُ لا يَعُبُلُونَ شَمْسًا وَلَا قَمُواوِلَا حَجُواوَلا وَثَنَّاوَلِكِنَ يُوَاءُ وُنَ
بِاعْمَالِهِمُ. وَالشُّهُوةُ الْحَفِيَّةُ أَن يُضْبِعَ الْحَلْقُمُ صَائِماً فَتَعَرَّضَ لَهُ
شَهْرَةٌ مِنْ شَهْوَالِهِ فَتَرَكَ صَوْمَةً. رمنكوة مريف ٢٠٢٥م،

(امت میں شرک رائح ہونے کی بابت پوچنے پرآپ نے ارشاد فرملیا) کہ وہ لوگ سورج (چاند) پھر اور بت کی پوجا تو نہیں کریں گے سورج (چاند) پھر اور بت کی پوجا تو نہیں کریئے لیکن اپنے اعمال میں دیا کاری کریں گے (پی شرک ہے) اور پوشیدہ شہوت کہ کوئی آ دی میں کواس حالت میں اٹھے کہ دہ روز سے دارجو پھر شہوت اسکے سامنے آجائے جس کی بناء پردہ اپناروزہ چھوڈ دے۔

تَعَوَّذُوابِ اللَّهِ مِنْ جُبَ الْحُزُنِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُ الحُزُنِ؟
 قَالَ: وَادِ فِي جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمِ اَرْبَعَ مِاتَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ
 يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَدُخُلُهُ؟ قَالَ: أُعِدَّ للقرَّاء المراتِئِنَ بِأَعْمَالِهِمُ.

(الترغيب والترهيب الهجم

الله تعالى سے بناہ ما تکتے رہو۔ بُتِ الحزن (غم کی کھائی) سے محابہ نے عرض کیا اے رسول اللہ جب الحزن کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ دہ جبنم علی الحلا وادی ہے جس سے خود جبنم ہردن چار سومرت بناہ ما تھی ہے۔ آپ سے پوچھا کیا کہ ناساللہ کے رسول اس میں کون لوگ داخل ہو تھے ؟ تو آپ نے فر مایا کہ دیا کا رقاد یوں کے لیے اسے میں کیا گیا ہے۔

یدارشادات عالیہ ہماری تعید کے لیے کانی ہیں کہ ہمیں اپنے سرکو ہرائ مل و عقیدے سے کنوظ کرنا چاہیے جو اللہ تعالی سے شرم کرنے کے تقاضے کے متاتی ہو۔ ریا کاری اور عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کوشر یک کرناور حقیقت اللہ تبارک وتعالی کیساتھ نہاں اور بشری کی بات ہے۔ ای لیے اللہ سے حیا مکرنے میں سب سے اول جس جے کو ذکر کیا گیا وہ سراوراس سے متعلقہ جے وں کوئر مات سے محتوظ رکھتا ہے۔

# تكبرسے پرہير

سری حفاظت کا دوسراعضراور الله تعالی سے حیاء کرنے کا ایک اہم تقاضہ یہ ہے کہ ہمارا سراور ہمارا د ماغ کبروخود نمائی کے مہلک جذبات و جراثیم سے پوری طرح پاک ہو ۔ کبریائی صرف اور صرف ذات خداوندی کوزیب ویتی ہے۔ قرآن کریم کھلے فقوں میں اعلان کرتا ہے ۔

ا - وَلَهُ الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

(سورة جاليه آيت27)

اورای کے لیے برائی ہے آسانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست، محمت والا۔

زین پراکر کر چلنااورسرکو متکبراندازیس بلانا جلانا ،قرآن وحدیث کی نظریس بخت با پندیده بے قرآن کریم میں فرمایا گیا:

٢ - وَلَاتَهُمْ شِي فِي الْآرُضِ مَوْحَاً إِنْكَ لَنْ تَخُوِق الْآرُضَ وَلَنْ تَبُلُغَ
 اللَّحِبَالَ طُولًا (مورة بس الدول ٢٠)

اورمت چل زين پراکرتا مواتو محار ندو الے گاندين كواورنديدو فيچ كا بهار ول تك لميا موكر ـ

٣ - وَلَاتُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُوْدٍ.

(سورة لقعان آيت 19)

اورمت مل زمين پراتراتاه بيشك الله كونيس بهاتا كانى اتراتا بدائيال كرنے والا۔ اورآ خضرت على نے ارشاد فر مايا:

ا - قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الكِبُويَاءُ وِدَائِي والْعَظْمَةُ إِزَادِى فَمَنُ نَازَ عَنِي وَاحِداً

مِنْهُ مَا قَلَقُتُهُ فِي ٱلتَّارِ والدوداؤد ٢٩/٢٥ عن ابي عريبرةُ السلم ٢٠٢٩ ابن ماجه ٣٠٨)

الله تعالی فرما تا ہے بوائی میری جا در ہے اور عظمت میری از ار ہے۔ جوان میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے لینے کی کوشش کر یکا میں اسے جنم میں داخل کروں گا۔

لاَيَسَدُّخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَوُدَلِ مِّنْ كِبُويَاء. (مسلم ۱۸۵)
 ۱ عن عبدالله بن مسعودٌ عرملي ۲۰۰۲ بعشكود ۳۳۳/۲)

کوئی بھی الیا محف جنت میں نہ جاسکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔

لَيُحْشِرُ الْمُتَكَبِّرُونَ اَمْنَالَ اللَّرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعُشَاهُمُ اللَّهُ مِن كُلَّ مَكَان يُسَاقُونَ اللَّي سِبُن فِي عَوْرِ الرِّجَالِ يَعُشَاهُمُ اللَّهُ مِن كُلَّ مَكَان يُسَاقُونَ اللَّي سِبُن فِي عَمَارَةِ اَهُلِ النَّارِ طِينَةِ "لُولُكَ لَلْ اللَّهُ ا

تکبرکرنے والوں کو قیامت کے دن چیونیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں جمع کیا جائےگا ذلت ان کو ہر طرف سے محیرے ہوگی ، انکوجہنم کے قید خانہ کی طرف بیجایا جائے گا جس کا نام ''بولس' ہوگا ان پر'' آگوں کی آگ' بلند ہوگی۔اور انہیں دوز خیوں کے زخموں کا فجوڑ (خون پہیدو غیرہ) بلایا جائے گا جس کانام' طینتہ النبال' ہوگا۔

٣٠ لا يَزَالُ الرَّ جُلُ يَلْعَبُ بِنَفُسِهِ حَتَّى يُكُتَبَ فِي الْجَبَّادِيْنَ فَيُصِيبُهُ مَا اَصَابَهُمُ . (ورمذى هويف ١٠/٠ عن سلمة الاعرع)

آ دی برابرایخ نس کو (تکبر کی جانب) تھینچتار ہتا ہے تا آ نکہ اسکانا م سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پس اسے بھی وہی (عذاب) ہوگا جوان متکبرین کو ہوگا۔

٥- ﴿ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ شُبُحَانَهُ دَرَجَةٌ يَرُفَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةٌ حَتَّى يَجُعَلَهُ اللَّهُ فِي

اَعُلَى عِلِّيِّيْنَ وَمَنْ تَكَبُّرَ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً حَتَّى يَجُعَلَهُ فِي اَسُفُلُ سَافِلِيْنَ (ابن ماجه ٢٠٥٠ الترغيب والترهيب ١/١٥٥)

جواللہ کے لیے ایک درجہ اکساری کرے اللہ تعالی اسکا مرتبہ بلند کرتا ہے تا آگد اسے علیمین میں اعلیٰ مقامی تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جواللہ پر ایک درجہ کمبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکامرتبہ گھٹا تا ہے۔ حتی کہ اسے جہم کے سب سے نجلے درجہ پہنچا دیتا ہے۔

إيَّاكُمُ وَالْكِبُوفَانَ الْكِبُرَيَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعَبَاءَ ةَ. (رواه الطبراني عن عبدالله بن عمرٌ الترهيب والترهيب ٣٥٢/٣)

تکبرے بچتے رہو۔اس لیے کہ تکبرآ دی میں پایا جا تا ہے اگر چداس پر (بزرگی) کا)چوند ہو۔

ك. بَيْنَمَارَجُل مِمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ يَجُو إِزَارَةَ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ
 يَتَجَلْجَلُ فِي الْاَرُضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (نسانى شريف ٩٨٧٢ عن عدالله بن عمر الدهيب الدهيب ٢٩٧٣)

تمہارے سے پہلی امتوں کا ایک مخص تکبر کی بناء پر اپنا تہبند لئکا تا تھا تو اسے زمین میں دھنسادیا گیا اور وہ قیامت تک دھنتا ہی چلا جار ہاہے۔

٨ مَنُ جَوَّ ثو بَهُ خُيلَاءَ لَمُ يَنْظُرِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ يَوُمَ الْقَيَامَةِ. (بعادى شويف
 ١٠/٢ من عبدالله بن عبر حديث ٥٤٨٥ ، العرض والعرص ٣٥٨٦ )

جوفض برائی کی وجہ اے کٹرے ( مخفے سے ) ینچ لٹکائے تو اللہ قیا مت کے دن اس طرف وجت کی نظر نظر مائے گا۔

9 - مَنُ تَعَظَّمَ فِي نَفُسِهِ أَوِ احْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَظَيْهِ عَظْمَ الرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالمُوالِقِي مِنْ الرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالمُوالِقِي مَنْ اللَّهُ وَالرَّعِيبُ وَالمُسِلِّ وَالرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالرَّعِيبُ وَالمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهُ وَالْعِلُولُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهُ وَالْعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ

جوجف اپنے آپ کو براسمجھاور جال میں تکبر کا اظہار کرے تو اللہ تعالی ہے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس برغمہ ہوگا۔

#### www.sirat-e-mustageem.com

الله سے الدو کہ جنے کہ تکبر اور خود پندی ایک برترین خصلت ہے، جوانسان کو دنیا،

اخرے کہیں کانہیں چھوڑتی، اور پھراللہ کے مقابلہ یں تکبر کرنا نعوذ باللہ نہایت بے حیائی اور

دیدہ دلیری کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دہاغ کواس ناسور سے محفوظ رکھے بغیر اللہ تعالیٰ

سے شرم کرنے کاحق ادائبیں ہوسکتا۔ ہمیں ہرا عتبار سے تواضع اور اکھساری کی صفت پیدا

کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تواضع کے ذریعہ انسان بلندی کے نا قابل تصور مقام تک پہنے

جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے اگر چہ خود کو کتنا ہی بڑا ہجستار ہے مگر لوگوں کی نظر میں کتے اور خزیر

سے برتر ہوجاتا ہے۔ (مفکلو ق شریف ۲۷۳۲) اللہ تعالیٰ اس منوس برائی سے ہمیں محفوظ رکھے ادرا پی ذاتے کامل سے حیاء کرنے کی تو فیق بخشے۔ آمین۔



# ﴿ الله سے سوم کمجنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله سے سوم کمجنے ﴿ ﴿ وَ هِا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

## زبان کی حفاظت

صدیث بالایس سرکی حفاظت بی کوحیا مکامدار قرار نیس دیا گیا بلکد "فَلْیَتُ فَظِ اللّهُ اَسَ وَهَا وَعَی" کے الفاظ الاکر بتایا گیا کہ سرے متعلق جوا عضاء وجوارح ہیں، اور جن کے کفول اور تصرف کا صدور موسکتا ہے اللہ تعالی سے حیا کرنے کے لیے انہیں بھی معاصی اور محکرات سے بچانا اور محفوظ رکھنا ضروری اور لازم ہے۔

سر کے متعلقہ اعضاء میں انسان کی زبان کوسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ چھوٹی می زبان اگر رائی پرچلتی رہے تو عظیم القدر درجات کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ اور اگر زبان عی بے حیاء بن جائے اور اللہ رب العزت کے خوف سے بے نیاز ہوکر ممنوع کلمات صادر کرتی رہے تو انسان کے لیے حد درجہ شقادت اور محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند آنخضرت و کا کا بیار شافق فرماتے ہیں:

إِذَااَصُبَحَ ابُنُ ادَمَ فَإِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: إِنَّقِ اللَّهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحُنُ بِكَ فَإِن اسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَإِن اعْوَ جَجُتَ اِعْوَجَجُنَا.

(ترمذی شریف ۱۹/۲ بیهقی فی شعب الایمان ۲۳۳/۳ حدیث ۲ ۳ ۹ ۲ ، مشکولا شریف ۲ / ۳ ۱ ۳)

جب آدی مج سوکر اُفتا ہے تو سارے احضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے گئے۔ ہوئے گئے ہے اُلا تو اسطے اللہ سے ڈرتی رہ! اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیرھی رہے تو ہم سید ھے دہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑ ھے ہو نگے۔

معلوم ہوا کہ زبان کو قابوش رکھنا اللہ ہے حیا مکاحق ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ بغیراس کے شرم کاحق ادا نہیں ہوسکتا۔ اس بناپر نبی برحق ، رسول اکرم ﷺ نے نہایت تاکید کے ساتھ ذبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: ا۔ مَنْ صَمَتَ نَجَا. (بیھنی کی حمد الاہمان ۳۸۵ محدب ۲۵۸۳)

۲۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نے آپ اسے دریافت کیا کہ نجات کیے حاصل ہوگی؟ تو آپ اللہ نے جواب دیا:

اَمُسلِکُ عَسَلَیُکَ لِسَسانکَ وَلُیسَعُکَ بَیْتُکَ وَابُکِ عَسَلی خَطْیُتُیکَ. (درمذی ۱۹۲۲ بیهتی فی همب الایمان ۱۲۰۱مدیث ۸۰۵)

ا پی زبان قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تمہیں مخبائش دے (بلاضرورت وہاں سے نہ نکلو) اورا نی غلطی بررویا کرو۔

حضرت سفیان بن عبداللہ تعفی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ
یارسول اللہ کا آپ میرے او پرسب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ تو
آپ نے اپنی زبان پکڑی اور (اوراس کی طرف اشارہ کرکے ) فرمایا: هسلاً
(تر ندی شریف ۲۸۲۲ ، مفکلو قشریف ۲۸۳۲) یعنی سب سے زیادہ خطرہ کی چیزیہ
زبان ہے۔

٣- آپ ارشادفر مایا:

مَقَامُ الرَّجُلِ للصَّمُتِ اَفُضَلُ مِنُ عِبَادةِ مِيتَّيْنَ مَسَنَةً. (مشكوة ٣١٣/٢ عن حعران بن مصينٌ بهي في دعب الايعان ٣٣٥/٢ حديث: ٣٩٥٣)

انسان کا خاموثی کواختیار کرنے کا مرتبہ ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کرہے۔ ۵۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا اَباذِرِّ اَلَا اَدُلُّکَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا اَخَفُ عَلَى الطَّهْرِ وَالْقَلُ فِى الْسَعْبُ وَالْقَلُ فِى الْسَعْبُ وَمِنْ غَيْرِهِ مَا عَقَلَ : الله اقالَ: طُولُ الصَّمْتِ وَحُسُنُ السَّحُلُقِ. وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَاثِقُ بِمِثْلِهِمَا. (مشكوة دريف ١٥/١، الله المُخلُقِ. وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَاثِقُ بِمِثْلِهِمَا. (مشكوة دريف ١٥/١، الله المُخلُقِ. وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الخَكَلاثِقُ بِمِثْلِهِمَا. (مشكوة دريف ١٥/١) بهفى في حمد الايمان ٢٣/١٥/٢ مديث ١٩٥١)

## الله سے شرم کو کے کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کان

اے ابوذر کیا ہی تہمیں ایک دوعاد تیں نہ بتاؤں جو پیٹے پر بھی ( یعن کرئے ہیں آسان ) اور میزان عمل ہیں بھاری ہیں۔ ہیں نے عرض کیا ۔ ضرور بتا کیں ۔ تو آپ ئے فریا(۱) لمبی خاموثی ۔ (۲) خوش اخلاقی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے۔ مخلوق نے ان دونوں عادتوں ہے بوصر کوئی عمل نہیں کیا۔

٢- ايكمرتبآب فارشادفرمايا:

مَنُ يَّضُمَنُ لِى مَابَيُن لَحُيَيُه وَمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ اَصْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ. (بعادى هريف ١٩٨٦ عن سهل بن سعثُ)

جو محض مجھ سے اس چیز کی منانت لے لیے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے ( یعنی زبان )اور اس چیز کی جو اس کے پیروں کے درمیان ہے ( یعنی شرمگاہ ) تو اسکے لیے جنت کی میں منانت لیتا ہوں۔

- نى اكرم الله فقط في معرب صحاب رضى الله تعالى عهما حفطاب كرتے ہوئے قرمایا:
 اَتَــدُرُونَ مَــا اَكُورُ مَا يُدُخِلُ النَّاسَ الْجَوَدُ وَالْفَوَى اللّٰهِ وَحُسُنُ الخُلُقِ،
 اَتَــدُرُونَ مَــا اَكُورُ مَا يُدُخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ الاجُولَانِ: اَلْفَمُ وَالْفَرَجُ. (رواه الترمذى عن ابى هريدة مشكوة ٢٠٢١)

کیاتم جائے ہوکیا چرالوگوں کوسب سے زیادہ جنت داخل کرے گی؟وہ الله کا تقوی اورخوش اخلاقی ہے۔اور کیا تنہیں معلوم ہےسب سے زیادہ کیا چرالوگوں کوجہنم میں پنجائے گی؟وہ دودرمیانی چریں یعنی منداورشرم گاہ ہیں۔

۸۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہر ہے ہوئی اللہ تعالی عنۂ کے حوالہ ہے آنخضرت کے سیال کی گئے ہے۔
 کی بیانسیحت بھی نقل کی گئی ہے۔

مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْا خِرِ فَلْيَقُلُ حَيْرًا اَوُ لِيَصْمُتُ.

. (بخاری شریف ۹۸۹/۲)

جو خض الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا سے جا ہے کہ یا تو خیر کی بات

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

### الله سے طوم کھفے کی کھی ہے۔ کے در نہ فامو آل رہے۔

9۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیار شادِ نبوی ﷺ نقل فرماتے ہیں:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسَكَلُم بِالكَمةِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَعُلَمُ مَبُلَعَهَا يَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوُم يَلُقَاهُ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعُلَمُ مَبُلَغَهَا يَكُتُبُ اللَّه بِهَا عَلَيْهِ مَسَخَطَهُ إِلَى يَوْم يَلُقَاهُ. (مشكوة دريد٣١٢/٣)

بیشک آدی کوئی خمری بات زبان سے نکالاً ہے گراس کے درجہ کوئیں جاتا کہ اللہ تعالی اس کے درجہ کوئیں جاتا کہ اللہ تعالی اس کلہ کہتا ہے۔ اور آدی کوئی برا کلہ کہتا ہے اسکے درجہ کو بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالی اسکی وجہ سے قیامت تک اس سے اپنی ناراضی مقرر فرمادیتا ہے۔

بیارشادات مبارکہ میں بتاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کس قدرمہتم بالشان اور ضروری امرہے،جس کالحاظ رکھے بغیراللہ تعالی سے شر مانے کاحق ہرگز ادانہیں ہوسکتا۔

# زبان کی آفتیں

زبان کے ذریعہ جن گناہوں کا صدور ہوتا ہے، یا زبان جن معاصی کے ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہے وہ بے شار ہیں، ان سب کو تحریر بھی لا نا دشوار ہے۔ تا ہم امام غزائی نے احیاء العلوم بھی زبان کے گناہوں کو ۲۰عنوانوں بھی سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ جن بھی انسان زبان کے ذریعہ جتلا ہوتا ہے۔ ذیل بھی وہ گناہ ترتیب وار چیش ہیں:

- (۱) بضرورت کلام کرنا۔
- (۲) منرورت سے زائد بات کرنا۔
- (۳) حرام چیزون کا تذکره کرنا (مثلاً فلم کی اسٹوری، فاسقوں کی مجلسوں کا ذکروغیرہ)
  - (٣) جمكراكرنا\_
  - (۵) دوسرے کی حقارت کی غرض سے شور مجانا۔

#### www.sirat-e-mustageem.com

## الله سے شرم کمینے کی کہ کہ کہ کہ اللہ سے شرم کمینے کی اللہ کا اللہ سے شرم کمینے کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

- (٢) گالم گلوچ اور فحش كلامي كرنا\_
- (2) منارمناركربات چيت كرنا\_
  - (۸) دوسرے پرلعن طعن کرنا۔
    - (٩) ناجائزندان كرنا\_
    - (١٠) كانااورغلط اشعار يرمنا-
- (۱۱) دوسرے کااستہزاء کرتا۔
  - (۱۲) کسی کاراز کام کرنا۔
    - (۱۳) جمونا وعده کرناب
    - (۱۳) مجموث بولنا۔
- (١٥) كى كى پيھ چىھے برائى كرنا۔
  - ر ۱۷) چغلی کھانا۔
    - (۱۷) دوغلی اتیس کرنابه
    - ر=) رون بن رون (۱۸) غیر شتق کی تعریف کرنا۔
- (۱۹) این غلطیوں سے بے خرر ہا۔
- (۲۰) عوام من الي ويى باتن ميان كرتا جوان كى مجه سے باہر مول (مثلاً تقدر اور

ذات وصفات خداوندي متعلق منتكوكرنا وغيره) - (احياملطوم بدنبرم)

بیسب گناه ایے ہیں جو مو ماڑیاں علی کے بے احتیاطی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔اللہ تعالی سے حیاء اور شرم کرنے کے لیے اپنے کوان سب منکرات سے بچانا ضرور کی اور لازم ہے۔

#### www.sirat-e-mustageem.com

### حھوٹ

زبان کے ذریعہ سے سب سے زیادہ جس گناہ کا ارتکاب کرکے بے حیائی کا شموت دیا جاتا ہے وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔

> قرآن كريم من جموت بولنے والوں پرلعنت كى كى ہے۔ارشادہ: فَنَجُعَلُ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ (سورة آل عموان آبت ٢١) پس لعنت كريس الله كال برجوكر جموثے بيں۔

اوراحادیث مبارکه می مختلف انداز سے اس گناه کی شناعت کوبیان فر مایا گیا ہے

(۱) ایک اور صدیث می ہے:

إِذَا كَـٰذَبَ الْعَبُـدُ تَبَاعَـدَ عَنُهُ الْمَلَكُ مِيْلاً مِنُ نَعْنِ مَاجَاءَ بِهِ. (رواه العرمذي ١٨/٢)

جب آدی جموث بولتا ہے تو اس کلمہ کی بد بو کی وجہ سے جواس نے بولا ہے رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جا تا ہے۔

(۲) رسول اکرم ﷺ نے سپائی کو اختیار کرنے اور جموٹ سے بیخنے کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكُمُ بِالصِّدُقِ فَإِنَّ الصِّدُق يَهُدِى إِلَى البِرِّ وَإِنَّ البِرِّ يَهُدِى إِلَى البِرِّ وَإِنَّ البِرِّ يَهُدِى إِلَى الْمَحْنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقْ وَيَتَحرَّى الصِّدُقْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيْقاً وَإِيَّاكُمُ وَالكِدُبَ فَإِنُ الكِدُبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى الكَدِبُ وَيَتَحرَّى الكَدبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَاللَّهِ الله الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحرَّى الكَدبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَاللهِ كَذَابًا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحرَّى الكَدبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَاللهِ كَذَابًا وَمِعَا عَدِم عَدِم عَدِم عَدِي المُحَالِقُ المُورِ وَاللهِ الرَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ الرَّهُ اللهِ الرَّابُلُهُ وَالْكِلْهِ وَيَتَعَرَّى الكَدبَ حَتَى يُكُتَبَ عِنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّابُ الرَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّابُ الرَّهُ اللهِ الرَّابُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُولُولُ اللهُ الل

الله سے ملاوہ عدمنے کی کو اختیار کرو،اس لیے کہ تج بوان نیکی کا طرف ایجا تا ہے،اور نیکی جنت تک پہنچاد ہی ہے،
اور آ دی برابر تج بولٹار ہتا ہے اور تج کا متلاثی رہتا ہے بہاں تک کہ اللہ کے نزد یک اس کا مصد یقین میں کھود یا جا تا ہے۔اور جھوٹ سے بچتے رہو۔اس لیے کہ جھوٹ فس و فجور کی طرف لے جا تا ہے۔اور فس و فجو رکی جھوٹ اس کے کہ جھوٹ بولٹا ہے اور جھوٹ کو تا ہے۔ اور آ دی برابر جھوٹ بولٹا ہے اور جھوٹ کو تلاش کر تار ہتا ہے تا آ نکہ اللہ کے بہاں اس کا تا م جھوٹوں میں کھود یا جا تا ہے۔ جھوٹ کو تلاش کر تار ہتا ہے تا آ نکہ اللہ کے بہاں اس کا تا م جھوٹوں میں کھود یا جا تا ہے۔

(۳) ایک مرتبہ اپنے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپ کو آسان پر لے گئے ہیں، وہاں آ دی بیشے ہوئے آ دی کے کھوٹ کو دیکھا ، ایک کھڑا ہوا ہے اور دو سرا بیٹھا ہوا ہے۔ کھڑا ہوا آ دی بیٹھے ہوئے آ دی کے کلے کولو ہے کی زنبور سے گدی تک کا نتا ہے، پھر دو سرے کلے کوای طرح کا ختا ہے، ایش میں پہلا کلاٹھیک ہوجا تا ہے اور اس کے ساتھ ییٹل برابر جاری ہے۔ آپ کا نتا ہے، اینے ساتھی فرشتوں سے دریا فت کیا تو انھوں نے جواب دیا:

ٱلَّذِي رَايَتَهُ يُشَقُّ شِلْقَهُ فَكَذَّابٌ يَكُذِبُ بِالْكِلْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبُلُغَ ٱلْافَاق فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (بعارى شريف ١٨٥١/١٨٥١)

جس کواپے دیکھا کہ اسکے کلے چیرے جارہے ہیں وہ ایسابوا جموٹاہے جس نے ایسا جموٹ بولا کہ وہ اس سے نقل ہوکر دنیا جہاں میں پہو کچ گیا، لہذا اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ کیا جاتارہے گا۔

(°) رسول اکرم ﷺ نے نداق میں بھی جموٹ بولنے سے ممانعت فرمائی۔ بلکہ ایسے خص کے لیے تین مرتبہ بددعا فرمائی ہے۔

وَيُلَّ لِّمَنُ يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيُلَّ لَهُ، وَيُلَّ لَهُ.

درواہ احمد والترمذی سنکو اقشریف ۱۳/۲ میں) جو شخص لوگول کو ہنسائے کے لیے جھوٹ ہو لے اس کے لیے بربادی ہو، بربادی ہو، بربادی ہو۔

آج کل عام لوگ ہنانے کے لیےنت نے چکے تیار کرتے ہیں۔اور محض اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تا کہ لوگ ہنسیں ، انہیں آنحضرت ﷺ کا فہ کورہ بالا ارشادا ہے پیش نظر

# کو الله سے سرم کھنے کو کا کہ کا ک

(۵) رسول اکرم اللہ فی فی محوث بولنے کو بری خیانت قرار دیا ہے۔ ایک مدیث میں ہے:
کُسُونُ جِیانَةَ اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاکَ حَدِیْناً هُوَ لَکَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ
به کَاذِبُ. (رواه ابوداؤ دست کو تا ۱۳/۳)

یہ بری خیانت ہے کہ تواپنے بھائی سے ایسی گفتگو کرے جس میں وہ تجھے سچا سجھتا ہو حالا نکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔

(۲) مجھوٹ بولنے کو منافق کی خاص علامتوں میں شار کیا گیا ہے۔ایک حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

آيَةُ الْـمُنَافِقِ ثَلَاثَ . إِذَا حَدَّتَ كَذَبُ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ. (بعارى شريف ٢٠٠/ ومسلم شريف ١٩٢١)

منافق کی تین (خاص) نشانیال ہیں، جب بات کرے تو جموث ہوئے، جب معدہ کرے تو جموث ہوئے، جب معدہ کرے تو جموث ہوئے، جب معدہ کرے تواس میں خیارت کرے۔ (2) ایک حدیث میں آنخضرت کی نے کو جنت کی ضانت قرار دیتے ہوئے ارشاد فر بانا:

إِصْ مَنُ وَلِي سِتَسا مِنُ أَنْفُسِكُمُ اَصْ مَنُ لَكُمُ الْجَنَّدَ. أَصُدُقُوا إِذَا حَدَّثُمُ وَالْجَنَّدَ أَصُدُقُوا إِذَا حَدَّثُمُ وَالْجَفَطُوا فُرُوجَكُمُ وَغَضُوا اللهِ مَا اللهُ مَا أَكُومُ وَغَضُوا اللهُ مَا اللهُ مَا ١٠٣٠ مَديث اللهُ ١٠٣٥ مِن مَا وَلَا اللهُ ١٠٣٥ مِن مَا وَلَا اللهُ ١٠٣٥ مِن مَا وَلَا اللهُ اللهُ ١٠٣٥ مِن مَا وَلَا اللهُ اللهُ ١٠٣٥ مِن مَا وَلَا اللهُ اللهُ

تم مجھ سے اپنی طرف سے چھ باتوں کی گارٹی لے لو، میں تہارے لیے جنت کی صانت لیتا ہوں۔(۱) جب بات کروتو ہے بولو۔(۲) جو وعدہ کرواسے پورا کرو۔(۳) اپنی امانت کوادا کرو۔(۳) اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرد۔(۵) اپنی نگامیں نیجی رکھو۔(۲) اور اپنے ہاتھوں کو (ظلم سے )رو کے رکھو۔

#### www.sirat-e-mustageem.com

الله سے سوم عبضے کے اوال اعمال میں شار فرمایا جومجت خداورسول کی ان اعمال میں شار فرمایا جومجت خداورسول کی نشانی میں، آپ کا ارشاد ہے:

مَنُ سَرَّه أَن يُسِحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُه اَويُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصُدُق حَدِيثَه إِذَا حَدَّثَ وَلَيُوَّذِ اَمَانَتَهُ إِذَا اوْ تُعِنَ وَلْيُحُسِنُ جَوارَ مَنُ جَاوَرَهُ.

(بيهقي في شعب الايمان٢٠١ •٢ حديث ٥٣٣)

جس شخص کویہ بات پند ہوکہ وہ اللہ اور اسکے رسول سے محبت کرے، اور اللہ اور اسکارسول اس محبت کرے، اور اللہ اور اسکارسول اس سے محبت کرے تو وہ جب ہولے تج ہوئے، اور جب اسے کوئی امانت سپر دکی جائے تو اسے اور اسے بڑوی کے ساتھ اچھا برتا و کرے۔

(۹) ای طرح جموٹ سے بیخے پر آنخضرت بھے نے جنت کی صانت لی ہے۔ آپ بھے نے فرمایا ہے:

آنیا ذَعِیُدُمٌ ہیں۔ فِی وَسَسطِ الْبَحِنَّةِ لِیمَنُ تَوَکَ الْکِذُبَ وَإِنْ کَانَ مَاذِحًا. (الترعیب والترعیب ۳۱۳ ہیہ ہی خصب الاہمان ۳/۷ اسمیدیٹ ۵۲۳ عن ہی املہؓ) عمل اس فخص کے لیے بچ جنت عمل کھرکی کفالت لیتا ہوں جوجھوٹ کوچھوڑ دے ۔ اگر چہ ذات ہی عمل کیول نہ ہو۔

## سنج میں ہی نجات ہے

واقعہ یہ ہے کہ جموت سے بچااور ہر معاملہ بین کے کوا محتیار کرنا تقرب خداوندی کا
ایک بڑا ذریعہ ہے۔اس صفت کی بدولت انسان میں واقعۃ اللہ رب العالمین سے شرم وحیا

کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے،اور خیرات کی توفیق عطا ہوتی ہے،اس کے برخلاف جموث

کے معاملے میں لا پروائی برتا سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے، جموث سے دقتی طور پرکوئی

دنیادی فائدہ تو اُٹھایا جا سکتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا،اور

تج بول کر ہوسکتا ہے وقتی کچھ نقصان محسوس ہولیکن اس کا نتیجہ اخیر میں ہمیشہ اچھا اور مفید ہی

برآ کہ ہوتا ہے۔

### الله سے سرم عبدے ک کو معلق کا مراد ہے: آخفرت الکا ارثادے:

تَحَرُّوا الصِّلْق وَإِنْ رَايَتُمُ اَنَّ الهَلَكَةَ فِيهِ الْحَالَق فِيْهِ النَّجَاةَ. وهرغيب والترهيب ٣١٥/٣عن منصور بن المعتش

اسلامی تاریخ بمی فرده توک بی بلاعذد شرکت ندک فرالے قلص صحابہ (حضرت کوب بن مالک ، حضرت مراره بن الربیخ اور حضرت بلال این امیر اکام میر برد خدوت کوب بن مالک ، حضرت مراره بن الربیخ اور حضرت بلال این امیر اکام میر برد دون سے نشش ہے جنہوں نے بی کو اختیاد کر کے جسمی برخی محالم آنخفرت کی کو تلا دیا تھا جسمی برخی ہے اگر چرائیس بچاں دن با یکاٹ کی تعلیف جسمی برخی ہے آئر کا دان کی کو آیات رو عَسلَسی السَّسَالا فَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُلُهُ اللَّهُ اللَّ

جربہ بھی بہات ٹابت ہے کہ جوئے آدی کا حادو کوں میں جروح ہوجاتا ہے، اور لوگ اسے اچی نگاہ سے نیس دیکھتے، سی وجہ ہے کہ معزات محابد می اللہ تعالی عنم فرماتے ہیں کہ آنخضرت اللہ کوجوث سے ذیادہ کوئی مفت تا پندنہ تھی۔

(الزفيدالزوب امهاس)

آپ کاریجی ارشاد ہے کہ مؤمن میں ہرصفت ہو کتی ہے کن وہ جموع تعیمی ہو سکتا (الترفیب ۲۱۸۰۳)

اور حفرت عمر فاروق فی کامیار شافق فر ملاے کرکوئی خص اس وقت تک کمال ایمان حاصل نہیں کرسکتا جب تک کر غراق ( تک ) میں جموث ہو لتے اور جھڑوا کرنے ہے بازندا آجائے ،اگروہ تق پر بی کیوں ندہو۔ (الرغیب مرعاس)

#### www.sirat-e-mustageem.com

## الله سے شوم کھنے کہ کھی ہے گاہ کہ ان کا اللہ سے شوم کھنے کہ گھی گھی گھی گھی گھی ہے گاہ کہ ان کا اللہ اللہ اللہ

# یہ جھی جھوٹ ہے

ان مرایات اور ارشادات کوسامنے رکھ کرہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، مجموث کامعالمہ کتنا نازک ہے؟ اس کا اندازہ اس واقعہ ہے ہوتا ہے:

عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّهُ عنه قَالَ: دَعَتُنِى أَمِّى يَوُمًا وَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْهُ فَى يَثِيْنَا فَقَالَتُ هَا تَعَالَ أُعُطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ عَلَى الرّدُتِّ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حعرت عبداللہ بن عامر وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آخضرت اللہ ہمارے مکان میں تشریف فرماتے ہیں کہ آخضرت اللہ ہماں آؤ مکان میں تشریف فرماتے ،میری والدہ نے (میری جانب بندمضی بڑھاکر) کہا: یہاں آؤ میں حصور میں دوں گی (جیسے ماکیں بچکو پاس بلانے کے لیے ایسا کرتی ہیں) آخضرت اللہ فیصل میں اللہ والدہ سے ارشاد فرمایا: تمہارا اسے کیا دینے کا اردہ تھا؟ والدہ نے جواب دیا کہ میں اسے محجود دینا جا ہتی تھی ، تو آپ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم اسے مجود نہ دیتی تو تمہارے نامہ المال میں ایک جمود کھا جاتا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہت ی الی با تیں جنہیں معاشرہ میں جمود نہیں سمجھا جاتا ہے،ان پر بھی جموث کا گناہ ہوسکتا ہے۔ بچوں کو جموثی تسلیاں دینا اور جموثے وعدے کرنا عام طور پر ہر جگدران کے ہے،اورا سے جموث سمجھا بی نہیں جاتا۔ حالا تکدارشاد نبوی کے کے مطابق یہ بھی جموث میں واغل ہے۔ای طرح ہنانے کے لیے اور محض تفریح طبع کے لیے جموث ہولئے کو گویا کہ حلال سمجھا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیزشار نہیں کیا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیزشار نہیں کیا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیزشار نہیں کیا جاتا ہے،اور اسے قطعاً عیب کی چیزشار نہیں کیا جاتا ہے۔

## تجارت ببيته حضرات متوجه مول

خريد وفروخت كےمعامله ميں بھى دل كھول كرجھوٹ بولا جاتا ہے، اور قطعاً اسكے

## الله سے شرم کیجئے کہ کا کہ کا اللہ کا ا

گناہ ہونے کا احساس نہیں کیا جاتا جر کے پیشِ نظر بس بیر ہتا ہے کہ اسکی دوکان کا مال بکتا چاہیے بھلے ہی جھوٹ بولنا پڑے ۔گا ہوں کو بھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈ یے استعال کیے جاتے ہیں۔اور محض چند روزہ نفع کے لیے آخرت کی محرومی مول کی جاتی ہے۔ای بنا پر رسول اکرم بھے نے ارشا وفر مایا ہے:

التُحَّارُ يُحَشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُحَّارًا إِلَّامَنِ اتَّقِي وَبَرَّ وَصَدَق.

(مشکواة ۱۲۳۳)، توملی ۱۲۰۰۱)

(اکثر) تاجر قیامت کے دن فاجروں کی صف میں اٹھائے جاکیں مے بگر وہ (تاجر)جواللہ سے ڈرے اور نیکی کرے اور پچ بولے۔

ا يك مرتبه آخضرت الله في محابد عنطاب كرت موع فرمايا:

إِنَّ التَّجَارَ هُمُ الفِحَّارُ.

بيشك تاجرى فاجرين\_

صحابے عرض کیا یارسول اللہ ؟ کیا اللہ نے بھے کو حلال نہیں فر مایا ( پھر بھے کرنے دالے کیوں خطاکار ہیں؟ ) تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

بَلَى الْكِنَّهُمُ يَحُلِفُونَ فَيانَمُونَ وَيُحَدِّثُونَ فَيَكُذِبُونَ والسرهب٣٩٧، ال (نِع طال توہے) مگریہ (تاجر) قسمیں کھاکر گنهگار ہوتے ہیں۔اور جب بات کرتے ہیں تو جموٹ بولتے ہیں، (اس لیے آئیس فاجر کہا گیا)

حفزت ابوذرغفاری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جنگی طرف الله تعالی رحمت کی نظرنہ فرمائے گا اور نہا تکا تزکیہ کرے گا، اوران کو در دناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله! ایسے بدنعیب لوگ کون ہوں گے؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ٱلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَّفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ ـ (مسلم هويف ١١١٥،

التوغيب٢/٣٢)

ایک او جونے کی کی کی گئی ہے لیکا کے اور درمرے) وہ جومد قد کے سے بیچ لٹکا کے اور جو مدقہ کی کا کا کے اس کا حال جا کا کے اور جو اپنے سامان کوجمولی تم کے ذریع فرونت کرے۔ درا و ان کی کا درا اور کی میں کا درا اور کی کا درا کی

آئ مال بہے کہ عام طور پردکا عدادا ہے مال ویجے کے لیے۔(۱) کم درجہ کا مال کو اٹلی دیجہ کا تاتے ہیں۔(۲) قیت کے بارے بی بدوم کی جموث بول دیے ہیں کیا تھے مور پی کو جمیل کی ہیں پڑی مال کی کہ متاثر ہوجائے ،اوراس سے ذاکر قیت پر قرید لے اگر کا کہ کی گینی کا کہ کا کہ کا کر ہوجائے ،اوراس سے ذاکر قیت پر قرید لے لاس اگر کی کہنی کا کہ کہ کو موکد دیے ہیں کہ جس کہنی کا مال کی سے دومری گینی کا خرید لوتا کہ اسکے یہاں ماکٹ میں دیا ہے دومری گینی کا خرید لوتا کہ اسکے یہاں ماکٹ میں دیا ہے دومری گینی کا خرید لوتا کہ اسکے یہاں ماکٹ میں دیا ہے دومری گینی کا خرید لوتا کہ اسکے یہاں ماکٹ میں دیا ہے ہیں۔

المترض بروه طریقدا پتاتے ہیں جس سے گا کمٹ فرید نے پر مجود ہوجائے ،اورائ کو اپنی کامیائی بچھتے ہیں میدد ہی امور سے بےرہنی اور لا پر وائی کی دلیل ہے، جھوٹ بہر حال جمود ہیں ہودت ہی بولا جائے اس کا گناہ ہوگا ،اس لیے خاص کر تجارت پیشہ معتمات کو اپنی قیاتی دیات کو ایک اور حسور سے کی ضرورت ہے،وہ اگر اللہ پر مجروسہ کر کے بچائی اور دیات اللہ تعالی دنیا ہی بے حساب برکت عطا وفر مائے گا اور اور آخرت ہی کان کا حشر معرات انبیاء معدیقین ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔

اور آخرت ہی کی ان کا حشر معرات انبیاء معدیقین ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔

(تنی شریف ۱۲۹۷)

حجوثى تعريفين

شیطان نے اس زمانہ یں جموث کے پھیلاؤ کے لیے نت بی رکیس اور طریقے اس انہی میں سے ایک رسم لوگوں کی جموثی تحریف کرنے ،اور بروپا

الله سے ملاو کھنے کہ اس اس محدے کے بھی اس بارے میں احتیاط نیس کرتے۔ جلسوں کے اشتہارات میں اس مجدوث کی بھر مار ہوتی ہے۔ خی کہ ایک معمولی محض کے ساتھ ایک اشتہارات میں اس مجموث کی بھر مار ہوتی ہے۔ خی کہ ایک معمولی محض کے ساتھ ایک ایک لائن کے آواب والقاب لگا کر کھمل مجموث کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح مقرروں کے تعارف، سپاسناموں اور محقبتی نظموں میں وہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ الا مان الحفیظ۔ پھر طرو یہ کہ اس عمل کو جھوٹ سمجھا بھی نہیں جاتا۔ اللہ کی نظر میں یہ عمل نہایت تا پہند بیدہ ہے۔ خاص کر جب کسی نا اہل اور فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے (جیسا کہ آج کل لیڈروں اور افسران کی خوشا کہ وغیرہ کا طریقہ ہے ) تو اس گناہ کی وجہ سے عرش خداوندی تک کانے اٹھتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں:

إِذَا مُدِحَ الفَ اسِتُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالَى وَاهْتَرَّ لَهُ الْعَرْشُ\_(مشكوة شريف ٢١٣/٢ عن انش)

جب فاس شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو عصر آتا ہے، اور اسکی بنا پرعرش خدا دندی حرکت میں آجاتا ہے۔

مالداروں،عہدے داروں اور فاسق و فاجرلوگوں کی تعریف کرنے والے لوگ اس حدیث سے عبرت حاصل کریں اور سوچیس کہ وہ اپنی زبان کواس گناہ میں بتلا کر کے کس قدر بے حیائی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

# تعريف ميں احتياط

پھر چونکہ محض تعریف کرنا بھی اس معنی کرفتنہ سے خالی نہیں ہے کہ جس محض کی تعریف کی جارہی ہے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی تعریف من کر عجب اور تکبر میں جاتا ہوجائے اور ایٹ باطنی عیوب اس سے پوشیدہ ہوجا کیں ،اس لیے شریعت میں منہ پر تعریف کرنے والوں کی ہمت فیلی کے احکامات دیئے گئے ہیں ،اورخواہ مخواہ تعریف کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی خیر

اَهُ لَ كُدُّ مُ اَوُقَالَ قَطَعَتُمُ ظَهُرَ الرَّجُلِ (بسحارى شريف ١٩٥/ ٩٥من ابي موسى الاخترى مسلم شريف ١٩٥/ ٣١)

تم نے اسے ہلاک کرڈ الا ، یا فر مایا کہتم نے اس آ دمی کی کمرتو ژ دی۔ دوسر ہے موقع برفر مایا:

وَيُحَكَ قَطَعُتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُوله مرارًا، إِنْ كَانَ اَحَدُّكُمُ مَا دِحًا لَا مَحَالَةَ فَلَيقُلُ اَحُسِبُهُ الله، وَلَا يُزَكِى مَحَالَةَ فَلَيقُلُ اَحْسِبُهُ الله، وَلَا يُزَكِى مَحَالَةَ فَلَيقُلُ اَحْسِبُهُ الله، وَلَا يُزَكِى انَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبَهُ الله، وَلَا يُزَكِى عَلَى اللهِ اَحَدًا \_ (بعارى هريف١٣/١ ٨عن ابي بكرة مسلم هريف١٣/١ ٢ من عكوة ١٣/١٣) على اللهِ اَحَدًا \_ (بعارى هريف١٢/١٣) عربة في الله المت بواتون اليخ سائقي كارون كاث وى (بيجمله كي بادارشاد فرمايا) تم مِن جمكي كاتعريف على كرفي بوتوده يول كها كرے كرميرافلال كي بارے مل

گمان ہے(مثلاً وہ نیک ہے) جبکہ وہ اسے واقعی ایسا ہی جمتنا ہواللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کا جانے والا ہے۔ اور تعریف کرنے والا جزم ویقین کے ساتھ حتی طور پر کسی کی تعریف نہ کرے(کہاں کاحقیقی علم صرف اللہ کو ہے)۔

اس طرح ایک اور حدیث میں آپ اللہ نے پیشہ ور مادعین کواس طرح ہمت شکن

جواب دینے کی تلقین فرمائی: جواب دینے کی تلقین فرمائی:

إِذَا رَآيُتُ مُ الْمَدَّا حِيْنَ فَأَحُثُوا فِي وَجُوهِهِمُ التَّرَابَ (مسلم دريف ١٣/٢ ٣

عن المقدادين الاسود، مشكوة شريف ٢/٢ ١ ٣)

جبتم (مفاد پرست) تعریف کرنے والوں کو دیکھوتوان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔

مقعدیہ ہے کہ ایسے لوگوں کو منہ نہ لگاؤ ،اور وہ تم سے جن دنیاوی منافع کی امیدیں باندھے ہوئے جیں انہیں پورا نہ کرو ۔تاکہ وہ پھر آ مے بھی اس بے جا مدح کی جرات نہ کر سکیں۔الغرض حیا وخداوندی کا تقاضایہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہراس چیز سے محفوظ

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

الله سے مدوم کمجنے کی اللہ کا اللہ سے مدوم کمجنے کی الامکان اللہ سے مدوم کمجنے کی الامکان اللہ سے مرم کو طور فرار کھنا جاتا ہو۔ ہمیں حتی الامکان اللہ سے شرم کو طور کھنا جا ہے۔

تریف تین طرح کی ہوتی ہے: (۱) مند پرتریف کرنا (۲) فائباندی تعریف کرنا۔ اس نیت سے تاکہ جس کا تعریف کی گئے ہے اس تک بات بی جائے۔ ید دونو ل صور تین منوع بین (۳) فائباندی تعریف قطع نظر اس سے کہ کی کواسکاعلم ہویاندہوں بیجائزہے۔ (مظاہر حق ۹۲/۳)

# الله سے شرم کعنے کہ کا کہ الله سے شرم کعنے کہ ۱۲ کہ یا نجویں فصل یا نجویں فصل

# غیبت بھی بے حیائی ہے

زبان کے ذریعہ سے جوگناہ صدور ش آتے ہیں،اور جن کے ذریعہ کھلم کھلا اللہ اللہ اللہ اللہ علی اللہ کھناؤنا جرم المعرت کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کا جُوت دیا جاتا ہے ان میں ایک گھناؤنا جرم غیبت کا ہے۔ یہ وبا آج چائے کے ہوٹلوں سے لیکر''سفید پوش حاملین جبہ وُدستار'' کی مبارک مجلسوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مجلس کی گرمی آج غیبتوں کے دم سے ہوتی ہے۔ اور سلسلہ گفتگو دراز کرنے کے لیے عمویاً غیبت ہی کا سہارالیا جاتا ہے۔ اب بیمرض اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا احساس تک دل سے لکتا جارہا ہے۔ یہ مصورت حال افسوس ناک ہی نہیں بلکہ اندیشہ ناک بھی ہے، اس کا تدارک جبی موست حال افسوس ناک ہی نہیں بلکہ اندیشہ ناک بھی ہے، اس کا تدارک جبی موسکتا ہے، اور اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کا جذبہ اس وقت بیدار ہوسکتا ہے جبکہ حدیث موسکتا ہے، اور اس سے جا وار محفوظ رہنے کی جا جذبہ اس کی جاتی رہے۔ اور ساتھ میں بارگاہ رب العزب سے حیا وکا حق اور ارکی اور لجاجت کے ساتھ اس برترین روحانی بیاری سے نجات اور شفاء کی استدعا واور درخواست بھی کی جاتی رہے۔ آج کے دور میں اللہ کی خاص تو فتی کے بغیر اس کناہ سے بیخ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے منز ادف ہے غیبت کی شناعت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم نے غیبت سے بچنے کا عظم کرتے ہوئے غیبت کرنے کواپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مثل قرار دیا ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا يَغْتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا، آيُحِبُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَّا كُلَ لَحْمَ اَخِيَهِ مَيْتًا فَكُرِ هُتُمُوهُ \_ (الحجوات آیت: ۱۲) الله سے مدوم تعبضے کی ایک دوسرے کے، بھلا خوش لگناہے تم میں کی کو کہ کھائے کا شک کا تومردہ بوسو گھن آتی ہے تم کواس ہے۔

فلا ہر ہے کہ کوئی فخض ہر گز ہرگز اس بات کا تصور نہیں کرسکتا کہ کی بھی مردہ کا گوشت کھائے چہ جائے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا قر آن کریم ہے یقین ہمارے دل میں بٹھانا چاہتا ہے کہ جس طرح تمہاری طبیعت اپنے بھائی کا گوشت کھانے پر آمادہ نہیں ہوتی ،ای طرح تمہیں اس کی برائی کرنے سے بھی پوری طرح احر از کرنا چاہیے ۔ کیونکہ فیبت کرنا کو یاا کی عزید ففس کونی کھانا ہے ، جواسی طرح کردہ اور نا پندیدہ ہے جیسے اس کا گوشت کھانا اپندیدہ اور کراہت کا باعث ہوتا ہے۔

# غیبت کیاہے؟

جب فیبت پر کسی کوٹو کا جاتا ہے تو وہ فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ کیا ہوا؟ میں تو حقیقت حال بیان کررہا ہوں ۔ گویا کہ بیر حقیقت بیان کرنا جائز ہے۔ حالا نکہ بیرخام خیالی ہے۔رسول اکرم علیکا ارشاد ہے:

آتَـدُرُونَ مَـاالَـغِيْبَةُ ؟ قَـالُـوُا:اللَّـهُ وَرَسُـولُـهُ آعَـلَمُـقَالَ: ذِكُرُكَ آحَاكَ بِمَا يَـكُـرَه ـ قِيـُـلَ اَرَأَيْستَ لَوُكَانَ فِي آخِى مَااَقُولُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيُهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اعْتَبَتَه وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهُ فَقَدُ بَهَتَّهُ ـ رمسلم حريف٣٢٢/٢من المى حريرة )

کیاتمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اوراس کا رسول زیادہ جانا ہے۔ تو آپ وہ نے ارشاد فو ایا: اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کرنا جو اے ناپر موں (فیبت ہے) ایک مختص نے سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ صفات ہوں جو میں نے کہی ہیں (تو کیا پھر فیبت ہوگی؟) تو آپ کی نے ارشاد فر مایا: کہ اگروہ برائی تیرے ساتھی میں پائی جائے جمی تو وہ فیبت ہوگی اور اگروہ بات اس کے اندر نہ ہوتو تو نے اس پر بہتان با ندھا ہے۔ (جو فیبت سے بھی برداگناہ ہے)

## ﴿ الله سے شرم کمجنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ١٨ ﴿ ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ اس برائی کا بیان کردینا بھی غیبت ہے جو برائی فہ کورہ خض میں پائی جاتی ہو۔اوراس کے عموم میں ہرائی برائی کا بیان شامل ہے جس سے فہ کورہ خض کی عزت میں فرق آتا ہوخواہ وہ و نیا کی برائی ہویا دین کی جسم کی برائی ہویا اخلاق کی ،اولاد کی برائی ہویا ہوی کی ، خادم کی برائی ہویا غلام کی ۔الخرض جس چیز کے بیان سے کسی کی بے عزتی ہوتی ہواس کا اظہار غیبت کے تھم میں داخل ہے۔(ردح العان ۲۸۸۸۱)

# سامنے برائی کرنابھی گناہ ہے

اوربعض حفرات نے بیمی لکھا ہے کہ جس طرح پیٹے پیچھے برائی کرنا فیبت ہے ای طرح سامنے برائی کرنا فیبت ہے ای طرح سامنے برائی کرنا مجھی شناعت میں فیبت کے برابر بلکداس سے بڑھ کر ہے۔الفاظ قرآن وَ لَا تَسَلَّمُ مُنْ مُن صراحة اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔اور حدیث کی تعریف ذِ کُرُكَ اَنعَاكَ بِسَا یَكُرُهُ کے عموم سے بھی مہی معلوم ہوتا ہے۔علامہ آلوی دوح المعانی میں نقل کرتے ہیں:

وَفِي الرَّ وَاحِرِ: لَا فَرُقَ فِي الْغِيْبَةِ بَيُنَ اَنُ تَـجُـوُنَ فِي غَيْبَةِ الْمُغْتَابِ اوبِحَضُرَتِهِ هُوَ المُعْتَمَدُ (روح المعاني١٥٨/٢١، كتاب الزواجر٢٧/٣)

اورز واجر میں لکھاہے کہ فیبت خواہ مختاب کی غیر موجودگی میں کی جائے یا اسکی موجودگی میں ( دونوں صورتوں میں ) کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی قابلِ اعتاد بات ہے۔

عام طور پرفیبت کی بیتا ویل مجی کی جاتی ہے کہ'' صاحب! بیہ بات تو میں اس کے منہ پر کہہ چکا ہوں۔' بینی بیہ مجھا جاتا ہے کہ فیبت صرف وہ ہے جو پیٹے پیچھے کی جائے۔اور سامنے کسی کی تو ہیں کریں تو وہ فیبت نہیں ہے حالانکہ حضرات مفسرین کی تشری سے بات واضح ہے کہ کسی کے سامنے ہرائی بات کہنا جواسے بری گئے،اوراسکی عزت میں اس کی وجہ سے فرق آئے ، بیسب صور تیس فیبت کی وعید میں شامل ہیں،اوران سے احتر از کی ضرورت ہے،الا یہ کہ فیبت سے مقصور تحقیر اور بے عزتی نہ ہو، بلکہ اصلاح یا دوسروں کو شرسے بچاتا

# الله سے مندوم کلیمنے کی اور کی اللہ سے مندوم کلیمنے کی اور کی دورت اور مجبوری کے تحت فقد کی کمابوں میں الگ سے بیان کے گئے ہیں۔ (عاصم مردد ۱۲ معارف التران ۱۳۸۸) کے گئے ہیں۔ (عاصم مردد ۱۲ معارف التران ۱۳۳۸) کے

# أنكهين كھوليے

احادیب مبارکہ میں نہایت شدت کے ساتھ معاشرہ اسلامی سے اس گھناؤنے جرم کی بنیادیں اکھنا کے تعلق آئی تخت جرم کی بنیادیں اکھنا کہ بنیاں پڑھ کررو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں، ملاحظ فرمائیں:

(۱) آخضرت ﷺ نے سفر معراج میں دوزخ کے معائنہ کے وقت کھوا ہے اوگوں کود یکھا جومردار کھارہے تھے، تو آپ ﷺ نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے بوچھا کہ دیکون لوگ ہیں تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے جواب دیا:

هو لَا مِ الَّذِينَ يَا كُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ (العرهب والعرهب ٣٣٠) يد وه لوگ جي جو (ونيا ش) لوگول كا گوشت (يعني الكي عزت) كهاتے تھ (يعني غيبت كياكرتے تھے)

(۲) ای طرح آپ ل نے دوزخ میں کھوا ہے برنصیبوں کوبھی دیکھا جواپنے تاننوں سے اپنے چروں اور سینوں کو کھر ج رہے تھے۔ اسکے بارے میں او چھے جانے پر حضرت جبرئیل علیدالسلام نے فرمایا:

هو لَاءِ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمُ ـ (ابو داؤدشريف ١٩٧٣ . رواه بههي ٥٠/٥ • ٣عن انش،الترغيب والترهيب ٣٣٠ / ٣٣٠)

ہیروہی لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔اوران کی عز توں سے کھلواڑ کرتے تھے۔

(٣) نیزایک طویل مدیث میں آنخضرت ظامیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنر معراج کے دوران کھالی عورتوں اور مردوں کودیکھا جوسیوں کے ہل لکتے ہوئے تھے۔ تو میں (ﷺ) نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:

هـ ولَاءِ اللَّمَّازُوُنَ وَالْهَمَّازُونَ الخ ـ (رواه البيهقي عن راشدبن سعدُ الترغيب وا لترهيب ٣٠٠ / ٣٣٠)

بیزبان اورآ کھے اشاروں کے ذریعہ غیبت کرنے والے ہیں۔

(۳) ایک حدیث میں آنخضرت اللہ نے غیبت اور کسی مسلمان کی آبروریزی کو برترین سود سے تعبیر فرمایا ، آپ کا ارشاد مبارک ہے:

إِنَّ الرِّبَانَيْفٌ وَّسَبُعُونَ بَاباً اَهُونَهُنَّ بَاباًمِنَ الرِّبَامِثُلُ مَنُ آتَى أُمَّةُ فِى الإِسَاكَم وَوَيُهُنَّ بَاباً اَهُونَ فَي الرِّبَا وَارْبَى الرِّبَا وَالْبَعَبَى الرِّبَا الْمُسُلِم وَانْتِهَاكُ حُرُمَتِهِ - (دواه البيعقي ١٩٧٩ عن الن عباش جديث ١٥ ١ ١٤/ النوعب ٣٢٧٣ من المُسُلِم وَانْتِهَاكُ حُرُمَتِه - (دواه البيعقي ١٩٧٥ عن الن

سود كے متر سے زيادہ دروازے ہيں۔ان ميں سب سے متر سود كے دروازے كا كناه ايسا ہے مكتر سود كا دروازے كا كناه ايسا ہے جيے ( نعوذ باللہ ) كوئی شخص اپنی ماں سے بحالت اسلام بدكاری كرے اور سود كا كارى مرتب زنا كرنے ہے بھی شخت ہے۔اور سب سے شخت ترين سود، سب سے برا سود، اور سب سے برا ين سود كى مسلمان كى عزت وحرمت كو يا مال كرنا ہے۔

(۵)ایک مرتبد حفرت عائش سے بے خیالی میں ام المؤمنین حفرت مغید کے متعلق فیبت کے کلمات نکل محے ( یعنی آپ نے اشارہ سے انہیں تھیرة ( پست قد) کہدیا تو آخضرت اللہ نے حضرت عائش کو اسطرح تنبیر فرمائی:

#### الله سے شرم کھنے کی کھی کھی کے ان ک

لَقَدُ قُلُتِ كَلِمَةُ لَوُمُرِجَ بِهَا الْبُحرُ لَمَزَحَتُه (رواه احمد والعرمذي وابوداؤه،

مشكوة شريف ١٣/٢ ١٣)

تم نے ایک بات کی ہے آگراہے سندر میں ڈالا جائے تو دہبات سندر کے پائی کو خراب کردے۔

(۲) ایک مدیث یل آبی ان فیرات محابث مجمع می فرمایا کرفیبت زنا سے بو مرک ہے۔ محابث نے جرب سے سوال کیا کہ حضرت ریکیے؟ تو آپ اللے نے جواب دیا:

إِنَّ الرَّحُلَ لَيَزُنِي فَيتُوبُ هَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ فَيَتُوبُ فَيَغُفِرُ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَساحِبَ السَّفِينَةِ لَا يُسَعُفُ رُكِّةً حَتَّى يَغُفِرَهَا لَهُ صَساحِبَةً وَفِي رِوَايَةٍ أَنسَّرَ قَالَ:صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ وَصَاحِبُ الْفِينَةِ لَيْسَ لَةً تَوْبَةً . (دواه السهقي في حعب الايعان ١٨٥ -٣٠ عن الي سعد وجابرٌ حديث ١٣٥١ -١٣٥٢ مشكوة شويف ١٩٨٢)

انسان زنا کر کے تو بہرے تو اللہ تعالی محض اسکے تی تو بہرنے پراس کی تو بہ قوت فرمالیتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی منفرت فرمادیتا ہے۔ اور (اسکے برخلاف) فیبت کرنے والے کی اس وقت تک منفرت نہیں ہوتی جب تک اس کو مختاب معاف نہ کردے۔ اور حضرت انس کی روایت میں ہے کہ زنا کر نیوالا (بڑے گناہ کے احساس ہے) تو بہ کرلیتا ہے۔ اور فیبت کر نیوا لے کو (اپنے گناہ کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے) تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی۔ ( یہی وجہ ہے کہ فیبت کی شناعت زنا سے بھی زیادہ ہے)

(۷)مشہور محالی حضرت الو بحرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان عذاب قبر کا مستحق ہوجاتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

بَيْنَا آنَا أَمَاشِى رَسُولُ اللهِ ﴿ وَهُوَاحِدٌ بِيَدَى وَرَحُلُ عَنُ يَسَارِهِ فَإِذَا نَحُنُ بِقَرَيْنِ آمَا مَنَا مَفَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ مَنَا يُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ فِى كَبِيُرِ وَبَلَى مَا يُعَدَّبَانِ فِى كَبِيُرِ وَبَلَى مَا يُعَدَّبُانِ فِى كَبِيُرِ وَبَلَى مَا يُعَدِّبُكُمُ لَهُ اللهُ عَلَى خَالُقَهُمُ لَا يَعْدَلُهُ فَا لَيْعَهُمُ اللهُ عَلَى خَالُقَهُمُ وَعَلَى خَالُقَهُمُ وَعَلَى خَالُقَهُمُ وَعَلَى خَالُهُمُ وَعَلَى خَالُهُمُ اللهُ عَلَى خَالُقَهُمُ وَعَلَى فَا الْعَبْرِ وَمُعَدَّ وَقَالَ إِنَّهُ يُهَوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطُبَتَيْنِ وَمَا يُعَذِّبَانِ إِلَّا فِى

# ﴿ الله سے شرم کیمئے ﴿ اللہ اللہ سے شرم کیمئے ﴿

الْبُولُ وَالْغَيْبَةِ (مسند احمد بن حنبل ٣٥/٥ حديث ٢٠٢٥)

اس دوران کہ میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ ﷺ میرے ہاتھ کیڑے ہوئے تھے،اورا یک مخص آپ کے باکیں جانب تھا کہ اچا تک ہم دوقبروں پر پہنچے جو ہارےسامنے تھیں۔ تو آنخضرت تھے نے فر مایا کہان دونوں ( قبروالوں ) کوعذاب ہور ما ہے اور (تمماری دانست میں) کسی برے مناہ پر عذاب نہیں ہور ہا حالانکہ وہ گناہ برا ب-لبذاكون بج جواكي شرب ياس لائے ۔ تو ہم حكم كي تعميل ميں جيہے ۔ ميں جلدى جا كرآب كے ليے ايك بنى لے آيا آپ اللہ فائد اس بنى كے دوكلوے كيے اور ايك كلوااس قبریرادر دوسرانکژاد دسری قبریر ڈال دیا۔اور فرمایا کہ جب تک پیٹمہنیاں تر رہیں گی ان ( قبر والوں ) پر عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی اور ان دونوں کو صرف پیثاب (سے نہ بحنے )اور غیبت (کرنے ) کی بنا و پرعذاب دیا جار ماہے۔

(٨) حضرت شفی بن ماتع الاسمی مرسلا روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ارشادفرمایا:

اَرُبَعَةً يُؤذُونَ آهُلَ النَّارِ عَلَى مَا يِهِمْ مِنَ الْآذَى يَسْعَوُنَ مَابَيْنَ الْبَحْمِيمُ وَالْمَحْدِيْمِ يَدُعُونَ بِالْوَيْلِ وَالنَّبُورِ يَقُولُ بَعْضُ اهْلِ النَّارِ لِيَعْضِ مَابَالُ هُولاءِ قَدُ ا ذُونَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذِي قَالَ: فَرَحُلَّ مُغُلَقً، عَلَيْهِ تَابُوتٌ مِنْ حَمُرٍ، وَرَحُلَّ يحُرّ امعَاءَ أُ وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيدِاً وَدَمّا ورَجُلٌ يَّاكُلُ لَجْمَةً، فَيْقَالُ لِصَاحِب الشَّابُ وُتِ مَابَالُ الْآبُعَدِ قَدُ ا ذَانَا عَلَى مَابِناً مِنَ الْاذِي؟ فَيَقُولُ:إِنَّ الْآبُعَدَ قَدُ مَاتَ وَفِي عُنُقِهِ آمُوَالُ النَّاسِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِي يَحُرُّ امْعَاءَهُ مَا بَالُ الْآبُعَدِ قَدُ اذَانَا عَلَى مَابِنَا مِنَ الْاذَىٰ؟فَيْقُولُ:إِنَّ الْاَبْعَدَ كَانَ لَايْبَالِي آيَنَ اَصَابَ الْبَوُلُ مِنْهُ ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِى يَسِيُلُ فُوهُ قَيْحِاً وَدَمُّاه مَا يَالُ الْآبُعَدِ قَدُ اذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الَّا ذَىٰ ؟ فَيَدُّولُ: إِنَّ الْاَبْعَدَ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى كَلِمَةٍ فَيَسْتَلِذُّهَا كَمَايُسْتَلَذُّ الرَّفَّتُ ثُمٌّ يُقَالُ لِلَّذِي يَاكُلُ لَحُمَةً مَا بَالُ الْابْعَدِ قَدُ اذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْاذِي ؟ فَيَقُولُ إِنَّ الْاَبْعَدَ كَانَ يَاكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بِالْغِيْبَةِ وَيَمُشِي بِالنَّمِيْمَةِ.

(رواه ابن ابي الدنياءوالطبراني الترغيب والترهيب٣٠٩/٣٢٩)

الله سے الدور کھینے کے اور سے الدور کی ہوئی آگی۔ اور سے اور سے کا باعث ہونے ہوئے جو جمیم (کھولتے ہوئے بانی) اور جمیم (دکتی ہوئی آگی) کے درمیان دوڑتے ہوئے ، اور موت اور الاکت کو زکارتے ہوئے (جنہیں دکھیر) الل جہنم آپس میں کہیں کے کہان پر کیا مصیبت اللکت کو زکارتے ہوئے (ان چاروں آئی کہ یہ (اپنے ساتھ) ہمیں بھی مصیبت درمصیبت میں جالا کردہ ہیں تو (ان چاروں میں ایک موادی اس بندھا ہوگا اور اس پر انگاروں کا صندوق رکھا ہوگا۔ دوسرا میں ایک وہ اور ایک اور شیس سے بہا اور خون بہدر ہا ہوگا ، اور چو تھا خفس خود اپنا گوشت کھا تا ہوگا۔ لی صندوق والے سے پوچھا جائے گا۔ کہ العد (اللہ کی رحمیبت میں ڈال رکھا ہے؟

وہ جواب دیگا کہ یہ بدنھیب اس حال میں مراکداس کی گردن پرلوگوں کے مالی حقوق تھے۔ پھر آنتیں کھنیخے والے سے ای طرح کا سوال کیا جائے گا۔ وہ جواب دیگا کہ یہ محروم القسمت اس کی بالکل پر وانہیں کرتا تھا کہ پیشاب اس کے بدن پر کہاں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد منہ سے پیپ اورخون نکا لئے والے سے اہل جہنم ای طرح کا سوال کریں گے۔ تو وہ جواب میں کہے گا کہ یہ از لی بد بخت جب کی غلط بات کو دیکھیا تو اس سے اس طرح لطف اندوز ہوتا تھا جیسے بدکاری سے لطف حاصل کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں خود اپنا گوشت کھانے والے سے صورت حال معلوم کی جائیگی تو وہ کہے گا کہ یہ کمترین محروم القسمت (ونیا میں) پیٹھ پیچھے (غیبت کرکے) لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ اور چغلی کھانے میں دونیا میں۔ القسمت (ونیا میں)

(9) حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عندار شافر مائے ہیں کہ آنخضرت عظائے متنب فرمایا: مَنُ اَکُلَ لَحُمَّمَ اَحِیُهِ فِی الدُّنَیَا قُرِّبَ اِلَیَهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ: فَیُقَالُ لَهُ: کُلُهُ مَیِّتاً کَمَا اَکُلْتَهُ حَیَّا فَیَا کُلُهُ وَیَکُلَحُ وَیَصُنجُ ۔ (رواہ ابویعلی، العرجب ۳۲۹)

جو مخفی دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے (غیبت کرے) تو وہ گوشت. قیامت کے دن اس کے قریب کیا جائےگا۔اوراس سے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا میں زندگی کی حالت میں (اپنے بھائی کا) گوشت کھایا تھا اب مردہ ہونے کی حالت میں اسکا گوشت کھا۔ پس وہ (مجور آ) اسے کھائے گا اور منہ بنائے گا اور چنجنا جائے گا۔ نعوذ باللّٰہ منہ، الله سے شورہ کو بنے کہ کہ کہ کہ اللہ سے شورہ کو جنے کہ کا کہ ہم آنخضرت (۱۰) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فرماتے میں کہ ہم آنخضرت کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک فض اٹھ کر چلا گیا، تو بعد میں ایک دوسر کے فخص نے اس جانے والے فخص کے متعلق مجھ فیبت والے کلمات کہددیے تو آنخضرت محض نے اس جانے والے فخص کے متعلق میں خلال کرے۔ اس نے جواب دیا: حضور میں نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ، کس واسطے خلال کروں؟ تو آپ نے فرمایا:

إِنَّكَ اَكُلْتَ لَحُمَ اَحِيُكَ (العرهب والعرهب ٣٢٨/٣) تونے اپنے بھائی كا (فيبت كركے) كوشت كھايا ہے۔ (١١) حضرت عائش رضى الله تعالى عنها خودا پناوا قعد تقل فرماتى ہيں:

قُلُتُ لِا مُسرَلَةٍ مَرَّدةً وَآنَاعِنُدَ النَّبِي مَتَظَيْ إِنَّ هذه لَطَوِيلَةُ الذَّيل فَقَالَ الْفِظِيُ، الْفِظِيُ، فَلَفَظُتُ بُضُعَةً مِنُ لَحُم - (دواه ابن ابی الدنیا، العرطب والترهب ۲۷/۳) الفِظِی، الْفِظِی، الْفِظی، الْفِظی، الفِظی، الفِظی، المُحصرت اللَّ کی باس تقی میں نے ایک عورت کے متعلق کہہ دیا کہ بیتو کی دامن والی ہے تو آنخضرت اللَّ نے جمہ سے دومرت فرمایا تھوکو، تھوکو، چنانچہ میں نے کوشت کالوتھ اتھوکا (بیفیبت کے کلم کاار تھا)

(۱۲) حضرت جابر رضی الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت اللی خدمت میں حاضر شے کدایک بد بودار ہوا کا جمودکا آیا۔ آپ گانے ارشاد فرمایا: آندُرُون مَا هذهِ الرِّيُهُ ؟ هذهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغَتَابُونَ الْمُوَّمِنِيْنَ۔

(رواه احمد،العرفيب والعرهيب الرا اسم)

کیاتم جانے ہو یکیسی مواہے؟ بیان لوگوں کی (بدبودار) مواہے جوالل ایمان کی فیبت کرتے ہیں۔

ان روایات سے انداز و لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت میں غیبت کس قدر نا گوار صغت ہے جس سے اجتناب کرنا ہر سلمان کے لیے لازم ہے۔

علماء كى غيبت

علاءادرا كابر لمت كي تحقيرو تذليل كي غرض من غيبت كاارتكاب عام لوكول كي

الله سے ملدوم محمضے کے اللہ میں زیادہ شدت اور قباحت رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نظر میں علم مرام کی جماعت کا درجہ نہایت بلند ہے۔ اس لیے ان کی بعر بی اور بوق قیری بھی اللہ تعالی کو بہت زیادہ ناپند ہوتی ہے۔ آخضرت کا کارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا:

مَنُ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدُ اذَنَتُهُ بِالْحَرُبِ (بعادی شریف ۱۹۲۲ من ایی هووق)
جومیر کے دلی سے دشمنی رکھتا ہے ہیں اس کے خلاف اعلان جنگ کرویتا ہوں۔
اس طرح شل معروف ہے: اُسحُومُ اُسمُ لَمُسَدُومُدَّ یعنی علاء کا گوشت نہایت
زہر بلا ہوتا ہے۔ جوان کی غیبت کرنے والوں کو بخت نقصان پہنچا تا ہے۔ علما واور اولیا واللہ کی تحقیر
وقد لیل ایسا جرم ہے۔ جس کی سز اللہ تعالی ندصرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ویتا ہے۔ جو
لوگ اس بارے میں باحتیا طی کرتے ہیں وہ قدرتی طور پر دنیا ہی میں ذات وخواری اور تککیوں
میں جتلا کردیئے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے اور دانائی کا تقاضا ہے کہ وہ اپ کو عذاب خداوندی سے بچائے اور "خاصان خدا" کی برائی کرے اپنے لیے جاتی کا سامان میا نہ
عذاب خداوندی سے بچائے اور"خاصان خدا" کی برائی کرے اپنے لیے جاتی کا سامان میا نہ
کرے اور کی الی مجلس میں نہ شریک ہوجس میں لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہوں۔

#### چغلخوری

چفل خوری بھی دراصل غیبت بی کا ایک اعلی درجہ ہے جس کے معنی ، فساد کی غرض کے فرض کے معنی ، فساد کی غرض کے گئے میں کے ماز کو دوسرے کے سامنے طاہر کرنے کے آتے ہیں ، قر آن کر یم میں متعدد جگہ چفل خور دوں پرلعنت کی گئی ہے اور نبی اکرم ﷺ نے چفل خور کے بارے میں نہا ہے تحت وعیدیں ارشا دفر مائی ہیں ، مشہور حدیث ہے:

لَا يُدُعُلُ الْحَنَّةَ نَمَّامٌ (مسلم شويف ار2) چغل خور جنت مِن بين جائے گا۔

ای طرح ایک موقع پر آنخضرت این نے فر مایا: کد زیادہ تر قبر کاعذاب چفل خوری ادر پیشاب کی چمینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ ہے ہوتا ہے، (الرنیب والر بیس الرسیس ۱۳۳۳)

بیقداس لیے لگائی کراگر کی کراز کے افشاء یس کوئی شرع معلمت موتواس داز کوظا ہر کرنے جس حرج میں میں میں میں میں م فیل ہے، بلکہ بساوقات ایسا کرنا ضروری موتا ہے۔ (الووی علی سلم ارا)

#### 

# چغلی اور غیبت سنے تو کیا کرے؟

عام طور پرلوگوں کا معمول ہے کہ اگر ان کے سامنے کی شخص کی برائی کی جاتی ہے تو یا تو کہنے دالے کی ہاں جس ہاں ملاتے ہیں ،یا خاموش رہتے ہیں حالانکہ بیطریقہ شریعت کے مطابق نہیں ،نی اکرم اللہ کا ارشادگرا می ہے:

مَن اغْتِيْبَ عِنْدَهُ انْحُوهُ الْمُسُلِمُ فَلَمْ يَنْصُرُهُ وَهُوَ يَسْتَطِيُمُ نَصُرَةَ اَدُرَكَهُ المَّمُهُ فِي الْقُنْيَا وَالْآخِرَةِ والعرضِ والعرضِ ٣٣٣٣من السُّ

جس محض كے سائے اس كے سلمان بھائى كى غيبت كى جائے اور وہ طاقت كے باوچود (اس كا وفاع كركے) اس بھائى كى مدونہ كرئے اس محف كو (البيئ مسلمان بھائى كى مدونہ كرئے اس بھائى كى مدونہ كرئے اللہ وہائى اور آخرت ميں ہوگا۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ فیبت من کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ جی الامکان اپ مسلمان بھائی ہے خوش گمان رہ کراس کی طرف سے صفائی دینے کا اہتمام رکھنا چاہے۔

یہ ہتمام رکھنا تہا ہے۔ باعث اجروثو اب ہے۔ نبی اکرم وہ ان نے ارشاد فر مایا ہے کہ جوشش اپنی وسعت کے مطابق مختاب فض کی طرف سے صفائی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت سے ماکی پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت سے ماکی کی مد فر ماتا ہے۔ (انز نیب ۲۳۵)

ام غزائی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب کوئی فخض کی کی فیبت یا چفلی سے

تواسے چید باتوں کا التزام کرنا چاہئے۔(۱) چفل خور کی شکایت پر ہرگزیقین نہ کرے اس

لیے کہ وہ خبر دینے والا شرعا فاس ہے۔(۲) چفل خور کو اس کے غلافعل پر متنبہ کرے اور

اے عار دلائے۔(۳) چفل خور کے فعل کو دل سے برا سمجھے اور اس بناء پر اس سے

عابد یدگی کا اظہار کرے۔(۳) جسکی چفل کی گئ ہے اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو۔(۵)

چفل خور نے جو بات پہنچائی ہے اس کی کھود کرید اور تحقیق اور تفییش میں نہ پڑے۔(۲)

#### حضرت حاجي امدادالله كامعمول

حفرت حاجی الدادالله صاحب مهاجر کی کامعمول تھا کدان کے بیہاں نہ تو کسی کی شکایت نی جاتی تھی اور نہ دہ کس سے بدگمان ہوتے تھے، اگر کو کی شخص کسی کی بات تقل کرتا تو س کراس کی تعلیط فرمادیتے، کہتم غلط کہتے ہووہ ایسانہیں ہے۔ (معارف اداریس)

ایک مرتبہ تفانہ مجون کے زمانہ تیام ش ایک فخص نے آکر کہا کہ فلاں فخص نے آپ کے بارے شی بیات تھیں۔ آپ کے بارے شی بیات تیں کہی ہیں۔ حضرت ماتی صاحب نے اے جواب دیے ہوئے فرمایا کہ اسٹو میری پیٹے بیچے برائی کی تھی۔ اور تو نے میرے منہ پر میری برائی کردی اس لیے تو اس سے زیادہ برا ہوا۔ حضرت کے اس جواب کا بیاثر ہوا کہ اسے پھر بھی کمی کی فی شکارت کرنے کی جرائت نہوئی۔ (سارف اداوید ۱۱۱)

کاش اگرآج ہم بھی اس طریقہ کو اپنالیس تو باسانی ہم اس عظیم گناہ ہے اپنے کو بچاسکتے ہیں۔اوراللہ تعالی سے شرم وحیا کاواقعی حق اداکر سکتے ہیں۔

#### بعض بزرگوں کے اقوال وواقعات

حفرت قادرٌ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے تین جصے ہیں۔ایک حصہ فیبت سے ہوتا ہے۔ایک حصہ چنل سے ادرایک حصہ چیثا ب سے نہ بچنے سے۔

، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مسلمان دین بی فیبت کا اثر آگلہ بیاری سے زیادہ خطرناک صورت بیں رونما ہوتا ہے۔ جس طرح مرض آگلہ پورے بدن انسان کو گلادیتا ہے۔ ای طرح مرض فیبت دین کو چیٹ کرجاتا ہے۔

مروی ہے کہ ایک فخص نے حفرت علی زین العابدین سے سامنے کی فخص کی غیبت کی ہو آپ نے فرمایا : فرردار! غیبت مت کرنا۔ بیمل ان لوگوں کی غذاہے جوانسانوں کی صورت میں کتے ہیں۔ ایک میں مدور کہونے کی کھی ہے کہ کہ کہ کہ اب میری ایک میں نے سام کہ آپ میری ایک میں نے سام کہ آپ میری فیبت کیا کرتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ میری نظر میں تہاری آئی قدرنہیں ہے کہ مفت میں اپن نیکیاں تہارے دوالہ کردوں۔

ای طرح منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بھری دحمۃ الشعلیہ کو خبر ملی کہ فلال مختص نے ان کی فیبت کرنے والے کے پاس پھیتازہ مجوری مختص نے ان کی فیبت کرنے والے کے پاس پھیتازہ مجوری مجتب ہوں اور کہلا یا کہ تم نے اپنی نیکیوں میں سے پھی حصہ جمعے ہدید کیا ہے تو میں اس احسان کے بدلے میں یہ مجبوری بھیتے رہا ہوں ،اگر چہ بہتمہارے احسان کا پورا بدل نہیں ہے۔اس لیے معدور خیال فرما کیں۔ (از فراق العارفین ترجم احلیم الدین کلما)

مشہورصاحب معرفت بزرگ حضرت میمون بن سیار قرباتے ہیں کہ ایک روز بھی نے قواب ہیں دیکھا کہ ایک جبٹی کا مردہ جسم ہے، اور کوئی کہنے والا ان کو تا طب کر کے کہد ہاہے کہ اس کو کھا وُا ہیں نے کہا کہ اے فدا کے بندے ہیں اس کو کھا وُل ہی تو اس محفی نے بندے ہیں اس کو کیوں کھا وُل ؟ تو اس محفی نے کہا کہ اس لیے کہ تو نے فلال فیض کے جبٹی ذکی غلام کی غیبت کی ہے۔ ہیں نے کہا ، خدا کی تشم ، ہیں نے اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں ۔ تو اس فیض نے کہا کہ بال الیکن تو نے اس کی غیبت کی تا ہے کہ اس کے بعد حضرت میمون کا حال بیہو گیا تھا کہ نہ خود کھی کی غیبت کرتے اور نہ کی کوا چی

حضرت حاتی الدادالله صاحب مهاجر کی نفر مایا که "الفینیة اسکه مِنَ الزِنَا" (غیبت زنا ہے بھی بر حکر ہے) میں غیبت کے شدید تر ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ زنا گناہ بابی (شہوت سے صادر ہونے والا) ہے اور فیبت گناہ جابی ( تکبر سے نکلنے والا) ہے۔ زنا کے صدور کے بعد فنس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے بیغبیث اور گھناؤنا کام کیا (اور توب کی توفیق ہوجاتی ہے) اور فیبت میں اہتلاء کے بعد آدی کو ندامت تک نہیں ہوتی (اور وہ توب سے محروم دہتا ہے) اس بناء پر فیبت کوزنا ہے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔ (معارف مدادیہ ۱۱۱)



#### ايك داقعه

الغرض فیبت اور چنفی اسک بدترین بیاریان ہیں، جن سے معاشرہ فسادی آ ماجگاہ بن جاتا ہے، گھر گھر لڑا کیاں ہوتی ہیں، دلوں ہی کھیدگی اور نفرت جاگزیں ہوتی ہے۔ دشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، فائدانوں ہیں آگ لگ جاتی ہے، اور بنے بنائے گھر اجر جاتے ہیں۔ اور بیسب فساوزیان کی بے احتیا فی اور اللہ تعالی سے بشری اور بے حیائی کی وجہ سے دونما ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث فیکور ہی فرمایا گیا ہے کہ حیاء خداوندی کاحق اس وقت سے دونما ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث فیکور ہی فرمایا گیا ہے کہ حیاء خداوندی کاحق اس وقت سے دونما ہوتا جب سے اور ان احتیاء ہیں زبان کو ممتاز اور تازک حیثیت حاصل ہے ، اس لیے ہمیں زبان کی حقاظت کا ہمکن خیال رکھنا جائے۔

#### الله سے شوم کھنے کہ کھی۔ چھٹی فصل چھٹی فصل

# گالم گلوچ اور فخش کلامی

زبان سے صادر ہونے والے بدترین گناہوں میں لعن طعن اور فحش کلامی کرتا واخل ہے۔ یہ بدزبانی کسی بھی صاحب ایمان کو ہرگز زیب نہیں ویتی۔ زبان کے ذریعہ ایذا ارسانی کرنے والوں کو تر آن کریم میں شخت گناہ کا مرکلب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِيُنَ يُوذُونَ الْسُومِ نِيْنَ وَالْمُومِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُّوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهُنَا وَالْمُومِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُّوا فَقَدِ احْتَمَلُوا

اور جولوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کیے ، تو اٹھایا انہوں نے ہو جو جموٹ کا اور صرت مح کناہ کا۔

اور نی اکرم الے بہت ی احادیث مبارکہ میں گالم گلوج ، بدزبانی اور فحش کلامی کی تخت ندمت فرمائی ہے۔ آپ اللہ کے بعض ارشادات مبارکدورج ذیل ہیں:

- (۱) کَفُنُ الْمُؤْمِنِ کَقَتُلِهِ۔(مسلم حریف ۲۰۱۱) مؤمن برلعنت کرناایبا (بی برا) ہے جیسے اس کول کرنا۔
- (٢) كَايَنْبَنِي لِصِدِّيْقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً (رياض الصالحين ٥٥٣) كى صديق كويرزيب نيس ويتا كدوه بهت لعنت كرنے والا ہو۔
- (٣) لَا يَكُونُ الْلَقَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (دماض الصالحين ٥٥٣) لعنت كرف المتارثي موسَّكَ اور ندكواي دين والله موسَّكَ اور ندكواي دين والله موسَّكَ اور ندكواي دين والله موسَّكَ ...
  - (٣) لَا تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ وَلا بِغَضَيِهِ وَلا بِالنَّارِ (مشكوة هويف٢١٣/٢) الله كانت، الله وَ لا بِغضب اورجينم كورية آلس مل لعن طعن مت كرور

#### 

(A) سِبَاتُ الْمُسُلِعِ فُسُوَق وسِلم دوي ١٨٨٥)

مسلمان کوگالی دینافت ہے۔

(٢) لَايَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَقَاناً ومشكوة هريف ١٣/٢ ٣

سجامومن لعنت بازنبيل موتار

(2) لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطُّمَّانِ وَلَا بِاللَّمَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِي

(مشكواة شريف ٢/٢ ٣١)

مؤمن كالل لعن طعن كرف والا اورفش اورب حيائي كرف والانبيل موتا

(٨) إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا لَمَنَ شَيْعاً صَعِدَتِ الْلَمَنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَغَلَقُ ابُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهُيِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتُخَلَقُ ابْوَابُهَا دُونَهَا مُثَمَّ مَاحُدُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَالُمْ تَحِدُ مَسَاعاً رَحَعَتُ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ أَهُلًا لِللَّكَ وَإِلَّا رَحَعَتُ إِلَىٰ قَالِلُهَا \_ (رواه ابوداو دحدیث ۵۰ سریاد، الصالحین ۵۵)

جب کوئی شخص کی چز پراحت کرتا ہے۔ تواس کی احت آسان کی طرف جاتی ہے وہاں اس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں۔ پھر زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے درواز دل کو بھی بند پاتی ہے۔ پھر دائیں بائیں جانے کا راستہ ڈھویڈتی ہے اور جب کوئی راستہ ڈھویڈتی ہے اور جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو جس پر لعنت کی گئے ہے، اس شخص کی طرف آتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو نبہا، ور نہ لعنت کرنے والے لوث جاتی ہے ( یعنی لعنت کرنے والے کی لعنت خودای کے کی بھی برجاتی ہے)

(۹) آلْمُسُلِمُ مَّنَ سَلِمَ الْمُسُلِمُوُّنَ مِنُ لِسَانِهِ وَیَدِهِ۔(مسله حریف ۳۸۸) کامل مسلمان وه جس کے ہاتھ اور زبان سے عام مسلمان محفوظ رہیں (وہ کی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف شدے )

درا) يبودى الى خيافت بالمنى كى بناء پر جب جناب رسول اكرم كاكى خدمت من آت تو بجائد" السلام اليك" كين كود المنام عليك" كها كرتے تھے، جس كمعنى موت

الله سے سُنم کِمنے کہ کہ کا اللہ سے سُنم کِمنے کہ کہ کا اللہ سے سُنم کِمنے کہ کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال ك ين، تو آب الاان كجواب من "واليك" كوكر فاموش بوجات جدكا مطلب يهوا کہ ان کی بددعا انہی کےمنہ پر مار دی جاتی لیکن حضرت عائشہ کو یہودیوں کی حرکت پر سخت عصرة تا ادرجواب كرساته ساته ساته العان براحنت بجيجتين اوراللد كففيب كى بددعادين تمين ،اس ير الخضرت الفاف عضرت عائشمدية رضى الدُّتعالى عنها كويفيحت فرماني: مَهُلاً يَاعَائِشَةُ اعَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعَنْفَ وَالْفُحْضَ .

(بخاری شریف ۱/۲ ۸۹)

عائشهم وانرى اختيار كرو، اورخى اور بدكلاى ين بحى رجو اس لیے کمتعوداس کے بغیر بھی حاصل ہے کیونکدان کی بددعاحضور علی کے حق میں قبول نہ ہوگی اور حضور ملکا کی بدرعاان کے بارے میں قبول ہوجائے گی۔

(۱۱) ایخضرت علی کے خادم خاص حضرت انس این مالک رضی الله تعالی عند

فرماتے ہیں!

لَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ ﴿ مُنَّالِهَا وَلَا فَاحِسُا وَلَا لَعَّاناً كَانَ يَقُولُ لِا حَدِنَا عِنْدَ الْمَعَتَكِةِ: مَالَكُ تُربَّ حَبِينُهُ رَبِهِ عَادِي هراف ١٧٢ مَعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

رسول اكرم ملى التدعليدوسلم كاليال وسية والفي فحش كلاى كرف والاوراحنت كرنے والے نہ تھے، (زیادہ سے زیادہ) ہم میں سے كى بر عماب بوتا تو برا ترمات عالى كا بيثاني خاك الودمو\_اس كياموا\_

(١٢) ايك موقع بررسول اكرم كل في ارشاد فرمايا كمانية والدين كوگالي دينا كناه كبيره ب-محابث في عرض كيا كما الله كرسول الله الجملاب كيمكن ب كركوني محض خودايين والدين كوكاليال دير آب الله فارشاد فرمايا:

نَعَمُ: يَسُبُ إِبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ إِبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّةً فَيَسُبُ أُمَّةً رَضَّهم حريف ١٩٣١، ہاں (بیاس طرح ممکن ہے کہ)وہ کم مخص کے باپ کوگائی دے پھروہ مخص اس کے باب کوگالی دے ماس طرح میکی کی مال کوگالی دے چراس کی مال کوگالی دی جائے

# الله سے مدرم عملے کہ ویکھی الله سے مدرم عملے کہ ویکھی الله عملے کہ ویکھی الله عملے کہ ویکھی الله عمل محملے کہ

(اس طرح ميكالي دين والاخودايية والدين كوكاليان دلواني كاسب بن كيا)

(۱۳) حفرت جارین سلیم انتخفرت کی خدمت میں پہلی مرجہ حاضر ہوئے۔سلام کیا تعادف ہوا۔دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ پھر جفور کی سے پھر تفیحتوں پرعبد لینے کی درخواست کی۔رسول اکرم کی نے کی صحبتیں فرما کیں جن میں ایک

المم نفيحت بيمي:

"لَا تُسْبَنُّ أَحَداً"

تم برگز کسی کو کالی مت دینا۔

حضرت جابرابن سلیم رضی الله تعالی عند نے اس تھیعت کواس قدر مضبوطی سے مقاما کہ چرم تے دم تک کی انسان کوتو کیا کسی جاندار تک کوگالی نیس دی۔

(۱۴) ایک مرتبه می اکرم های مجلس می کوادگون کو مجمرون نے کات لیا،

انبول في مجمرول كوبرا بهلاكهناشروع كياحضودا كرم اللفاف ان كونع فرماياك

لَا تَسُبُّوهَا فَنِعُمَتِ الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا أَيْقَظَنُكُمُ لِذِكْرِ اللَّهِ \_ (العرعب والعرجب

(11017)

مچھرکو برا بھلانہ کہو۔وہ اچھا جانورہے۔اس لیے کہ دہ تہہیں اللہ کی یاد کے لیے بیداراور متنبہ کرتا ہے۔(اس طرح آپ وہٹانے مرغ کولعنت کرنے سے بھی منع فرمایاہے) ذرا انداز ولگائیں جب جانوروں کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے تو انسانوں کو ایک دوسرے پرلعن طعن کی کیسے اجازت دی جائتی ہے؟

ا بنی عزت اینے ہاتھ

اس بدزبانی اور فحش کلای سے انسان کا وقار خاک میں ال جاتا ہے۔خواہ آدمی کتا ہی باصلاحیت اور اونچ عہدہ پر ہولیکن بد زبانی کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے لیے بھی زبان پر کنٹرول کر تا اور اسے بدکلای سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔آج جب ہم اپنے مسلم معاشرہ کی طرف نظر اٹھاتے

الله سے مدوہ معمنے کے اس اس کہ اس کے اس کے اس کالیاں لوگوں کے تکید کلام، کے طور پراستعال ہوتی ہیں۔ خور ہے اتا ہے کہ ہمارے یہاں گالیاں لوگوں کے تکید کلام، کے طور پراستعال ہوتی ہیں۔ ہیں۔ ان کے لکتے وقت فرو پرابران کی قباحت کا احساس تک نیس ہوتا۔ اور بیمرف بدوں بی کا حال نہیں بلک مرزکوں پر کھیلتے کو دیے ہے جمی گالیوں کے معاملہ میں اپنے مربوں کے کان کا نے نظر آتے ہیں۔ بینہایت تکلیف دومورت حال ہے۔ ہمارا بیفریضہ ہوتا چاہے کہ ہم خودا ہے کو اسلامی ربک میں رنگیں ۔ اور زبان کی حفاظت کر کے اللہ تعالی سے شرم وحیاء کا جوت دیں تا کہ ہمیں معاشرہ میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس میں باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس باوقارمقام حاصل ہو سکے ، اور ہماری آنے والی سیس باوقارمقام کی باور ہماری آنے والی سیس باوقارمقام کی باور ہماری آنے والی سیس باوقارمقام کی باور ہماری آنے دیوں ہماری ہونے کی باور ہماری آنے دیا ہماری ہونے کی باور ہماری ہونے کی باور ہماری ہونے کی باور ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہونے کی باور ہماری ہونے کی باور ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہماری ہونے کی ہماری ہما

خلاصدید که بهاری زبان جموث ، فیبت ، چنلی بخش کای بعن طعن اور براس گناه سیمخوظ وی چارید جن کاصدورز بان سیمکن سے ساس صورت پس بم ارشاونوی: "فلیحفظ الراس و ماوَعی" رسیح معنی پس عمل پیرا بوسکتے ہیں۔



Carried Carried Control of the Samuel Control

# ﴿ الله سے هدم عهنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٥٠ ﴿ ﴾ مِنْ مَعْنَى ﴾ ﴿ ٥٠ ﴿ ﴾ مِا تُوبِي فَصَلَّ مِنْ مِعْنَى ﴿ ٥٠ ﴿ ﴾ مِنْ

#### آنكه كي حفاظت

شرى طور برسرى حفاظت كالتيسراا بم عضرا بي أيحمول كو كمنامول سيمحفوظ ركمنا ہے ، آنکھوں کی ذرای بے احتیاطی انسان کو بوے بوے تھین مخاموں میں جٹلا کردیتی ہے۔آج جودنیا میں فائی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے اس کی سب سے بوی وجہ یمی بد نظری اورنظری بے احتیاطی ہے۔شیطان انسان کے ماتھ میں بدنظری کا متھیار دے کر پوری طرح مطمئن ہوچکا ہے۔اب اسے کسی ہی طاخوتی منصوبہ کو بروسے کارلانے میں زياده جدوجه زميس كرني برتى \_ يبدنظري خود يخوداس كي آرزوون كي خاطرخواه يحيل كرويتي ب\_نظرى حفاظت على كوتابى بيشرى كى بنياد ،فتنة وفسادكا مؤثر ذر بعد اورمكرات و معاصی کاسب سے بوامحرک ہے۔ تج بداور تحقیق سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج كم ازكم و عند جرائم اور فاشيال محض اس بنياد يردنيا من وقوع پذير بوتى بين كران كى با قاعدوتر بیت سینما ہالوں، ٹی وی پروگراموں اور ویڈ بیکسٹوں کے ذریعہ دی جاتی ہے۔ان شیطانی آلات کفروغ نے مرم ومحر مرشتوں کی آنکھوں سے حیاءاور شرم کا یانی عیست و نابودكرديا\_باعزت كمرانون كامعاشرتي وقارخاك يسال ممارا ويح اجتم ويتدارون كي شرافت داغدار ہوگئ۔ای برنظری کی باداش میں بلند دبالا ورع وتقوی کے بیناروں میں دراڑیں بڑگئیں اور ذرای بدامتیاطی نے زندگی مجرکی نیک تامیوں پر بدلگادیا۔

ای بدترین گناه کی تینی اور خطرنا کی محسوں کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے بد نظری کے ہر دروازہ کو بند کرنے پر نہایت زور دیا ہے۔قرآن کریم کے احکامات اور اماد میں طیب کی روش ہدایات اس سلسلہ میں ہماری بحر پور رہنمائی کرتی ہیں۔

قرآن كريم مي فرمايا كيا:

قُلُ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِن 'أَمْصَادِهِمْ وَيَحْفَظُوا لَرُوْجَهُمْ اللِّكَ أَرْحَى لَهُمْ. (صورة

#### الله سے مدرم مجمعے مل وقت الله على الله

النورآيت: • ٣٤٠ ١ )

آپ مسلمان مردوں سے کہدد بیجے کمانی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں بیان کے لیے زیاد وصفائی کی بات ہے۔

ای طرح کی ہدایت مسلمان موروں کو بھی خصوصیت کے ساتھ دی گئی ہے۔اور
انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپ اعضاء زینت کو فتنہ کے مواقع پر ظاہر نہ کریں۔ (سورہ
النور: ۳۱) نیز سورہ اس اس آیات میں جو پردہ کے احکامات دیے گئے ہیں وہ بھی بدنظری
کے سد باب کے لیے احتیاطی تد ایر کی حیثیت رکھتے ہیں۔اسلای شریعت نے ان تد ایر کو وجوب کا درجہ دیکر اپنی جامعیت اور صحیح معنی میں عملی نہ بہ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔اسلام
برائیوں کو جڑے اکھاڑ بھینئے کا عزم رکھتا ہے۔اور اس کے لیے ای انداز میں تد ہیریں بھی
کرتا ہے۔ آج کل کے نام نہاد، مہذب سان کی طرح نہیں ،کہ جوانداد فیا ثی کی خلاطوں
کرتا ہے۔ آج کل کے نام نہاد، مہذب سان کی طرح نہیں ،کہ جوانداد فیا ثی کی خلاطوں
کانفرنسوں ، دیلیوں اور تجویزوں کا سہار الیتا ہے۔اور خود سرسے پیر تک فیا ٹی کی غلاطوں
میں ملوث ہے۔ دیا میں اسلام سے بردھ کرکوئی نہ بب بے جیائیوں پردوک لگانے والانہیں
ہیں ملوث ہے۔ دیا میں اسلام سے بردھ کرکوئی نہ بب بے جیائیوں پردوک لگانے والانہیں
احتیاطی کو تی سے قابو میں کرنے کی تعلین کی گئی ہے۔ یہ لیکی بنیاد ہے کہ اگر مرف اس پری اور یہ الیا جائے تو سادی بے جیائی دنیا سے درخصت ہو کتی ہے۔
قابویالیا جائے تو سادی بے جیائی دنیا سے درخصت ہو کتی ہے۔

# بعض احاديث شريفه

یکی دجہ ہے نمی آخراکز مال محم مطفیٰ کے نظر کوشیطان کا زہریلا تیر قرار دیا ہے۔ ارشادِ نبوی کے ہے کہ اللہ تعالی فرما تاہے ؛

لَنَّ ظُرَدَةُ سَهُمَّ مَسُمُومٌ مِنُ سِهَامٍ إِبُلِيسَ مَنُ تَرَكَهَا مِنُ مَحَافِيُ ٱبْدَلَتُهُ إِيْمَاناً يَحِدُ حَلَاوَتَه فِي قَلْبِهِ (العرهيب والترهيب ٣٣/٣عن عبدالله بن مسعودُ)

نظرشیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔جواسے میرےخوف سے چھوڑ دیتو میں اس کے موض اسے ایساالیان عطا کروں گا جس کی مشاس ووا ہے دل میں

ايك دومرى صديث من جناب رسول الشرفظ في امت كوَّتْ سي متنب فرمايا: لَتَغُضُنَّ المَّهُ وَحُوْمَ عُكُمُ.

(العرضيب والمترهيب٢٥/٣عن ابي امامة)

ا پی نظریں نیمی رکھو اور شرم گاموں کی حفاظت کرو۔ورند اللہ تعالی تمہارے چروں کو بے نورینا دے گا۔

ایک موقع را تخضرت اللے سے وال کیا گیا کہ اگراچا کے کسی (اجنی) عورت پر نظر پڑا او۔ نظر پڑا او۔ نظر پڑا او۔

(مفکوة شریف ۲ ۱۲۸۲)

حضرت علی توآپ کے نے پی نصیحت فر مائی تھی کہ علی الیک مرتبہ بلاارادود کھنے کے بعددوسری مرتبہ (اجنبی عورت کو) دیکھنے کا ارادومت کرنا۔ اس لیے کہ پہلی (بلاارادو) نظر توسعاف ہے مگردوسری مرتبددیکھنے کی مخوائش نہیں ہے۔ (محزوشریف ۲۱۹۰۲)

حفرت حسن بھری آنخفرت کا سے مرسلا روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالی کی العنت ہے اس محف پر جوتصد آل بلاعذر کی کے مترکو یا اجنی عورت کو) و یکھنے والا ہو۔ اور وہ مجی ملعون ہے جے (بلاعذر واضطرار) دیکھا جائے۔ (مثلاً مرد مترکھول کر گھوے یا عورت بے بردہ پھرے)۔ (علاہ شریف ہری)

ان پاک ارشادات ہے باسانی اعدازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں تگاہ کی حفاظت پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔

#### پردہ کے احکامات

ای بناپراسلامی نقدیمی پوری تفصیل اوروضاحت کے ساتھ پردہ اور جاب کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تاکدان کو پیش نظر و کھ کر انسان ہر اعتبارے اپی نظر کو جہنم کا ایندھن بنانے سے محفوظ رکھ سکے سکیے مالامت حضرت اقدس مولا تا اشرف علی تھا نوی قدس

مرد کے لیے ناف سے گفنے کے نیج تک مردول اور عورتوں سے بدن چمپانا فرض ہے۔ سوائے اپنی بیوی کدائی سے کوئی عضو چمپانا ضروری نہیں۔ کو بلا ضرورت اسے بھی بدن دکھانا خلاف والی ہے۔

عورت کو دوسری (مسلمان)عورت کے سامنے ناف سے تکھنے تک بدن کھولنا جائز نہیں ہے۔ای سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں (خصوصاً دیہاتوں ٹیس) دوسری عورتوں کے سامنے نگی بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ بالکل ممناہ ہے۔

عودت کواب شرق محم کے سامنے ناف سے گھنے تک اور کمراور پید کھولنا حرام مراور پید کھولنا حرام مراور پید کھولنا حرام نہیں ہے۔ کوبیض اصفا و کا بلاضرورت کھولنا مناہ نہیں ہے۔ کوبیض اصفا و کا بلاضرورت کھولنا مناسب بھی نہیں۔ اور شرق محم وہ ہے جس سے عمر بحرکسی طرح نکاح محم ہونے کا احمال نہ ہو۔ جسے باپ، حقیق بھائی، علاتی (باپ شریک) بھائی، اخیائی (مال شریک) بھائی مان بھائیوں کی اولا داور انجی جسے دشتہ دار جمائی والا دور انجی جسے دشتہ دار جن سے جمریس بھی بھی تکار محم ہونے کا احمال ہووہ شرعا محر مہیں بلکہ تامم ہے۔ اور شریعت میں جو تھم میں بھی بھی تکار محم ہونے کا احمال ہووہ شرعا محر مہیں بلکہ تامم ہے۔ اور شریعت میں جو تھم میں احتیار اور فیر آ دگی کا ہے تک اور فیر آ دگی کا ہے تک اور فیر آ دگی کا ہے تک اور فیر آ دی ہو پھی اور فیر آ دی ہو پھی اور فیر آ دی اور نی اور اور اس سودی اور نی اور اور اس سودی اور نی اور نیا دو احتیار کی اور نی اور نیا دو احتیار کی اور نیا دو احتیار کی کی تھائی کی سے دی اور نی اور نیا دو احتیار کی کی تھائی کی کھور کی اور نیا دو احتیار کی کھور کی کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کھور کھور کھ

جوشر ما محرم ہواس کے سامنے سراور باز واور پنٹر لی وغیرہ کھولنا حرام ہے۔اوراگر سخت مجوری ہوشٹا مورت کوشروری کاروبار کے لیے کھر سے باہر تکلنا پڑتا ہو، یا کوئی رشتہ دار کشر ت سے کھر میں آتا جاتا ہو،اور کھر میں تھی کی بنا پر ہروفت پر دونیس رکھا جا سکتا ہمرف الله سے شوم کی کے اس کے ماہ دونوں ہاتھ کی کلائی کے جوڑتک اور پیر شخنے کے نیچ کا حالت میں جائز ہے کہ باناچ ہر واور دونوں ہاتھ کی کلائی کے جوڑتک اور پیر شخنے کے نیچ کتک کھولے دی کے اس کے علاد واور کی حصہ بدن کا کھولنا جائز نہ ہوگا۔ للڈاالی مورتوں پر لازم ہے کہ سرکوخوب ڈ ھائکیں ۔ کرنہ بڑی آسٹین کا پہنیں۔ پا جامہ غرارہ وارنہ پہنیں۔ اور کانی اور شخنے نہ کھلنے دیں۔

جس عضوکو ظاہر کرنا جائز نہیں (جس کی تفصیل ابھی گزری )اس کو مطلقاد کھنا حرام ہے گوشہوت بالکل شہو۔اورجس عضوکود کھنا اور اس پرنظر کرنا جائز ہے اس میں قید ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اگر ذراسا شک ہوتو اس وقت دیکھنا حرام ہے۔اب یہاں بھے کہ پوڑھی مورت جس کی طرف اصلار غبت کا احمال شہواس کا چرو تو دیکھنا جائز ہوگا۔ محرمر اور باز دوغیرہ دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ الی مورتیں گھروں میں اس کی احتیا طخیس کرتیں، اور اپنے نامحرم رشتہ داروں کے سامنے نظر مراور با آسین کا کرند پہنے بیٹی رہتی ہیں، اور خود بھی کا کہ مورتی ہیں اور خود بھی کہ کہ کارکوری ہیں۔

جس عضوکاد کھنا حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے اس کی طرف دیکھا جائے توبیجا تزہے۔ محرشر طبیہ ہے کنظراس جگہ سے آ مے ندبو جائے۔

ناعم مرد كرماته فورت كا تهامكان ش رمنا حرام بــاى طرح اكرتهائى نه مو يكددوسرى فورت موجود موجود ويم الرتهائى نه مويك المردوسرى فورت موجود موجود ويم وي تامم موجود موجود موجود موجود كالمراس مودت كامحرم ياشو مريا اس مردك كوئى عمرم يا بيوى بعى اس مكان ش موجود مضا كقة فيس و رحم فنزيس و كوفود مونا يبال يحى شرط بــازمرتب)

نامحرم ردومورت میں باہم ہم کلائ بھی بلاضرورت ممنوع ہے۔اور ضرورت کے وقت بھی نفنول باتیں نہ کرے، نہ اپنے نہ فداق کی کوئی بات کرے۔ کی کہ لہجہ کوزم بھی نہ کرے۔

مردے گانے کی آ دازمورت کواور کورت کے گانے کی آ دازمردکوسنامنوع ہے۔ حضرات فقہاء نے نوجوان نامحرم کورت کوسلام کرنے یالاس کاسلام لینے سے منع

# الله سے شرم کیمنے کی گھڑی ہے ۔ وہ کی اللہ سے شرم کیمنے کی گھڑی ہے ۔ وہ کی اللہ سے شرم کیمنے کی اللہ اللہ اللہ ا

نامحرم مورت كالمجمونا مردك ليے اور نامحرم مردكا مجمونا عورت كے ليے استعال كرنا كروہ ہے۔ جبكد ل شي الذت پيدا ہونے كا احمال ہو۔

اگرنامحرم کالباس وغیره و کیه کرطبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہوتو اس کا بھی دیکھنا ام ہے۔

الی نابالغ الری جس کی طرف دخیت ہوتی ہواس کا تھم بالذ مورتوں کے مائند ہے۔ جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف نظر کرنا ،اس کی آواز سننا ،اس سے بولنا اور چھونا حرام ہے۔ای طرح اس کا خیال دل میں جمانا اور اس سے لذت لینا بھی حرام ہے۔اور یہ قلب کا زنا ہے۔

ای طرح نامحرم کا ذکر کرنایا سنایا نو تودیکمنایا اسے خطو کتابت کرنا غرض جس ذریعہ سے بھی خیالات فاسدہ پیدا ہوئے ہوں وہ سب حرام ہیں۔

جس طرح مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم عورت کو بلا ضرورت دیکھے بھالے اس طرح عورت کو بھی جائز نہیں کہ بلا ضرورت نامحرم کو جھائے۔اس معلوم ہوا کہ تورتوں کی بیعادت کہ تقریبات میں دولہا کو یابارات کو جھا تک کردیکھتی ہیں، بری بات ہے۔

اليا باريك كيرًا يبننا جس من بدن جملكا مؤوه مثل نظر مولي عك

مردوغير ورت سے بدان داوانا جائز نيس ہے۔

بجنے والا ایسان بورجس کی آواز ناجم م تک جائے۔یاالی خوشبوجس کی مہک فیر محرم کے دماغ تک پہنچے استعال کرنا عورتوں کو جائز نہیں۔یہ بھی بے پردگی میں وافل ہے۔اور جوز بورخود نہ بجنا ہو مگر دوسری چیز سے لگ کرآ واز دیتا ہواس میں بیا حتیاط واجب ہے کہ پاؤں نہیں پرآ ہستدر کھے تا کہ افتا و نہو۔

چھوٹی بی کوہمی بینے والاز بورنہ پہنایا جائے۔

# الله سے مدوہ عمنے کی دوہ ہونا حرام ہے۔ امرد لین بے داڑھی والا (خوبصورت اور پرکشن) اڑکا بھی احکام میں اجنی عورت کے ماند ہے۔ لینی اندیشہ ہوت کے دقت اس کی طرف نظر کرنا، اس سے معمافحہ یا معافقہ کا مند ہونی کے بات جہائی میں بیٹھنا، اس سے گانا سنا، یا اس کے سامنے گانا سنا، اس سے معافقہ یا سے بدن دیوانا، یاس سے بہت پیاراورا فلاس سے باتی کرنا پر سرحرام ہے۔ سنر میں اگر کوئی مردم مرم (یا شوہر) ساتھ نہ ہوتہ مورت کوست کوستر کرنا موام ہے۔ بیضے لوگ جوان از کوں (یا شوہر) ساتھ نہ ہوتہ مورت کوست کوستر کرنا موام ہے۔ بیدہ ہوائی خوان از کوں (یا قریب البلوغ بچوں) کونا بینا یا بینا مردوں سے بیدی دوہ پر موات ہے۔ اللہ ہوتہ ہے۔ (فساد اصلاح الرسم میں موجہ سے بینے اور کانا فلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالی میں ماشیہ پر ان کے فقی حوالے بھی درج ہیں، ان میں سے ہر ہر مسئلہ کو پڑھ کر ہمیں سوچنا ہیں ماشیہ پر ان کے فقی حوالے بھی درج ہیں، ان میں سے ہر ہر مسئلہ کو پڑھ کر ہمیں سوچنا ہیں حالیہ کی درج ہیں، ان میں سے ہر ہر مسئلہ کو پڑھ کر ہمیں سوچنا ہیں حالیہ کی درج ہیں، ان میں سے ہر ہر مسئلہ کو پڑھ کر ہمیں سوچنا ہیں حالیہ کی درج ہیں، ان میں سے ہر ہر مسئلہ کو پڑھ کر ہمیں سوچنا ہیں حالیہ کی درج ہیں ان پر کتنا عمل ہوتا ہے اللہ تعالی میں شریعت پر کامل طور پڑمل کی تو نی مطافر مائے۔ آئین۔

#### 

# باریک اور چست لباس بھی ممنوع ہے

پردہ کے احکامات میں یہ بھی ہے کہ مرد دورت ایسالباس نہ پہنا کریں جس سے
اعضاء مستورہ کی بیئت بجائے چھپنے کے اور امجر کر آجائے۔ آخضرت کے نے جہنم
میں جانے والی بعض مورتوں کی میصفت میان فرمائی ہے کہ دہ لباس پہننے کے باوجودنگی ہوں
گی۔(ملم شریف المما)

اوراس جملہ کی تغییر میں شارعین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو ایبالباس مراد ہے جو پوری طرح ساتر نہ ہواور یا ایبا باریک لباس مراد ہے جو بدن کی رنگت (اور دیئت ) کو نہ چھپا سکے۔ (نووی علی مسلم ۲۰۵۰) طبرانی میں مشہور صحابی حصرت جریرین عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیارشانقل کیا گیا ہے:

إِنَّ الْرَجُـلَ لَيَلْبَسُ وَهُوَ عَارٍ يَعْنِى الثِيَّابَ الرِقَاقَ۔ (اللهاس والزينة من المسنة المعلهرة ۵۸)

آدی ایسا لباس پہنتا ہے جمے پہننے کے باوجود وہ بے لباس رہتا ہے ( یعنی باریک کیڑے جو ساتر ندموں )

آج کل نے فیشن میں بید دونوں با تیں کثرت ہے رائے ہوگئ ہیں۔ یا تو ایسے
بار کے لباس پہنے جاتے ہیں جن سے بدن پوری طرح جملکا ہے، یا پھرا سے چست لباس
استعال کے جاتے ہیں جو بدن کی ہیکت اُبھار دیتے ہیں۔ یہ طرز لباس مردو عورت دونوں
کے لیے باعث شرم اور طبعی فیرت کے فلاف ہے۔ جب سے جینز ( کی ہوئی پینٹ) اور
ٹی شرک کا بیہودہ فیشن چلا ہے یہ بے غیرتی بالکل عام ہوگئ ہے۔ نو جوان لڑکیاں اور لڑک کے
پرمرعام اس بے حیالباس کو پکن کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گر جمیں احساس بھی نہیں
ہوتا۔ جب کہ الفدے شرم کرنے کا تقاضا ہے ہے ہم خود بھی ان بے حیا تیوں سے بھیں اور
اپنے گھروالوں کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کریں۔

#### 今年 ~ 美美女子 ◆ 我们我们我们我们的

تنهائي ميس بهى بلاضرورت سترنه كهوليس

الله تعالى سے شرم وحیا كا تقاضايہ بے كہ بم تنباكى يس بحى حتى الامكان البيد سركو چميانے كا اجتمام كريں۔

امام بین اس جلد کی تشریح می فرماتے ہیں کہ اس بات سے شرم کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو کو گئے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کو کی شے بھی اللہ تعالیٰ ہے تو کو کی شے بھی تعلیٰ ہے تعلیٰ ہے اس اعتبارے کو یا کہ سر پوٹی کو چوڑ و بھا اللہ کے سامنے بے حیاتی ہے اور سر کا اجتمام رکھنا ہی حیا ہے۔ (همب الا محان ۲ ماہ)

(۲)سیدنا حفرت ابو بحرصدیق رضی الله تعالی عند نے ایک مرجبہ تقریر کے دوران بیسیعت فرمائی:

يَامَ مُشَرَ الْمُسُلِمِينَ إِسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ فَوَ الَّذِي نَفُحِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا ظُلُّ حِيْنَ اَذُهَبُ إِلَى الْفَالِطِ فِي الفَضَاءِ مُتَقَيِّمًا بِثَوْبِي إِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهَ عَزَّوَ حَلَّ ـ

(نعب الإيمان ١٣/٧)

اےملانو!اللہ ے شرم کیا کرو۔اس دات کا تم جس کے قصر میں میری جان

#### 会に今後の後後の後のはなるとの

ہ، میں جب تضام حاجت کے لیے صحرا میں جاتا ہوں تو اللہ تعالی سے شرم کی وجہ سے اپنے کرا سے اللہ کان سر پیٹی کا اہتمام کرتا ہوں)

(٣) حفرت الس رفي روايت كرتے بيل كه مشهور صحابي حفرت ابو موى الشعرى في الله موى الله مالت من الله مالت الله من الله من

(١٧) اى طرح ايك روايت عن في اكرم فق في است كويد بدايت فرمانى:

إِنَّ اللَّهُ حَيِيٌّ مَتِيُرٌ مُعْإِذًا أَرَادُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَغَتَسِلَ فَلَيْتُوارِ بِشَيْءٍ.

(شعب الايمان ١/١ ٢ آ)

الله تعالى حياكرف والاستر بوتى كو بندكرف والا باس لي جبتم على سے كوئى الداد وكر الله على الله الله الله الله ا

یہ بدایات ہم سب کے لیے الآن توجہ ہیں۔آئ کل عوا تھا ئیوں میں سرکا
اہتمام نیں رہتا ہتی کے گروں کے باہر سرگوں پر گلے ہوئے توں اور پانی کی ٹیکوں پر
بری بری جمر کے لوگ سرکا اہتمام کے بغیر شسل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ نیز نہروں
اور دریا کے ساملوں پر تو اس طرح کی بے حیا تیوں کے مناظر بکر شدہ کے میے کو طع ہیں ، اق فور قرمایا جائے کہ جب ہماری شریعت تہائی میں می ضرورت سے وائد سر کھو لئے ہے منع کرتی ہے تو بھلا عوامی جگہوں پر اس بے حیائی اور بے غیرتی کے مظاہرہ کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟

# ميان بيوى بھى ستر كاخيال ركھيں

اسلای تعلیم بیدے کرزوجین بھی آپس میں بالنل بے شرم ند ہوجایا کریں بلکرتی الامکان سرکا خیال رکھا کریں۔ چنا نچرا کی مرسل روایت بس حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی صدر سول اکرم فیک کاارشاد قل فراتے ہیں:

الله سے شوم کلمنے کے اللہ سان ۱۹۳/۹ الله سان ۱۹۳٬۹ الله ۱۹۳٬۹ الله سان ۱۹۳٬۹ الله ۱۹۳٬۹ اله ۱۹۳٬۹ الله ۱۹۳٬۹ الله ۱۹۳٬۹ اله ۱۹۳٬۹

جبتم میں سے کوئی مخف اپنی بیوی کے پاس جائے ترحی الامکان ستر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل نظے نہ ہوجایا کریں۔

معلوم ہوا کہ خیا کا نقاضاہ ہے کہ میاں بیدی بھی ایک دومرے کے سر کونہ
دیکھیں۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ ہیں نے
انتخفرت دی کا اسر دیکھا ، ندائپ نے میرادیکھا۔ اس لیے میں اس بات کا فالص لحاظ رکھ
کوشرم دحیا کا جموت دینا چاہیے۔ دالدین کے اعمال واخلاق کا ادلاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔
اگر ہم شرم دحیا کے نقاضوں پڑلی ہیرا ہوں کے قو ہماری ادلاد بھی انہیں صفات وخصاکل کی
عالی ہوگی۔ اور اگر ہم شرم دحیا کا خیال نہ رکھیں گے۔ تو اولا ویسی بھی ای طرح کے خراب
جراثیم مرایت کرجا میں گے۔ آج ٹملی ویژن کے پہدے پر نظے اور انسانیت سے کرے
ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے شیل ان کی فقل اتار نے کہ کوشش کی جاتی ہوارائ
کا بالکل لحاظ نویس رکھا جاتا کہ ھا دار رب اور ہمارا خالق و مالک تنہا ئیوں شربھی ہمارے
اگرا اگرا کے بوری طرح دائف ہے ، دو اس بوترین صالت بین ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر
ناگوارگزرے گا۔ اس لیے اللہ سے نو وال کا جذب بی ہمیں ایسی بری

علاوہ ازیں سر پڑی میں لا پروائی کا ایک اور نقضان حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آ دمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہوجا تا ہے اور ضروری با تیں بھی اسے یاد نہیں رہتیں ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیز دل میں سے رہمی ہے کہ آ دمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ (حای، ۲۲۵/ سرب المبارة مطاب سے آور خالمیان)

بر حال نظر سے صاور مونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے ستر پر بلا

# الله سے مدور معملے میں اور کا اور کا

# میاں ہوی اپناراز بیان ندکریں

ای طرح میکی بدی بدیرا در بیخیرتی کی بات ب کرمیان بوی این راز کواین دوستول اور مهیلیول سے میان کریں ایک مدیث شی آخضرت اللے فارشاد فرمایا:

إِنَّ مِسْ شَسِرٍ النَّاسِ حِنْكَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّحُلُ يُفْضِى إِلَى امْرَاتِه وَ تُـــُسْضِى الِيَهِ ثُمَّ يَنْشُرُ اَحَلُـهُمَا سِرَّ صَاحِيةٍ (رواه مسلم ٢٣١ ممن ابى سعيد العدوى وابو داؤد وغيرهنا العرضي والعرضي ١٣١/١٠)

قیامت کے روز اللہ کی نظر میں لوگوں میں سب سے بدتر یو سرتبہ پرو وقعض ہوگا جوائی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے گھران میں سے ایک اسپنے ساتھ کاراز (کسی دوسرے کے سامنے ) قاش کروے۔

جعرت اساء بنت بزیرض الله تعالی عنها فرماتی بین کدایک مرجه می دوسرے مردوں اور مورات اساء بنت بزیرض الله تعالی خدمت میں ما مرحی کدآپ نے ارشاد فرمایا کد دمکن ہے کہ کوئی مردا پی بوی کے ساتھ کیے جانے والے فعل کو بیان کرتا ہواور کوئی مودت اپنے شو ہر کے ساتھ کیے جانے والے کام کی دوسرون کو فیرد ہی ہو۔ "آپ کا بیارشاد من کراورلوگ تو خاموتی دے ، گرش نے مرض کیا کہ بی بال اے اللہ کے رمول! مرد بھی ایسا کرتے ہیں ، تو آپ تھائے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَــَهُــمَـلُــوُامَفَاِنَّمَا مَثَلُ دَٰلِكَ مَثَلُ هَـيُطَانِ لَقِى شَيُطَانَةً فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنُظُرُونَــ (رواه احمد العرهيب والعرهيب "/٢١)

توالیانہ کیا کرو،اس لیے کہ بیکام الیاس ہے جیے کوئی شیطان (برسرعام) کی چیل سے جماع کرے اور لوگ اسے دیکھدہ ہوں۔

اسلام بے حیا توں کی باتی پھیلانے سے روکتا ہے۔زوجین کا اپنا راز عام

# دوسرے کے گھر میں تا کے جھانک

آئھ کے ذریعہ کے جانے والے گناہوں میں سے ایک بی بھی ہے کہ آ دی کی دوسر مختص کے گھر جائے اور اندر جانے کی اجازت لینے سے پہلے دروازے یا کھڑکی کے سوراخوں کے اندر جھا نکنے گئے۔ یا دروازہ اگر کھلا ہوا ہوتو سیدھا دروازے کے سامنے جاکر کھڑا ہو جائے۔ اس لیے داخلے کی اجازت سے پہلے دکھے لینے سے اجازت واستیذان کا مقصد فوت ہوجا تا ہے۔

(۱) ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاد آنخضرت کے حجر و مبارکہ میں تشریف لائے اور دروازے کے بالکل سامنے آکراجازت ما تکنے لگے تو آخضرت کے آپ کو ایک کنارے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سعد ایسے (آڑ میں) کھڑے ہوکر اجازت کا حکم تو نظر بی کی وجہ سے کہ اصل میں اجازت کا حکم تو نظر بی کی وجہ سے ۔ (شعب الا بحان ۲۳۳/ مدید ۸۸۲۵)

(۲) آنخضرت ﷺ اس طرح تا تک جما تک کوسخت ناپندفر ماتے تھے۔حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک فخص ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کے دولت خانہ کے سوراخ میں جما کئنے لگا۔اس وقت آنخضرت ﷺ کے دست مبارک میں سینگ تھی جس آپ سرکو محجار ہے تھے ،تو آپ نے (اس فخص کی حرکت کود کھے کر) فرمایا:

لَـُو اَعُـلَمُ اَنَّكَ تَنُظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِيُذَانُ مِنُ اَحُلِ الْبَصَرِـ (مِعادِي شريف ٩٢٢/٣)

الله سے مندوہ معہدے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ الله سے مندوہ معہدے ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ الله عَلَى معلوم موتا كرة و كيور ہا ہے قام ميں (باريك سينگ) تيرى آنكوش چھوديتا \_ كيونكدا جازت لينے كاعم تو اى وجہ سے ہے كہ (دوسرے كى) نظر سے تفاظت

رہ۔

ایک منفق علیہ صدیث میں ہے کہ جو محض کسی کے کھر بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آ کھ چھوڑ دینا جائز ہے۔ (مسلم شریف/۲۱۲)

(٣)سيدنا حفرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عند ارشاد فرمات بي كه:

مَنُ مَلاءَ عَيْنَيْدِهِ مِن قَدَاعَةِ بَيْتٍ قَبُلَ أَنْ يُوُذَن لَهُ فَقَدُ فَسَقَد (هم

الايعان ١/٣٣٣

جس فخف نے داخلے کی اجازت سے پہلے کمر کامحن آگھ بحر کرد یکھا تو اس نے عناه اور فسق کا کام کیا۔

اس لیےاللہ ہے شرم وحیا کا تقاضابہ ہے کہ ہم اپن نگا ہوں کواس بر ملی مے محفوظ محسل اللہ تعالیٰ میں او نیق عطافر مائے۔ آمین۔



#### كان كي حفاظت

الله تبارک وتعالی سے شرم وحیا کا ایک اہم تقاضایہ بھی ہے کہ انسان اپنے کانوں کو فلا آواز سننے سے محفوظ رکھے۔ان فلا آوازوں میں اللہ کے زدیک سب سے برترین آوازگانے بجانے کی آواز ہے۔قرآن کریم میں اسے 'شیطان کی آواز ،بیار بات، لهولعب کی چیز' قرار دیا گیا ہے۔قرآن کریم کی درج ذیل تین آیات سے گانے کاممنوع ہونا ہے۔

(۱) الله تعالى شيطان كوجواب دية موت بطور تنبي فرماتا ب: وَاسْتَفُرِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (اسواء آبت: ٧٣) اور كمبراكوان من جس كوتو كمبراسكا في آواز ي -

يهال بعض مفرين نے آوازے باجاگانا مرادليا ہے:نقل القرطبي عن محاهد والصحاك (١٩٩٥)

(٢)وَمِـنَ الـنَّاسِ مَـنُ يَّشُترِى لَهُوَ الْحَدِيُثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّحِنَهَاهُزُوَّاءُ أُولِيكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِيُنَّ (لقمان آبت:٢)

ادرایک دہ لوگ ہیں جو خریدار ہیں کھیل کی باتو سے تاکہ بچلائیں (گمراہ کریں)اللہ کی راہ ہے۔ کریں)اللہ کی راہ ہے۔ کریں)اللہ کی راہ ہے۔ اللہ کی راہ ہے۔ اس آیت ہیں کھیل کی باتوں سے وہ سب چیزیں مراد ہیں جو اللہ کی یاد سے ہٹانے والی ہوں مثلاً فضول قصہ کوئی بائسی نداق کی باتیں ، واہیات مشظے اور گانے بجائے والی وغیرہ ۔ روایات میں آتا ہے کہ نضر بن حارث جو کمہ کا ایک سر دار تھا وہ گانے بجائے والی بائد یوں کو خریدلا تا اور اس سے گانے سنوا کر لوگوں کو قر آن سے روکنا تھا۔ (قر ملی کرہ) بائد یوں کو خریدلا تا اور اس سے گانے سنوا کر لوگوں کو قر آن سے روکنا تھا۔ (قر ملی کرہ)

#### 

اس آیت میں کھلاڑیاں کرنے سے مراد بعض مفسرین نے گانا بجانا لیا ہے۔ (مائسة الجمل ۲۲۰/۲۳ بنیم اوالسودہ/۱۲۱)

# احادیث شریفه میں گانے کی حرمت

اس طرح احادیث طیب میں بھی گانے بجانے پر سخت وعیدیں وارد مولی ہیں۔

(۱) ایک مدیث می ارشادے:

صَوُتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِزْمَازٌ عِنْدَ نِعُمَةٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ.

(الترغيب والترهيب٣/١٨١)

دوآوازیں دنیااور آخرت میں قابل لعنت ہیں، ایک خوشی کے وقت میوزک کی آواز، دوسر مصیبت کے وقت بین کرنے کی آواز۔

(٢) مَنُ حَلَسَ إلى قَيْنَةٍ يَسْمَعُ مِنْهَا صُبُّ فِي أُذُنِهِ الْآ نَكُ يَوُمَ

الْقِيَامَةِ \_ (قرطبي ١/ ٥٠ ١ م) ومثله في حاشية ابي داؤد ٢٧٣/٢)

جو محض اپنی باندی سے بیٹھ کرگانا سے اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسہ پھلاکرڈ الا جائے گا۔

(٣) آنخضرت ﷺ نے ایک طویل حدیث میں وہ علامات بیان فرمائی ہیں جن کے پائے جانے کے وقت میں امت مسلمہ رنزاب سے دو چار ہوگی انہی میں سے ایک علامت بہے:

وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِ فَ\_(مرمذی ۴۵/۲من علی مفرطبی) ۵۰/۵۰ اورگانے والی باندیاں اورگانے بجانے کے آلات عام ہوجا کیں گے۔ (۴) ایک حدیث میں حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک ﷺ کا بیہ ارشاد فقل فرماتی ہیں:

مَنُ مَاتَ وَعِنْدَه حَارِيةٌ مُغَنِّيَةٌ فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ (قرطى ١/٤٥)

# ﴿ الله سے شرم عبدے ﴿ وَ اِللَّهِ اللَّهِ عَبِدَ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَبِدَ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَ

جس کا انقال ہوجائے اور اس کے پاس کوئی گانے بجانے والی باندی ہوتو اس کی نماز جناز ہنہ پر حو۔

اس روایت ہے آنخضرت ﷺ کی نظر میں گانے کی ناپندیدگی کا اندازہ لگایا جاسکتاہے۔

#### (۵) آنخضرت الله فرمايا:

ٱلْخِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرُعَ وَفِى رِوَايَةٍ يُنْبِتُ النِّفَاقُ فِى الْقَلْبِ الخ (مشكوة شريف1/1 الهشعب الإيعان4/٣عديث1٠٥عن جابرٌ)

گانا بجانا دل میں نفاق کوایے اگا تا ہے جیسے پانی کھیتی کوا گا تا ہے۔

#### (٢) آنخضرت اللهافي ارشادفر مايا:

لَيَشُرَبَنَّ أَنَـاسٌ مِنْ أَمَّتِى الْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَ يُضُرَبُ عَلَى رَؤُوسِهِمُ الْمَعَا زِثُ يَحُسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْآرُضَ وَيَحْعَلُ مِنْهُم قِرَ دَةً وَحَنَازِيُرَ

(شعب الايمان ٢٨٢/٣ حديث ١١٥)

میری امت کے کھلوگ شراب پیس کے گراس کو دوسری چیز کا نام دیں گے اور ان کے سروں پر گانے بجانے کے آلات بجا کیں گے تو اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور انہی میں سے بعض کو ہندر اور خزیر بنادے گا۔

# گانا بجاناعلاء وفقها کی نظر میں

یداحادیث گانے بجانے کی حرمت پر صراحة دال ہیں۔ای بناء پر امت کے اکا برعام گانے بجانے کی حرمت پر متفق رہے ہیں کہ گانے جانے کی حرمت پر متفق رہے ہیں کہ گانے والد اور جس کے لیے گایا جائے دونوں ملعون ہیں۔

حضرت نضیل بن عیاض فرماتے ہیں کدگانا بجانا، زنا کا جنز منتر ہے۔حضرت نافع فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں جارہے تھے تو انہوں نے مزمار (گانے بجانے کے آلہ) کی آواز سنی تو اینے دونوں کا نوں میں

# الله سے مدوم حبینے کی کھی اور اس مجلے کی کھی تا کہ آواز نہ س سکیں اور فرمایا کہ آخضرت الکیاں دے لیس اور اس مجلہ سے دور ہٹ گئے تا کہ آواز نہ س سکی اور اس مجلہ کے تا کہ آواز نہ سے تھے تھے تھے تھے۔ (همبالایان ۱۸۳/۳) ماحب در مخارعلامہ صکفی ، فراوی برازیہ سے قل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إِسْتِمَاعُ صَوُتِ الْمَلاهِى كَضَرُبِ قَصْبٍ وَنَحُوهِ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِسْتِمَاعُ الْمَلاهِى مَعْصِيَةٌ ، وَالْحُلُوسُ عَلَيْهَا فِسُقَ ، وَالتَّلَأُذُبِهَا كُفُرٌ إِللَّهُ فَهِ السَّلَامُ: إِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِى مَعْصِيَةٌ ، وَالحُلُوسُ عَلَيْهَا فِسُقَ ، وَالتَّلَأُذُبِهَا كُفُرٌ إِللَّعُمَةِ كُفُرٌ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَاحِبِ كُلُّ الْوَاحِبِ الْ يُحِيثُ كَى لَا يَسْمَعَ لِمَا رُوِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْدُحَلَ إِصْبَعَه فِي أَذُنِهِ عِنْدُ سِمَاعِهِ.

(درمختار مع الشامي كراچي ٢/١٣ ٣٩/١ فصل في اللس)

لبوولدبوالی چیزوں کی آواز سنامثلاً بین اور ہارموینم وغیرہ حرام ہے۔اس لیے
کہ آنخضرت کی کا ارشاد ہے کہ لبوولدب کی چیزیں سننا گناہ ہے اور الی مجلس میں بیٹھنافس ہے اور ان سے لذت حاصل کرنا کفر ان نعت ہے۔اس لیے کہ اعضاء و جوارح کو ان
کاموں میں لگانا جن کے لیے ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ ( یعنی معصیت کے کاموں میں لگانا ) شکر نہیں بلکہ نعت خداوندی کی ناشکری ہے، لہذاواجب سے بڑھ کرواجب ہے کہ
میں لگانا ) شکر نہیں بلکہ نعت خداوندی کی ناشکری ہے، لہذاواجب سے بڑھ کرواجب ہے کہ
الی آوازیں سننے سے اجتناب کیا جائے جیسا کہ مروی ہے کہ آنخضرت کی نان کے
سننے کے وقت اپنے کا نوں میں الگلیاں ڈال لیں۔

شربیت اسلامی نے جس شدت ہے مسلمانوں کوگانے بجانے میں انہاک ہے روکا ہے۔ افسوں ہے کہ آج ای کشرت کے ساتھ اس عظیم معصیت میں ابتلاء عام ہو گیا ہے اب درود بوار سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں۔ کام کرنے والے کار مگر گانوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ بغیر اس آواز کے ان کا دل می کام میں نہیں لگتا ۔ گھروں سے قرآن کریم کی آوازوں کے بجائے دن رات میوزک اورڈ کیک کی آوازیں سائی ویتی ہیں اور پھراس پر بس نہیں کہ آدی خود ہی س کر گنہگار ہو بلکہ تیز ترین آواز میں اے بجا کر سارے الله سے مدوم کیجئے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے نو جوانوں کے لیے سب سے معلقہ والوں کو گئیگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہمارے نو جوانوں کے لیے سب سے ذیادہ پندیدہ چیز ٹیپ رکارڈ اورگانے بجانے اورفلم کی اسٹوریوں کے کیسٹ ہیں جنہیں دن رات بجا کر اوقات کو ضائع اورافلاق و عادات کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ''فیاشیوں کا پٹارا''ٹیلی ویژن ،وکی کی آراور کیبل ، ٹی وی کے وسائل عام ہو گئے ہیں اوران کے ذریعہ ہمارے کان گناہوں میں پوری طرح ملوث ہو تھے ہیں۔

مروّجة والى بھی حرام ہے

اس سے آ مے بڑھ کرشیطان نے تو الی کی شکل میں اس حرام کام کو جائز کرنے کا بہانہ بھی گھڑلیا ہے۔ آج تو الیاں ،میوزک کی تھاپوں پرگائی جاتی ہیں اور طبلوں اور ہارموینم کے ساز پر قوال اشعار پڑھتے ہیں۔ یہ اشعار خواہ کتنے ہی میچے اور حقیقت پر بنی کیوں نہ ہوں ،میوزک اور آلات موسیقی کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے ان کی حرمت اور ممانعت میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی ۔میوزک بہر حال حرام ہے۔ فقہ حنی کے مشہور عالم علامہ شائی فرماتے ہیں کہ:

وَمَا يَفَعَلُهُ مُتَصَوِّفَةُ زَمَا نِنَا حَرَامٌ لَا يَحُوزُ القَصْدُ وَالْحُلُوسُ اِلَيهِ. (دَامِ القَصْدُ وَالْحُلُوسُ اِلْيَهِ.

اور جو ہمارے زمانہ کے صوفی لوگ (قوالیاں گاتے اور وجد ) کرتے ہیں وہ حرام ہے الی مجلوں میں جانا اور شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔

مرافسوس ہے کہ آج قوالیوں کوعین عبادت سجھ کراسے جعلی بناوٹی روحانیت کے حصول کا ذریعہ بنایا جانے لگا۔ اور پہلے تو یہ توالیاں عموماً عرس اور مزارات تک محدود تحسیب محرجب سے نے الیکٹرا تک آلات ، ٹیپ رکارڈ اور گرامونون وغیرہ ایجاد ہوئے ہوئے جیں تو ان چیزوں کا بہت عموم ہوگیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عام گانوں کے مقابلہ میں ذہبی اشعار کی قوالیاں اور زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے کہ ان میں اللہ اور رسول کا نام میوزک کے ساتھ لیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ مجوعلے غداق کا

الله سے مدوہ کم بنے کا اللہ سے مدوہ کم بنے کا کہ اور مظاہرہ کرنے کے مرادف ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی محض نعوذ باللہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کومیوزک پر پڑھنے لگے۔ فاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اسے ہر گزیرداشت نہیں کرسکتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے شرم وحیا کا تقاضا اور غیرت اسلامی کامقتضی ہے کہ ہم ناجائز آوازوں کے ساتھ اللہ اور اس کے مقدس رسول کا نام لینا بھی ہر گزیبندنہ کریں۔

# رمضان کی بےحرمتی

ان قوالیوں کاسب سے زیادہ بدردی کا استعال ماہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ رمضان کی دہ مبارک اور روحانی ساعتیں جن میں ایک فریضہ کا تو ابستر گناہ تک زیادہ ہوجاتا ہے۔ ان میں قوالیوں اور گانوں کا سننا اور سنا سخت گناہ ہے۔ گرافسوں ہے کہ بوٹ میں رمضان المبارک کی راتوں میں ہوظوں اور دکانوں پر پوری پوری رات قوالیوں کی ریکارڈ تک ہوتی رہتی ہے اور آواز آئی بلند ہوتی ہے کہ محلہ والوں کا عبادت کرنا مجی دو بحر ہوجاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تو بین کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کی بھی تو بین اور ناقدری ہے۔

بہر حال ہماری بیکوتا ہی قابلِ اصلاح ہے۔اگر ہمیں اللہ ہے ڈر ہے اور آخرت میں دربار خداوندی میں جوابدی کا خوف ہے تو ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے اور اپنے کانوں کو ہر بری بات شنے سے بچانا چاہیے۔اللہ تعالی ہمیں تو فیش عطافر مائے۔ آمین۔

# دوسرول کی راز کی با تیں سننا

کان سے کیے جانے والے گناہوں میں سے ایک برا گناہ یہ ہے کہ آدی دوسرول کی راز کی باتوں کو سننے کی کوشش میں لگار ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آخضرت عظانے ارشاد فرمایا:

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمُ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنَكُ يَوُمَ الْقِيَامَة ـ (بعارى هويف ١٠٣٢/٢ اعن ابن عباش)

#### ﴿ الله سے شوم کیمنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ سَا مُواحِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جوفخص لوگوں کی ایسی با تیں غور سے سنے جن باتوں کو وہ دوسروں کو سنانا ناپسند سیجھتے ہیں تو اس کے کانوں میں قیامت کے دوز پکھلا ہواسیسہ ڈالا جائے گا۔

نیز قر آن کریم میں بھی تجس (جاسوی) سے منع فر مایا گیا ہے۔اور ایک مدیث میں ارشاد نبوی ہے۔

إِنَّ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ ٱفْسَدتَهُمُ أُوكِدُتَ أَنْ تُفْسِدَهُمُ

(ابو داؤدشریف ۲/۲۸۰)

اگرتم لوگوں کے پوشیدہ عیوب وغیرہ کے دریے ہوگے تو تم انہیں فسا دہیں جٹلا کردد کے یافساد کے قریب تک پہنچا دو گے۔

# ایک عبرت ناک واقعه

علامہ ابوعبداللہ محمد القرطبی نے '' الجامع لا حکام القرآن' میں عمر و بن دینار کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک خض کی بہن کا انقال ہوگیا۔ اتفاق سے تدفین کے وقت اس فخض کی ایک تھلی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے، قبر میں رہ گئی۔ 'چتا نچاس نے قبر کھودی تو کیا دیکھا ہے کہ پوری قبرآ گ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے جاکرا پنی والدہ سے پوچھا کہ میری بہن کی عملی زندگی کیسی تھی؟ والدہ نے بتایا کہ ایک تو نماز کوا پنی والدہ سے ٹال دیتی تھی یعنی قضا کردیتی تھی ، دوسر سے یہ کہ جب رات کو پڑوی اپنے امروں بھی جلے جاتے تو یہ اُٹھ کران کے درواز وں پرکان لگالیتی اوران کے راز وں کو حاصل کر لیتی تھی ۔ تو اس خض نے اپنا چھم دیدوا قعد ذکر کیا اور کہا کہ اس کی انہی بڑھیوں کا وبال ہے۔ اللہم احفظنا منہ ۔ رقوطبی ۲۰۲۸)

ان حقائق کی روشی میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آئ ہر آدی دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ کیا چیز لائق تقید ملے اور ہم بات کو بتنگر بنا کیں۔ اپنے عیوب سے لا پروائی اور دوسرے کے معائب کی کھود کریدی فساد اور بدگانیوں کی بنیاد ہے۔ تجربہ بتا تا ہے کہ تجس میں رہنے والا آدی بھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ وہنی

الله سے سرم کیمنے کی اس کے برخلاف جو تص اپنے کام سے کام رکھاور کوفت اوراجمن میں جتلارے گا۔ اس کے برخلاف جو تص اپنے کام سے کام رکھاور دوسرے کے معاملات میں زیادہ نہ پڑے اس کی زندگی نہایت سکون سے گزرے گی۔ شریعت کی میہ ہدایتیں ہمارے لیے دنیوی اور اخروی فلاح کی ضامن ہیں۔ اس لیے زندگی کے ہرموڑ پرہمیں ان کالحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالی سے واقعی شرم وحیا کا شوت دینا چاہیے۔



# ﴿ الله سے سرم عہدے ﴿ ﴿ ﴿ الله عَدِيدَ ﴾ ﴿ ﴿ الله عَدِيدَ ﴾ ﴿ ﴿ الله عَدِيدُ ﴾ ﴿ الله الله عَدِيدُ عَدِيدًا ﴿ اللهُ عَدِيدًا عَدِيدُ اللهُ عَدِيدًا عَدِيدً

## داڑھی منڈانا بھی بےشری ہے

سری حفاظت کا ایک عضریہ بھی ہے کہ سراور چرے کی تر اش اور خراش شریعت کی بتائی ہوئی ہدایات کے عین مطابق ہو۔اللہ تعالی نے مردو عورت دوالگ الگ صفیل بنائیں ہیں اور ان میں جہاں اعضاء کی ساخت میں فرق رکھا ہے وہیں ان کے درمیان امتیاز کی ایک واضح علامت داڑھی کو قر اردیا ہے۔قدرتی طور پرمردوں کے چیرے پرداڑھی نکتی ہے اور عورتوں کے نہیں نکتی ۔یا ایما واضح فرق ہے جس سے پہلی نظر میں مردو عورتوں میں امتیاز ہوجاتا ہے۔اب جو خض داڑھی منڈ اتا ہے وہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں سے مشابہت ہوجاتا ہے۔اب جو خص داڑھی منڈ اتا ہے وہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں سے مشابہت میں اختیار کرتا ہے اور اس طرح کی مشابہت پر احادیث میں سخت لعنت وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں وارد ہوئی ہے ایک

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ تَطْلُحُ آلْمُتَشَيِّهِيُنَ مِنَ الرِّحَالِ بِا لِنِّسَاءِ وَالْمُتَشَيِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّحَالِ (البعادي ٨٤٣/٢حديث ٨٨٥عن ابن عباش،اللباس والزيدة ٣٣٩)

آنخضرت ﷺنے عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں سے تشہ کرنے والی عورتوں پرلعنت فر مائی ہے۔

لہذا جو خف بھی شرم وحیار کھتا ہے اس پر لازم ہے کہا پنے کو مورتوں کے تھہہ سے بچا کر واقعی اللہ تعالیٰ سے شرم وحیا کا ثبوت دے اور اپنے سراور اس سے متعلق اعصاء کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرے۔

داڑھی ندر کھنے میں ایک تو عورتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان مرد کے لیے مسلمان مرد کے لیے مسلمان مرد کے لیے بہی خرابی کی کم مریداس پر آخضرت کے نے داڑھی ندر کھنے کومشر کین اور مجوسیوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اور مسلمانوں کوتا کید کے ساتھ داڑھی رکھ کران کی خالفت کا تھم فرمایا ہے۔ چنانچے ارشاد ہے:

## الله سے مدوم كبعث الله على ال

(بخاری شریف۲/۵۵۸عن ابن عمر)

مشركين كي مخالفت كرو، دارُ هياں برُ ها دُاورمو نچھوں كوخوب كتر واؤ\_

ایک دوسری صدیث میں ہے:

قَصُّوا الشُّوَارِبَ وَأَرُكُوا اللُّحَى حَالِفُواالمَحُوسَ. (رواه مسلم ٢٩/١ ابزاد

المعاد ا/9/1)

مو فچیس کتر واوُ اور داڑھیاں چھوڑ و، مجوسیوں کی نحالفت کرو۔

نیز ایک روایت پس ہے کہ ایک مرتبہ در بارِ نبوت پس بادشاہ کسریٰ کے دوقاصد حاضر ہوئے۔دونوں کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور موقچیں بڑھی ہوئی تھیں آئیں اس صورت بیں دیکھ کرآنخضرت کی کوخت تا گواری ہوئی، فر مایا بہمارا براہو، آخر تہمیں کس نے الیی صورت بنانے کا تھم دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے آقا یعنی کسری نے۔اس پرآنخضرت کی نے ارشاد فر مایا:

لکِنَّ رَبِّی اَمَرَنی بِاعْفَاءِ لِحُیَتی وَقَصِ شَوَارِبی ۔ (المدابد والنهایه ۲۲۹) کین میرے رہے۔
لیکن میرے رب نے مجھ کوداڑھی پڑھانے اور موجھیں کتر وانے کا حکم دیا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ داڑھیاں منڈا تا دراصل مشرکین اور آتش پرستوں کا شیوہ ہے اور اس کا شاران سنتوں میں ہوتا ہے جو پہلے انہیاء داڑھیاں رکھنا اہلی ایمان کا اشعار ہے۔ اور اس کا شاران سنتوں میں ہوتا ہے جو پہلے انہیاء علیم السلام ہے بھی ٹابت ہیں اور جنہیں فطرت کہا جاتا ہے۔

حضرت عائشەر ضى الله تعالى عنها آنخضرت علىكاار شانقل فرماتى بين :

عَشَرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ .... قَصُّ الشَّوَارِبِ وَاعْفَاءُ اللِّحْيَةِ .... الغ رمسلم در بف ١٢٩/١)

در با تیں فطرت میں سے ہیں جن میں مو تجس کا نااور داڑھی بڑھانا شامل ہے۔
ان وجو ہات کی وجہ سے داڑھی رکھنے کو واجب اور داڑھی منڈ انے کو حرام کہا جاتا
ہے اس میں یہ کہ کر تخفیف نہیں کی جا کتی کہ تو '' محض ایک سنت ہے کریں تو اچھا ہے نہ کریں

الله سے مدوم تعبنے کی کہ دیتے ہیں اس کے کہ اولاً کی سنت کی اس طرح تحقیر خود تو گناہ نہیں ' جیسا کہ عام لوگ کہ دیتے ہیں اس کے کہ اولاً کی سنت کی اس طرح تحقیر خود تقاضائے محبت نبوی کے برخلاف ہے۔دوسرے یہ کہ اے سنت زائدہ کے درجہ میں رکھنا غلط ہے۔اگر میمن سنت زائدہ ہوتی تو آنخضرت الله اس کے خلاف کرنے پرنا گواری کا اظہار نہ فرمائے۔اور نہ اس کی اس قدرتا کید کی جاتی ۔ای وجہ سے تمام ہی فقہاء کے نزدیک داڑھی منڈ انا اور ایک مشت ہے کم ہونے کی صورت میں اسے کتر وانا حرام قرار دیا گیا ہے داڑھی منڈ انا اور ایک مشت ہے کم ہونے کی صورت میں اسے کتر وانا حرام قرار دیا گیا ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔

## المحةفكربي

ایک طرف تو داڑھی کی بیشری حیثیت ہے دوسری جانب امت کی اکثریت کا عمل آج اس کے اکثریت کا عمل آج اس کے بالکل برخلاف ہے۔ داڑھی منڈ انے کی دباء ایسی عام ہوگئ کہ اب ذہن سے اس نا جائز ہونے کا تصور ہی محوم کیا۔ بلکہ آگر کسی کو بتایا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے تو خلطی تنظیم کرنے کے بجائے لچراور رکیک تسم کے اعذار چیش کرنے لگتا ہے اور ''عذر گنا ہے اس کے اعتاب ہے۔

افسوں ہے کہ دیگر تو یس جن کا دامن تصور آخرت سے فالی ہے وہ تو اپ شعائر کا صدر بہتمام کریں اور مسلمان جو دنیا میں تمام انسانیت کی قلاح و بہود کا ضامن اور آخرت میں کامیا بی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ میں تمام انسانیت کی قلاح و بہود کا ضامن اور آخرت میں کامیا بی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ اپنی شاخت بنانے کے بجائے دومری قوموں کی علامتوں میں ضم ہوکر اپنا وجود بی کا لعدم کرنے پر تیار ہو۔ یہ صورت حال افسوسناک ہی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے تشویشناک بھی ہم ہے۔ آج ہندوستان میں نظر ڈال کرد کھتے ۔ پورے ملک میں سکھ تو م کے افراد کی تعداد صرف دو کر در ہے۔ لیکن بیدلوگ اپ شعائر اور شاخت کے مضبوطی سے پابند ہیں کہ سینکڑ وں افراد میں اگرا کیے بھی سکھ ہوگا تو دہ اپنی پگڑی اور داڑھی اور کر پان کے ذریعہ دور سینکڑ وں افراد میں اگرا کیے بھی سکھ ہوگا تو دہ اپنی پگڑی اور داڑھی اور کر پان کے ذریعہ دور سینکڑ وں افراد میں اگرا کیے جی سکھ ہوگا تو دہ اپنی پگڑی اور داڑھی اور کر پان کے ذریعہ دور سے بہانا جائے گا۔ اس قوم کا فردخواہ آسبلی یا پارلیمنٹ میں جائے جی کے صدر جمہور سے کیوں نہ ہو جائے۔ اس قوم کا فردخواہ آسبلی یا پارلیمنٹ میں جائے جی کے صدر جمہور سے کیوں نہ ہو جائے۔ اس قوم کا فردخواہ آسبلی یا پارلیمنٹ میں جائے جی کے سکھ میں دے بہرہ ال

الله سے مدوہ کی جنے کا کے رکھتا ہے۔ جب کہ مسلمان جو ملک میں کہ وہیں ہیں میں اپنی تو می شاخت کو سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ جب کہ مسلمان جو ملک میں کہ وہیں ہیں کروڑ کی تعداد میں آباد ہیں۔ ان کے لباس تراش و خراش کی چیز میں بھی عام طور پر الی شاخت باتی نہیں رہ گئی جو آئیس دومروں سے متاز کردے۔ سفر کے دوران مسلم اور غیر مسلم میں اقبیاز دشوار ہے۔ ای غفلت اور لا پروائی بلکہ مرعوبیت کی وجہ سے آج مسلمانوں کی آواز کرور ہے۔ اور وہ تحد ہوکرا پئی بات منوانے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ یہ ہدایت نبوی سے دوری کائی نتیجہ ہے۔ اور اس کا علاق صرف یہی ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیس اور ماحول سے متاثر ہوئے بغیر پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہماری زعمی گی گا وہ کر اللہ تعالی سے شرم وحیا کے تقاضوں کے مطابق ہے یاان کے برخلاف ہے۔ اللہ تعالی میں تو فیتی سے نواز ہے۔ آئین

## سر پرانگریزی بال

سرکے بالوں کے بارے میں بھی شرقی ہدایات واضح طور پرموجود ہیں۔ جن کا لحاظ رکھنا ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آخضرت وہ اعلام طور پرسرمبارک پر فیٹھے بال رکھتے ہے۔ جواکٹر کان کی لوتک رہے اور بھی اس سے بنچ تک بھی ہوجاتے ہے اور جج و عمر وقع پر آپ کا سارے بالوں کومنڈ انا بھی ٹابت ہے۔ آپ کے طرز عمل سے اتن بات ٹابت ہوئی کہ بال رکھے جا کیں تو سب رکھے جا کیں اور کائے جا کیں تو سب برابر کائے جا کیں، بینہ ہوکہ کہیں سے تو منڈ الیا اور کہیں سے چھوڑ دیا۔ چنا نچ آپ نے " قرزی" رائی بال کہیں سے موثد دینا اور کہیں سے چھوڑ دینا) سے منع فرمایا ہے۔

( بغارى شريف باب القرع ٢٠ / ٨٤٤)

علاء نے ای حدیث سے بیستلد معتبط کیا ہے کہ بیک وقت بال چھوٹے بڑے رکھنا جا تزنییں ہے، جیسا کہ آج کل اگریزی بال رکھے جاتے ہیں کہ پیچے سے چھوٹے کرکے آگے کے حصہ میں بڑے چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ تو اس طریقہ میں ایک تو '' قزع'' جیسی خرابی پائی جاتی ہے اور دوسرے اس میں غیر قوموں سے مشابہت بھی ہے جس پر

#### 

مَنُ تَشَبَّة بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ (منكوة دريف ٣٧٥/٢) جِوْض كي قوم عصابهت كرعوه التي يل شارب

گرافسوں کہ یی غیرقو موں کاطریقہ آج ہمیں سب سے زیادہ پہند ہے۔ شاید گئتی کے دو چار فیصد لوگ ہوں گے جو بالوں کے بارے بی شری ہدایات پر کاربند ہیں۔ ورنداب ق بس اگریزی بالوں کا چلن ہے، ٹو بیاں غائب ہیں اور سروں پر اگریزی بالوں کا چلن ہے، ٹو بیاں غائب ہیں اور سروں پر اگریزیت چمائی ہوئی ہے۔ بچوں سے لے کرنو جوانوں حتی کے بزے بوڑ ھے لوگ بھی چھوٹے بزے بہتم بال دکھنے کے شوقین نظر آتے ہیں اور اجاع سنت کا خیال تک دل ہیں تیں آتا۔

### عورتوں کے بال

شریعت میں سرکے بالوں کو ورت کی زینت قرار دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہرکے بالوں کو ندمنڈ ائے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ:

نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ الْمَرَاةُ رَاسَهَا (دسالى دريف ٢٧٥/٢) آنخفرت اللَّهُ فَرَح ورت كواچنا مرمنڈ انے سے منع فر مایا ہے۔ اورفق حنفی کی مشہور کماب در مختار میں لکھا ہے کہ:

قَطَعَتْ شَعُرَرَاسِهَا آثِـمَتُ وَلُـعِنَتُ،وَإِنْ بِإِذُنِ الرَّوُجِ،لِآنَّه لَا طَاعَةَ لِمَحُلُوق فِي مَعُصِيَةِ الْحَالِقِ\_(درمعتار ٢/٣٠٤)

عورت نے اپنے سرکے بال کاٹ لیے تو گئرگار اور ملعون ہوئی ،اگر چہ شوہر کی اجازت سے ایسا کرے۔ اس لیے کہ خالق (اللہ تعالیٰ) کی نافر مانی والے کام میں می محلوق کی اطاعت روانہیں ہے۔

عورتوں کے لیے بال کا نے کی ممانعت کی بنیادیہ ہے کہ اس ممل کی وجہ سے عورت مردوں سے تشبہ کرنے والی بن جاتی ہے اور پیغیر علیہ الصلوٰ ق والسلام نے مردوں سے مشاببت کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ آج کے سے مشاببت کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔اس تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ آج کے

الله سے ملاوم حکمت کی اور ان ہوگیا ہے بیٹر بعت اسلامی کی روسے قطعاً ناجائز دور میں مورتوں میں جو بال کا شنے کا رواج ہوگیا ہے بیٹر بعت اسلامی کی روسے قطعاً ناجائز ہے، جس طرح مرد کے لیے داڑھی کا ثنا حرام ہے اس طرح مورتوں کے لیے سر کے بال مردوں کی طرح کا ثنا حرام ہے اور اسے چاہد دنیا بے شری نہ کچے گر اللہ تبارک وتعالیٰ کی نظر میں بیحرکت بہر حال بے شری اور بے حیائی میں داخل ہے۔ اس سے بہر حال بچنا ضروری ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا چاہے۔





### بابدوم

## پيٺ کي حفاظت



# که الله سے مدرہ کعملے کل کا کہ کا اللہ سے مدرہ کعملے کل کا کہ کا اللہ کا اللہ

## مال ِحرام سے اجتناب

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے الله تعالی سے شرم وحیا کی دوسری جامع علامت یہ

ہیان فر مائی کہ "ولید حفظ البطن و ما حوی" یعیٰ" آ دئی اپنے پیٹ اوراس میں جمع کردو

چیزوں کی حفاظت کرے۔"اس ہوایت کا اولین خشاح ام کمائی سے اجتناب واحتیاط ہے۔

ساتھ میں ان اعضاء و جوارح کی غلط کاریوں سے حفاظت کی ظرف اشارہ بھی ماتا ہے جو

پیٹ سے متعلق ہیں مثلاً شرمگاہ ، ہاتھ پیراور دل کو برائیوں سے بچانا۔ یہ سب با تیں قابل

لیاظ ہیں۔ اوران کی رعایت رکھے بغیراللہ تبارک و تعالی سے شرم وحیا کاحق ادائیس ہوسکا۔

قرآن کریم اوراحاد ہے طیبہ میں جا بجاحلال مال اختیار کرنے کی تاکیداور حرام

تر آن کریم اوراحاد ہے وسیدیں وارد ہوئی ہیں اور قرآن وسنت میں واضح ہوایات دی

حَقى بين كدا وى حرام ذرائع سے مال جمع ندكرے۔ قرآن كريم عمل فرمايا كيا ہے: وَلَا تَسَاكُسُلُواۤ اَمُسُوالَ كُسُمُ بَيْنَكُمُ مِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوْابِهَا إِلَى الْحُحَّامِ لِتَاكُلُوْا

فَرِيْقًا مِّنُ آمُوالِ النَّاسِ بِالْإِنْمِ وَأَنْتُمْ تَعُلِّمُونَ (سورة القره ١٨٨٠)

اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا ناحق اور نہ پنچاؤ ان کو حاکموں تک، کہ کھاجاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کرکے (ناحق) اور تم کومعلوم ہے۔

ایک جگه بیمون کامال ناحق کھانے پراس طرح کیرفرمائی گئ

إِنَّا الَّذِيْسَ يَسَاكُسُلُونَ آمُوَالَ الْيَسْمَى ظُسُلَمًا إِنَّمَا يَٱكُلُونَ فِى بُطُونِهِمُ نَاراً وَسَيَصُلُونَ سَعِيراً ﴿ (سورة النساء: ١٠)

ایک جگهارشادی:

### الله سے شوم کھنے کی کھی کھی کے ان ان کا ان ک

لِمَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوالَا تَاكُلُوا اَمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَلُ تَكُونَ تِحَارَةً عَنُ تَرَاضِ مِّنْكُمُ (صورة النساء:٢٩)

اےامیان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق بھریہ کرتجارت ہو آپس کی خوثی ہے۔

یی علم برحرام مال کا ہے۔جو مال بھی شریعت کی رعایت رکھے بغیر حاصل کیا جائے گا وہ موجب عذاب بوگا اور اس کا استعمال کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور موجائے گا۔

### ارشادات نبويه

(۱) حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه کی روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَعْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ آمَرَ المُوُمِنِيُنَ بِمَا آمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيُنَ فَقَالَ: يَآيُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطِّيِّبُتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمُ

(سورة المومنون: ١ ٥)

"الله تعالى پاكيزه باوروه پاكيزه مال كعلاده كوئى اور مال (اپ درباريس) قعل نبيس كرتا اور الله تعالى في كيزه چيزين استعال كرنے كے بارے بيس) مؤمنين كو بھی وی تھم دیا ہے جورسولوں كودیا ہے۔ چنا نچه الله تعالى نے فرمایا: اے رسولو! كھاؤ محمده پاكيزه چيزوں بين سے اور كام كرونيك، بينك بين تبهارے كام سے واقف ہوں۔ ولحال: يَا الله بِينَ امْنُو كُمُلُوا مِنْ طَيِّنتِ مَارَزَ فَنْكُمُ والمعرد المعرد المع

نُمَّ ذَكَرَ: الرَّحُلُ يُطِيُلُ السَّفَرَ اشْعَنَ اغْبَرٌ يَمُدُّ يَدَيُهِ الِى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبُ وَمَطُعَمُهُ حَرَامٌ وَ مَشُرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِى بَالْحَرَامِ فَآتَى يُسْتَعَابُ لِذَلِكَ (دواه مسلم ۱/۱۳۲۱، الترخيب والترهيب ٣٣٣/٢ مشكوة شريف ١/١٣١) اور (اكمان والول سے فرمایا) اے ايمان والوا بماري عطا كرده يا كيزه چيزول الله سے مدوم عصبے اس فعم کا ذکر فرہایا جو (حثل ) لیم سفر کے دوران فبار ش کا ذکر فرہایا جو (حثل ) لیم سفر کے دوران فبار آلوداور پراگندہ ہونے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اُٹھا کودعا مانے کہ اے میرے دب! اے میرے دب! لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہواورلباس حرام ہواوراس کی حرام سے پرورش ہوئی ہوت کہاں اس کی دعا تجول ہو کتی ہے؟

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اگر چدانسان کی طاہری حالت قابل رحم کیوں نہ ہو لیکن حرام مال بیل طوث ہونے کی وجہ سے وہ فض اللہ کے دحم و کرم سے اور نظر کرم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی دعا قابلی تعول نیس ہوتی۔

(٢) حفرت مبدالله بن عمر رضى الله تعالى عند آنخضرت كالكاار شاد قل فرمات بين:

مَنِ اشْتَرَى نَوُساً بِعَضَرَعةَ دَوَاهِـمَ وَفِيْهِ دِوُهَمَّ مِنُ حَرَامٍ لَمُ يَقَبَلِ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ لَه صَلوةً مَادَامَ عَلَيُهِـ«وواه احمد العرجيب والعرجيب ٢/٣٣٧

''جس مخض نے آیک کپڑا دی درہم کا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کی ملاوٹ ہوتو جب تک وہ کپڑ ااس کے بدن پر رہے گا اللہ رب العزت اس کی کوئی نماز تحول نہیں فر اے گا۔''

(۳) ایک مدیث پی ہے کہ استحضرت بھانے حضرت سعدین البی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عند سے فرمایا:

وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبُدَ لِيَقُذِثُ اللَّقُمَةَ الْحَرَامَ فِي حَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً وَآيُّمَا عَبُدٌ نَبَتُ لَحُمُّةً مِنْ سُحُتٍ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ

(رواه الطيراني في الصغير اللوخيب والترهيب ٢٣٥/٢)

اس ذات کی تم جس کے بعد ش کھر (اللہ) کی جان ہے۔ آدی اپ پید بیں حرام اللہ کے دات کے بیال تبول بیں حرام اللہ کے بیال تبول بیں موتا۔ اور جس محص کا گوشت پوست حرام سے پروان چرا موتو اس کے لیے تو جہنم می مناسب ہے۔

# الله سے شاوہ تعملے کی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخفرت اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخفرت اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخفرت اللہ تعالی عند فرمایا کہ:

لَا تَـدُحُـلُ الْـحَنَّةَ حَسَدٌ غُذِى بِحَرَامٍ (رواه ابو يعلى والبزار الخ العرفيب والعرهيب٣٩/٢٣

(۵) حضرت مبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آنحضرت الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ آنحضرت الله ف

لَا تَسَفِيطَنَّ حَامِعَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلَّةٍ فَإِنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَمَا بَقِي كَانَ زَادُه إِلَى النَّارِ۔(دواہ الحاکم،العراب والعراب،٣٣٨/٢)

تم حرام مال جمع كرنے والے برد شك نه كرواس ليے كدا كروواس مال سے مدقد كرے كا تووہ تبول نه وكا اور بقيد مال محى اسے جنم تك لے جانے كا توشدين جائے گا۔

(٢) حطرت الإجريه وضى الشدقع الى عندكى روايت ب كرآ تخضرت الله في ارشا وفر مايا: لآن يَستُ عَسلَ اَحَدُثُ مُ فِي فِيهِ تُرّاباً خَيْرٌ لَدٌ أَن يَستُعَلَ فِي فِيهِ مَاحَرَّمَ اللهُ عَزَّوَ حَلَّ ـ (هم الايمان ٥٤/٥)

تم میں سے کوئی آ دی اپنے مند میں مٹی مجرلے، بیانپنے مند میں حرام مال دافل کرنے سے بہتر ہے۔

(2) ایک مرتبہ آنخضرت گئے۔ بوجہا کمیاکہ جنت یس داخل کرنے والے اجمال زیادہ تر کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد قرمایا کہ تقوی اور حسن اخلاق ۔ پھر بوجہا کمیا کہ تھی کہ جہنم تک لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ کا نے فرمایا: آلا جُوفَان: الْفَرُجُ وَالْفَهُ (هب الایمانه/هه)

دودرمیانی اصفاء مند (جس سے حرام چیز پیٹ تک پیچی ہے) اور شرمگاہ۔ مین زیادہ تر لوگ حرام کمائی اور ناجائز شہوت رانی کے ذریعہ جہم کے متحق ہوں

## الله سے شوم کوشے کہ اللہ اللہ اللہ منه۔

ان روایات سے بیمعلوم ہوگیا کہ حرام مال کا استعال شریعت کی نظر میں سخت تا پندیدہ ہے اور آخرت میں بدترین عذاب کا موجب ہے۔

## مال طیب کے ثمرات

اس کے برخلاف ورع وتقوی اور مشتبہ اور حرام مال سے اجتناب آخرت میں کامیانی اور مادی وروحانی کامیانی کا ذریعہ ہے۔

چنانچداحادیث طیبه بیس حلال مال کے اہتمام پر دنیا اور آخرت بیس شاندار نتائج سامنے آنے کے دعدے نہ کور ہیں۔ مثلاً:

(۱) ایک روایت می ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے آنخفرت اللہ سے درخواست کی کما ساللہ کے رسول! میرے لیے دعا فر ماد یجئے کہ میں ستجاب الدعوات ہوجاؤں، آنخفرت اللہ نے فر مایا:

يَاسَعُدُ: اطِبُ مَطْعَمَكَ تَكُنُ مُسْتَحَابَ الدَّعُوَةِ (الترغيب ٢ / ٥ ٣٤) السيعد الناكمانا طيب كراوتم مستجاب الدعوات بوجاؤ كر

(٢) ايك مديث ين بكر آخفرت الله في يوفخرى سالى!

مَنُ اكَلَ طَيِّباً وَعَمِلَ فِي مُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَاتِقَةً ذَخَلَ الْحَنَّة \_ (دعب الإيعان ٥٣/٥ الوخيب٣٥/٢من الي سعيد العدرثي

جوفض مال طیب کھائے اور سنت بھل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہول تو وہ جنت میں جائے گا۔

 الله سے مدوم عصبے (۱۹ ﴿ الله سے مدوم عصبے (۱۹ ﴿ الله سے مدوم عصبے (۱۹ ﴿ الله ودولت وغيره ) ك الرّبير الله وردات وغيره ) ك فوت مون كاكوئى افسوس ندمونا جاہے۔ (۱) امانت كى حفاظت (۲) سچائى (۳) اخلاق حد در (۴) اور كھانے ميں ترام سے يربيز۔

یعی میر چار حسلتیں جس کونصیب ہوجا کیں اسے آتی بری عظیم دولت ہاتھ آگئ کراس کے مقابلہ میں ساری کا کات کی دولت وثروت بریارہے۔

(۲) حضرت ابوقاده رضی الله تعالی عند اور حضرت ابوالدردارضی الله تعالی عند فرمات بین که جمارا گزر ایک دیهاتی محض پر جوا، اس نے بتایا که ایک مرتبہ آنخضرت میں ان میں سے ایک فیصحت خاص طور پر مجھے یا در گئی۔ آیٹ نے ارشادفر مایا تھا:

اِنَّكَ لَاتَدَعُ شَيْعًا اِتَقَاءَ اللَّهِ اِلَّا أَعُطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ (همب الايمان ٥٣/٥) تم جو چيز الله ك ورسے چيور دو كے تو الله تعالى تهميں اس سے بہتر چيز مطافر مائے گا۔

یعن آج بظاہر تقوی پر عمل کرنے میں دنیوی نقصان نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا یقین پڑننہ ہوتو اللہ تعالی سے امیدر کھنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس تقویٰ کے عوض ہمارا مقصوداس طرح پوراکرائے گا کہ جہاں سے ہمیں مقصد کے حصول کا دہم دگمان بھی نہ ہوگا۔

## تاجرون كوخوشخبري

دنیا میں مال کے حصول کا سب سے برداذر بعد تجارت ہے۔ آنخضرت اللہ اس اس دریا میں مال کے حصول کا سب سے برداذر بعد تجارت ہے۔ اللہ کے نزدیک اس تاجر کا مرتبہ بہت بلند ہے جوامانت اور سچائی کا خیال رکھ کر طلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے جانجے میں ارشاد فرمایا گیا:

اَلتَّاحِرُ الصَّدُوقُ الْكِمِينُ مَعَ النَّبِينَ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

# الله سے مدوم عصنے کا استادہ اور ایسان میں اسلام، مدیقین، عفرات انبیاء بلیم السلام، مدیقین، شہراء، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ تاجر کاسب سے بڑا اعزاز اس کاسچا اور امانت دار ہوتا ہے۔ یہ جائی اور امانت دار ہوتا ہے۔ یہ جائی اور امانت اسے دنیا ش بھی سرخروئی سے سرفراز کرے گا۔ تاجر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی خالص طلال بنانے کے لیے ہرتم کے جمود ، فریب اور بدیا تی سے بجے ترجیں۔ ای ش نجات ہے۔

حضرت سری معطی فرماتے ہیں ،نجات تین باتوں میں ہے۔(۱) پاک غذا (۲) کامل پر میزگاری (۳) سیدهارات،(دعب الایان ۱۰/۵)

حضرت جندب نے وصیت فرمائی کہ: '' قیر ہیں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑ سے گا۔ اس لیے جوفض بھی قدرت رکھے ووسوائے پاکیز وغذا کے اورکوئی چیز استعمال نہ کرے۔'' (فعب الا محان ۱۵/۹۵)

مشہور بزرگ حضرت مهل بن عبداللہ العسر کی قرماتے ہیں۔''جوفیض اپنی روزی پرنظرر کھے۔ بینی حرام سے اجتناب کرتار ہے تو بغیر کی دعویٰ کے دہ'' زہدنی الدین'' کی صفت سے نوازاجا تا ہے۔'' (هسبلایان ۱۳/۵)

اس کے برخلاف کاردبار میں حرام کی آمیزش اور سپائی اور دیانت میں کوتا ہی کاردبار میں ہے۔ کاردبار میں کوتا ہی کا دوبار میں ہے۔ کا دوبار میں ہے۔ معاملات میں شرقی مدود کی رعایت شدر کھنے کی وجہ سے بدی بدی مواد اور انسان کی ساری محنت رائیگال چلی جاتی ہے۔ اور انسان کی ساری محنت رائیگال چلی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

یوسف بن اسبار افرات میں "دب کوئی جوان میادت میں مشنول ہوجا تاہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھواس جوان کی غذا کیا ہے۔اگر اس کی غذا حرام موتی ہے تودہ کہتا ہے بس اسے اپنے ہی حال پر چھوڑ دو۔ بیعنت کرتار ہے گا اور تھکٹار ہے گا ادر کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔" (فعب الایان ۱۰/۸)

### 

## حرام سے بچنے کاجذب کیے پیداہو؟

مال وددولت کی ہوں الی چیز ہے جوانسان کو بہر صورت مال بو رنے پر آمادہ کرتی ہے۔ آرادہ کرتی ہے۔ آرادہ کرتی ہے۔ آر کرتی ہے۔ آنخضرت کے نے ارشاد فر مایا ہے کہ مال کی بجوک مرنے تک نہیں مٹی۔ اور اس مالدار کا جیسے جیسے مال بوحتا ہے ویسے ویسے مزید مال کی خواہش بھی برحتی جاتی ہے اور اس خواہش کی پخیل میں بھر وہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ بلکہ صرف رو پید کے دورو پید منانے کے چکر میں بڑجاتا ہے۔ آنخضرت کے ارشاد فرمایا ہے:

يَساتِينُ عَسلَى السَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرُأُ مَالَحَذَ مِنْهُ آمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ (رواه البعادي ٢٤٦/١-٢٤٩)

لوگوں پرایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدی اس کی پرواہ نیس کرے گا کہوہ جو مال لےرہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔

آن بلاشبده وزمان آن باشر با در برطرف ای لا پردای کا دوردوره مادر جوجتنا بدا مالدار م وه اتنای ای کوتای بی جالا م میس ای کوتای کا احماس کرنا چاہداور اے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہے۔ اور بیکوشش ای وقت تک کامیاب نیس ہو کتی جب تک کہ ہم آخرت کی جواب دی پرفور نہ کریں۔ ای وجہ سے آخضرت اللے نے ارشاد فرمایا ہے:

لَايَزَالُ قَـلَمَاالُنِ آدَمَ يُومَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْاَلُ عَنُ حَمُسٍ عَنُ عُمُرِهِ فِيْمَا الْفُسَاه وَعَنُ شَبَابِهِ فِيُمَا أَبُلاهُ وَعَنُ مَالِهِ مِنُ أَينَ اكْتَسَيَةٌ وَفِيمَا أَنْفَقَةٌ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ۔ (دواه العرمذي/١٤/٤به، ماجاه في هان الحساب والقصاص)

قیامت کے دن آ دی کے قدم اپنی جگہ ہے ال نیس یا کیں گے جب تک کہ اس ہے یا فی سوال ندکر لیے جا کیں۔(۱) عرکیاں لگائی؟(۲) جوائی کیاں گوائی (۳) مال کیا سے کمایا(۳) مال کہاں لگایا(۵) دین کے ظم پرکیاں تک عمل کیا۔

## الله سے شرم کیائے کی کھی کھی ہے گئی کہ ۱۲۱ کی

## مالدارروك ليے جائيں گے

دنیا میں مال ودولت کوعزت کا ذریع سمجھاجاتا ہے اور عموماً مال کے ماصل کرنے اورائے خرج کرنے میں لوگ شریعت کی صدود کی رعایت جیس کرتے لیکن بارگاہ خداو عمدی میں صاضری کے وقت بھی مال جنت میں تاخیر کا ذریعے بن جائے گا اور دنیا میں نظر وسکنت میں زعد گی گزارنے والے حضرات مالدادوں سے بہت پہلے جنت میں اپنی جگہ بنالیں کے آنخضرت کے کا ارشاد عالی ہے:

قُـمُـتُ عَـلى بَابِ الْحَنَّةِ فَإِذَاعَامَّةُ مَنُ دَحَلَهَا الْمَسَاكِيُنُ وَإِذَا أَصُحَابُ الْحَدِّ مَحْبُوسُونَ الخرامسلم هولف ٣٥٢/٣عن اسلعة بن زيدٌ)

میں جنت کے دروازل پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مساکین ہیں اور مال دوجاہت والے لوگ (حساب کے لیے )روک لیے گئے ہیں۔



the second second second

## آمدنی کےجرام ذرائع

اسلامی شریعت میں مال کمانے کے بعض ذرائع کومنوع قراردیا گیا ہے اور تجربہ اور مشاہرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عالم کا اس وامان اور معاشرہ کی صلاح وفلاح ای ممانعت پر عمل کرنے میں مضمرہے۔ اور جس معاشرہ میں شرع ممانعت کی پرواہ نہیں رکھی جاتی وہ معاشرہ خود غرضی اور مفاد پر تی کا نمونہ بن جاتا ہے، جیسا کہ آج پوری دنیا کا حال ہے کہ آدی مال ودولت کے حصول میں بالکل آزاد ہو چکا ہے اور چرخوا بی کا جذبہ مفتود ہوتا جارہا لیے کچے بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرے کی خیرخوا بی کا جذبہ مفتود ہوتا جارہا ہے۔ ذیل میں کچے حرام ذرائع آ کہ نی کے بارے میں شرعی ہدایات کھی جارہی جیں تا کہ جمارے دل میں خوف خدا پر ابوادر ہم حرام ہے مل پر ہیز کر سیس

#### سوو

آمنی کرم میں سے برتین ذریعہ اسود ہے۔ قرآن کریم میں نمرف یہ کہ سودی کی اس کے برتین ذریعہ الوں سے شمرف یہ کہ سودی لین دین ہے گا کی اور مالوں سے اطلان جگ کیا گیا ہے۔ (البقرہ) قرآن کریم میں اس طرح کی خت وحید کی اور عمل پروارد خیس ہے۔ اس سے سودی آمدنی کے منحق ہونے کا باسانی اعدازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نیز اصاد یہ شریف می کثر ت کے ساتھ سودگی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ صور کے ارشاد فرمایا:

(۱) دِرُهَــُـمُ رِبْـوا يُأْكُلُهُ الرَّحُلُ وَهُوَ يَعُلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِنَّةٍ وَتَلْثَيْنَ زَنِيَّةٍ ـ (رواه احمد، العرفيب / ۵ سظاهر حق۲۵/۳)

مودكا أيك دريم جية وى جان بوجه كركمائ اسكا وبال اوركناه ٣١ مرتبهمند

## کالاک نے برترین برم

(٢) سيدنا حضرت جايرضى الله تعالى عد فرمات بين:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﴿ آكِـلَ الرِّهُوا وَجُوكِلَه وَكَا يَبَةٌ وَشَاهِدَيُهِ وَقَالَ هُمُ سَوَلَة (رواه مسلم ٢٤/٢ سطه مرح ٢٣/٣)

سوو کے سر ایر او ہیں جن میں سب سے زیادہ المادرجہ ایسا ہے جیسے کو کی فض اپنی ماں سے (نعوذ باللہ) منسکالا کرے،

(m) المخضرت ملى الله عليه وملم ارشاد فرمات إلى:

فَاتَیَتُ عَلَی قَوم بُعُلُونُهم کَالْیَوُتِ فِیهَا الحَیَّاتُ تُری مِن حَارِج بُطُونِهِمُ فَقُلْتُ مَن هُولاء مَاجِرولُ القالَ هُولاء اکلهٔ الرِّنوا (دواه احمد الدوهب والدوس // د) معراج کی دات می مراکز دالی جاحت پرمواجن کے پید کرول کے ماند

(۵) حررت المن حمال من المستعالى من كل دوارت به كرآ تخفرت المكاف ارثاد فرمايا:
 إذا ظهر الزّنا وَالرّبَا فِي قَريَةٍ فَقَدُ اَحَلُوا بِآنَفُ مِهِ عَذَابَ اللّهِ (دواه الله على الله على

جب کی بتی میں بدکاری اور سودخواری عام ہوجائے تو وہاں کے باشندے اپنے کواٹند کے عذاب کا ستحق بنا کیتے ہیں۔

ای طرح کی اور دوایات بھی ذخر و امادیث شرموجود میں جن کو پر مرکس بھی صاحب الصان کو برگز برگزید و است مولی بها بید کدو وائی آمدنی شرال

الرِّبَا وَإِنُ كُثُرُ فَإِنَّ عَاتِيَتَهُ اِلَى قُلِي-«واه العاكم من عبدالله بن مسعولة الخوطيب والعرطيب ٨/٣)

سود کامال اگر چربت ہو جائے کرائی کا انجام کی ہی ہے۔
جربہ می بھی بتا تا ہے کہ حرام مال بینے تا ہے دیسے ہی ہے اکم می جول پر خری ہوگا ہے کہ جرام مال بینے تا ہے دیسے ہی ہے اکم میں برخری ہوکر چلا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات اپنے ساتھ دوسرے طال مال کی برکت ہی جتم کردیا ہے۔ اس لیے اللہ سے شرم دحیا کا حق ای وقت ادا ہو سکت ہے جب کہ ہما تی معیشت اور کا دوبار کوسود کی نجاستوں سے حتی الامکان پاک کرلیں اور حرام ذرائع سے می کرایا فیکانا جنت میں بتالیں۔

بینک کا انٹرسٹ بھی یقییناً سود ہے

کھا آزاد خیال دانشوروں نے کائی مرصہ سے الماقیی پیدا کردگی ہے کہ بینک میں آئی درکھی ہے کہ بینک میں آئی درکھی ہے کہ بینک میں آئی درکھی ہے کہ بینک ای آئی سے کاروبار کرتا ہے۔

گراپ نفع ش سے کھ مصدرو پیدر کھنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ لہذا اے سوڈیس کھا جائے گا ، بلکہ زائد آئی شرکت کا معاوضہ آرادی جائے گی۔ حالا تکہ یہ آئی لیا تھے ہیں وائل ہے جس کی اسلامی ش بینک سے جوزائد آئی ملی ہے دو بلا شک دشہ "ربالدیہ" میں وائل ہے جس کی حرصت پر تمام علماء وفقہا واسلام شفق ہیں۔ کو نکہ بینک میں جو بھی اضافہ ملی ہے وہ کش مت کر رنے پر ماتا ہے۔ کاروبار میں شرکت کا وہاں وہم و گمان بھی تیس ہوتا۔ اس لیے بینجا اے ماری سود کو "دیا المندیہ" سے خارج کے دیکھوں میں جاری سود کو "دیا المندیہ" سے خارج کر کے خواہ خواہ شرکت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سودخوروں کے شیطانی وساوی ہیں جنہیں امت بارباررد کر چکل ہے۔

# الله سے مدرہ عمدے کی ہے۔ اس ۱۲۱ کی سوداور دارا کرب

عام طور پر ہندوستان میں سودی کاروبار کرنے والے جعزات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان دارالحرب ہے اس لیے وہاں ہر طرح کا سودی کاروبار جائز ہے۔اس لیے اس معاملہ کواچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔

الف: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام علاء وفقها عکاس پر اتفاق ہے کہ دارالحرب میں سودی قرض لینا جس میں غیر مسلم یا حربی کو سود دینا پڑتا ہو بالکل حلال نہیں ہے۔ اختلاف مرف سود لینے میں ہے علام شائ فرماتے ہیں:

وَقَدُ الزَمَ الاَصْحَابُ فِي الدَّرْسِ أَنَّ مُرَادَهُم مِنْ حِلِّ الرِّبَا وَالْقِمَارِ مَاإِذَا عَصَلَتِ الزِّيَادَةُ لِلْمُسُلِمِ نَظُراً اللَّهِ العِلَّةِ (دعى ١٨٦/٥)

مشائخ نے درس میں میہ بات بتائی ہے کہ دارالحرب میں سوداور جوئے کے جائز ہونے سے نقہا ء کامتعود و وصورت ہے جب زیادتی مسلمان کو حاصل ہوعلت سے یہی پتہ چاتا ہے۔

اس سے پیلمعلوم ہوگیا کہ آج کل جو بڑے بڑے کاروبار کیلئے سرکاری بینکول سے سودی قرضے لیے جاتے ہیں اوراس کے لیے دارالحرب ہونے کا سہارا پکڑا جاتا ہے بینا واقفیت مانطہ بی پڑی ہے۔
ماغلط بنی پڑی ہے۔ کی دارالحرب میں کی مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہے۔
ب: البند دارالحرب میں حربی سے سود لینے کے سلملہ میں فقہا مرکی دورائے ہیں۔

- (۱) امام ابو بوست اورائم الله الله الله المام الله المام احد رحمهم الله ) كزديك كرزديك كم معلمان ك ليونوين ياعقود كم معلمان ك ليونوين ياعقود با وارالاسلام كمين محمودي ليونوين ياعقود باطله كى قديماً اجازت نبيس بهدوليل كى قوت ك اعتبار س ان حفرات كا مؤقف انتها كي مفوط بهدارت العادمة المعانع ١٩٢٨)
- (۲) اس کے برخلاف امام ابوطیفہ اورام محر کے نزدیک دارالحرب میں اہل حرب کے اموال مسلمانوں کے لیے مطلق مباح ہونے کی بناء پروہاں سودوغیرہ کا تحقق ہی

## 

نہیں ہوتا ہلکہ مض رضامندی مال کو لینے کیلئے کانی مجی جاتی ہے۔ (ہدائع استائع ۱۹۴۸) محرواضح رہے کہ ان حضرات کے نزدیک پیا جازت مطلق نہیں ہے بلکہ اس میں درج ذیل شرائط کالحاظ ضروری ہے۔

(۱) معالم حقیق دارالحرب میں ہو(۲) حربی سے ہو(۳) مسلم اصلی (دارالحرب کے سلمان شہری) سے نہور ۳) معالم کرنے دالا ہا ہرسے دیزا کے کرآنے دالا مستاس ہو۔ سلم اصلی نہ ہو۔ (ستنادلدادالتادیا ۱۵۷/۲۵)

ان میں سے اگرا کی شرط بھی مفتود ہوجائے تو سود لینے کی اجازت نہ ہوگی۔اب فور کیا جائے کہ ہندوستان میں بیسب شرطیں پائی جارہی ہیں یانہیں۔

اولا تواس کے دارالحرب ہونے میں شدیداختلاف رہا ہے کوئکہ یہاں قانونی اعتبارے مسلمانوں کوجہوری حقوق دیے کیے ہیں۔ دوسرے یہ کہام سرکاری بنگ قانونی طور پر ملک کے ہرفردی ملکیت ہیں جن میں ہندوسلمان سب شامل ہیں، تو جو تحق بینکوں سے سوولیتا ہے دومرف حربول سے ہی سوزہیں لیتا بلکہ یہاں کے مسلم باشندوں کی ملکیت کا مجموصہ بھی اس کے پاس پینچتا ہے۔ لہذا دوسری اور تیسری شرط کے تحق میں بھی شبہ پایا گیا نیز اکثر کتب فقہ میں یہا جازت مرف مسلم متاس کودی گئی ہے۔ لہذا یہاں کے اسلی مسلم باشندوں کے لیاس میل کوئی سہولت نہیں دی جاسمتی اس بنا و پر ججة الاسلام حضرت مولانا محرق ما مصاحب نا نوتوی رحمة الشرطید نے اپنے ایک کمتوب میں دارالحرب کے مسلمان باشندوں کے لیے یہاں رہتے ہوئے سود لینے کونا جائز کھیا ہے۔ (کوب محر)

اور موجودہ اکا برعام و دیوبند نے ادارۃ المباحث المقیمیہ جمعیہ علاء ہند کے پانچویں اجتاع (منعقدہ کا، 19 ارجب ۱۳۱۱ء) میں بھی حضرت نانوتو کی کی رائے سے انفاق کرتے ہوئے باشندگان ہند کے لیے سود کی ممانعت کا فیصلہ کیا ہے۔

اورخاتم المحققين حفرت مولا نافح محرصاحب المعنوى رحمة الشعليد الي معركة الآراء كتاب معركمة الأراء كتاب معركمة الآراء كتاب معربط بداية عمر الكعاب -

﴿ الله سے شوم کیدے کہ کھی کے انسان کے ۱۱۸ کی " جولوگ دارالكتر على بدانان ريخ مول ، يا داهل مول ، يا با به مل دم در كت مون المين كوكي اليهامعالمه كرناجوشرها ناجائز موهيت تعيا اعاره وفاسدوباطل وياشرط يارشوت وغيره بركر جائز تيس اورحديث لارب وابيس السمسلم والحربى كيدهني بي كمسلمان دارالحرب عن كافر عدود الحق وه سودخوار موجب وحيدر يواند بوكار أكو يدمك حرام كا مواخذہ باتی ہے گرسود وینا کی طور پر جائز تہ ہوگا۔ مر جب کہ اس سود لینے والے سے وہال اوكوں سے عبد وسل جو يا بدو بين كى رحيت موقو لينا بھى جا ترخيس ہے۔ (معروب ١٨) اكر حزات طرفين كم مؤتف كومطلق بمي ان ليا جائ واس كا مطلب علاه تین نے بیدیان کیا ہے کہ بالارض اگر کوئی فض دارالحرب سے بیدال لے کردارالاسلام آجائ اورمعالم دارالاسلام عن معلمان قامنى كرمائي كياجا عادووه معلمان قامنى اس بال كى واليس كا محم فين كريد كا البند لين وال ير ليه ناجا تزمعا لمدر في كامناه برستور برقر اررب كا \_ كويا كم سلمان كے لئے جواز كا حكم صرف قضاء ب ديائ ممانعت برستور باتى بيريكيم الامت حفرت مولانا اشرف على تعانوى قدس سرة في استاذ مراى حفرت مولا نامحر يتقوب صاحب عي مطلب فق فرمايا ي-

(بحاله فيراسلاي كوسف كثري احكام ١٨)

### صاحب مطريدار تحريرفرمات ين:

"جومال ایسے دارالکٹر سے لایا جائے جہاں سے مصالحت ومعاہدہ فیل ہے یا اہم وظلبہ طے میا ہدہ فیل ہے یا اہم وظلبہ طے مطال ہے، اور برائد کر وظلبہ طے مطال ہے، اور مرصات فیر معتبر طے جیسے سود، آبار اللہ کرنا وغیرہ تو کلک آجائے گی اس لیے کہ وہ مال فیر معصوم ہے اور حلت ندآ سے گی اس لیے کہ طریق میں ہے۔ "(معردلیة ۱۸۰)

بہر حال سودخواروں کے لیے ہندوستان کودار الحرب کینے کا مہارالینا کی طرح مفید مطلب نہیں۔ مفتی برقول کے مطابق یہاں مجی سودی لین دین ای طرح حرام ہے جیسے دیگر مما لک جی احتیاط اور عافیت کا راستہ کی ہے۔ اس لیے جو مجی مسلمان اللہ سے شرم وحیا

# کاللہ سے مدوم عبد کی اور کا کا اور کا اور کا کا اور کا اور کا اور کا کا میاراند لیا جا ہے۔ راللہم وظف المعاصد و در دنی

#### جوااورسكم

شریعت بی آمدنی کے جن ذرائع کی تختی ہے ممانعت آئی ہے ان بی جوااور سقد میں شائل ہے۔ قرآن کریم نے سورہ ما کدہ بی جوئے اور شراب کو ایک ساتھ ذکر کرکے انہیں گندگی اور غلاظت قرار دیا ہے۔ اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چوس (جوسقہ بیس کندگی اجا تا ہے ) کے بارے بیل فرمایا:

مَنُ لَمِبَ بِالنَّرِدِ شِيرُ فَكَاتَّمَا حَبَعَ لَدَهُ فِي لَحْم حِنْزِيُر وَدَيهِ مسلم حمال ٢٣٠٠/٢ جس نے چومر کمیلا کویا اس نے اپنا ہاتھ فنزیر کے کوشت اور اس کے خون پس سان لیا۔

د کھے سے کھیائے کو تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے س قدر کھناؤنے عمل سے مشابہ قرار دیا ہے جس کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کرسکا۔ سقہ بازی کے دینی و دینوی مفاسد بالکل فا ہراور دوز روشن کی طرح میاں ہیں۔ علامہ آلوی دوح المعانی میں کھتے ہیں:

وَمِنُ مَفَاصِدِ الْمَهُسِراكَ فِيُهِ اكُلَ الْإَمُوالِ بِالْبَاطِلِ وَالَّهُ يَدَعُوكَيْهُراً مِنَ الْـمُـفَامِرِينَ إِلَى السَّرَقَةِ وَتَلْفِ النَّفُسِ وَإِضَاحَةِ الْعَيَالِ وَإِرْتِكَابِ الْآمُورِ الْقَبِيَحَةِ والرَّذَائِلِ الشَّنِيعَةِ وَالْعَدَاوَةِ الْكَامِنةِ وَالظَّاحِرَةِ مَوْطَلَامَرٌ مُشَاعَدٌ لَا يُنْكِرُه إِلَّامَنُ اَعْمَاةً اللَّهُ تَعَالَى وَاَصُمَّةً ﴿ (دوح الععلى ١١٥/٢)

اور جوئے کے مفاسد میں سے بیہ جیں ۔(۱) لوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر
کمانا(۲) اکثر جواریوں کا چوری کرنا(۳) آئل کرنا(۳) بچوں اور گھر والوں کا خیال نہ
کرنا(۵) گندے اور بدر ین جرائم کا ارتکاب کرنا(۲) طا ہری اور پوشیدہ دھنی کرنا۔ اور بیہ
بالکل تجربہ کی باتیں ہیں۔ ان کا کوئی حض اٹکارٹیس کرسکا۔ لا بیک اللہ تعالی نے کسی کو سننے
اورد یکھنے کی صلاحیت سے محروم کردیا ہو۔

الله سے مدوم معملے کا جات ہے۔ جس معاشر و بس سربازوں کی کشرت ہوتی ہوہ معاشر و جس سربازوں کی کشرت ہوتی ہو وہ معاشر و جرائم اوراعمال بدکی آیا جگاہ بن جاتا ہے اس لیے کہ مغت میں حرام خوری کی جب عادت پڑجاتی ہے تو محنت حردوری کرکے کمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لاکھوں خاندان اس خوست میں گرفتار ہو کر جابی اور کہ بادی کے عارض جا بھے ہیں۔ اور دونوں جہاں کی رسوائی مول لے بھے ہیں۔ اور دونوں جہاں کی رسوائی مول لے بھے ہیں۔

لاثرى وغيره

اس دور میں جو نے اور سے کی بہت ی سکیس رائے ہیں۔اور وہ سب حرام ہیں۔
ان میں ایک "لا اللہ ی کی احت بھی ہے جس کے ڈرید خوبھوں تا نداز میں پوری قوم کا
خون چوسا جارہا ہے۔ ڈراغور فرما کیں! لاٹری کی ایک کمپنی ہومیہ مثلاً تین لا کھ کے کلٹ
فروخت کرتی ہے۔اور ان میں سے ایک لا کھروپ انعام میں دے دیتی ہے تو یہ دولا کھ
روپ جو لاٹری کی کمپنی کو ملا۔ یہ س کا سرمایہ ہے۔ یجارے فریب رکشا پولروں اور
مزدوروں کا۔ جن کے فون پینے کی کمائی سرمایہ داروں اور حکومت کے فرانوں میں سٹ کر
چلی جاتی ہاتی ہو ہوم نفع کے لائے میں یہ سادہ لوح عوام اپنی محت کی کمائی خوثی
خوثی خون چوسے والوں کے حوالے کردیے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مثالیں ہیں کہ لاٹری
کے فرنے میں آگر کے تو کور کھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مثالیں ہیں کہ لاٹری
مکانات تک بچ دیے یا گروی رکھواد یئے۔اوروہ دیکھتے ہیں دیکھتے کی لا ہوگئے۔

ای طرح آج محلہ محلہ اسکیموں کے نام پرسر مایدکاری کی جارتی ہے۔ان میں بھی جوئے کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جس کا نام پہلی قسط اداکرتے بی لکل آئے وہ بہت کم قیمت میں کی مشینری و فیر والیہ بوی رقم کا ما لک بن جاتا ہے اور بقید لوگوں کواپ نمبر کا انظار کرنا ہوتا ہے و فیر و فیر موٹی معتبہ بازی، پڑٹ بازی، کو تر بازی، شطرنج، کیرم بور و ، من میں ہار جیت پر فریقین کی طرف سے لین دین کی شرط ہوتی ہے۔ یہ سب شکلیں حرام جین جن کے مطاب کہ بیج جو کولیاں اور سکتے کھیلتے ہیں اور اس پر دوسرے سے

الله سے ملدم محمضے کی اور بروں کو ان سے اجتناب کر کے اللہ عالی سے اللہ علیہ اور بروں کو ان سے اجتناب کر کے اللہ تعالی سے شرم وحیا کا قناضا پورا کرنا چاہیے۔

## انشورنس

سوداور جوئے کی ایک توتی یا فترصورت وہ ہے جے بیمہ یا انٹورنس کہا جاتا ہے، بیر خواہ مالی ہویا جانی اس میں سٹری شکل ضرور یائی جاتی ہے، یعنی بیشرط ہوتی ہے کہ اگر ياليسى كى مدت ميس مال ضائع موكيايا ياليسى لينے والا مركيا تو مشروط رقم بير كمپنى يراواكرنى لازم ہوجائے گی۔اب مال کے بیمہ کی شکل میں شرط نہ یائے جانے کی صورت میں کوئی رقم واپس میں موتی اور زندگی کے بیر (لائف انشورنس) میں اگر یالیسی مولدر ندمرے تو یالیسی بوری مونے کے بعد ساری جع شدہ رقم مع سود کے اسے واپس کی جاتی ہے۔اس اعتبارے لائف انشورنس میں جوامجی ہاورسودمجی حبکہ مال کے انشورنس میں صرف جوئے کی شکل یائی جارہی ہے۔اس لیے علام محتقین کے نزدیک لائف انشورس کی حمت مالی انشورنس کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے۔ بریں بنا ہرا کیک مسلمان کا پیفریفنہ ہے کہ وہ اختیاری طور بریمداورانشورنس کے معاملات سے دورر ہاں کوئی قانونی یا اضطراری مجوری ہوتو پوری صورت حال ہتا کرعلاء حق سے مسئلہ بوچ کرعمل کرے۔ نفع نقصان کا مالک صرف الله ہے۔جونتعمان الله كى طرف سے مقدر ہے وہ انٹورنس كى وجہ سے ثل نہيں سكااس ليالله برجروسه كرنا جايياال كاخوف دل يس بنمانا جاييا اورمض چندروزه نفع کے لا کچ میں آخرت کے دائی گفع پر بقد نداگانا جا ہے۔ نیجات اور عافیت کا راستہ یک ہے۔

## دوسروں کے مال باجائداد برناحق قبضه كرنا

حرام ذرائع آمدنی میں سے میمی ہے کہ بلائی انتقاق کے کی دوسر فیض کے مال یا جائداد پر تبعنہ جمالیا جائے۔قرآن کریم میں متعدد جگہ آپسی رضامندی کے بغیر باطل طریقے پرایک دوسر کا مال کھانے سے ختمنع کیا گیا ہے اور ایک حدیث میں وارد

## الله سے مدوم كيمين في الله علي الله علي الله عليه الله عليه الله عليه و الله الله عليه و الله الله عليه و الله الله عليه و الله عليه و الله الله عليه و الله و ا

مِسن طُسلَسَمَ قِيسَدُ شِبُرٍ مِّسَنَ الْآرُضِ طُبوِّقَسَةٌ مِسَ سَبُسعِ اَرُضِيُسَلَ۔ ((واہ البعادی ا /۳۵۳) عن ابی سلمةٌ ومسلم۳/۳والوطیب والتوطیب (۱۹)

جوآدی بالشت بحرز ثن بھی ظلما لے لے تو سات زمینوں سے اس پر طوق منا کرڈ الا جائے گا۔

ال مدیث کے مفہوم کے بارے ہیں متعدد معانی بیان کے گئے ہیں۔ علامہ بغوی نے کھا ہے کہ است مرادیہ کہ بالشت بحرجگہ ساتوں زمینوں تک کھودنے کا اس محم دیا جائے گا تو اس طرح کھودنے کی وجہ دو حصداس کے گلے میں طوق کے ما تشر معلوم ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے ہمی اس محقی کی تا ئید ہوتی ہے۔ اور دو مرے مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مفعو برزین کے ساتھ ساتوں زمین کی مٹی طاکرا سے حکم دیا جائے گا کہ اس می کے دزن کو اپ سر پرافھا کر لے جائے۔ مندا جم طرائی کی روایت سے اس مضمون کی تا ئید ہوتی ہے۔

اور ایک دوسری روایت می جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا کمد: جوشن نا جائز طریقے پردوسرے کی زمین کا پھی حصہ بھی دیا لے اس کی کوئی بھی نقل یا واجی عبادت الله رب العزت کی بارگاہ میں قابل تعدل ند ہوگی۔ (الزنب والزیب ۱۰/۳)

اورايك روايت من الخضرت ملى الله عليه وسلم في يمي ارشادفر مايا:

لَا يَحِلُّ لِمُسُلِم أَن يَاهُمُذَ عَصَّابِغَيْرِ طِيبِ نَفُسٍ مِنْهُ (دواه ابن حبانٌ عن ابي معيد الساحدث،الوخيب والترجيب (١١)

محی مسلمان کے لیے بیک طال فیش ہے کہ دودوسرے کی انٹی بھی بغیراس کی دلی رضامندی کے لیے۔

ای طرح کی احادیث سے بیات کمل کرسائے آتی ہے کہ دوسرے کے مال کو بلا استحقاق دبالینا اللہ کی نظر میں خت نا پندیدہ ہے ادر آخرت میں بدترین رسوائی کا

## 

افسوس ہے کہ جو چر اللہ کی نظر علی میخوش ہے آج اسے باصب کمال گردانا جاتا ہے۔ ایک ایک بالشد نالیوں اور نالوں کے او پر سالوں سال مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اور ناحق طریقہ پر مقدمہ جیتا جانا ہی حزت اور قائل فخر سمجا جاتا ہے۔ اس طرح کی حرکوں کا اصل سب آخرت سے فغلت اور اللہ کے عذاب سے بوق جی ہے۔ اگر لوگوں کو فضب کے عذاب کا استحضال ہوجائے تو کوئی بھی حقمند آدی دوجارگز کے لیے اور ائی جھڑا اور مقدمات کر کے ای دنیا اور آخرت بر بادکرنے پر تیار ندہو۔

ا كي مديث من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهدايت فرمائى:

مَنُ كَانَتُ عِنْدَةً مَظْلِمَةً لِآخِيْهِ مِنْ عِرضٍ اَومِن شَىُءٍ فَلَيَتَحَلَّلُهُ اَلْهَوْمَ مِنْ قَبَلِ اَنْ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرُهَمُ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُن لَه حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيْقَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلٍ عَلَيْهِ

(دواہ البعدی ۱۷/۲ من ابی هو رو شاهر خب والعرهب ۱۲۸/۳ است احمد ۱۷/۲ من ۱۳۵۰ من ۱۳۵۰ من ابی هو رو شاهر خب والعرهب المحار ۱۲۰۵ من ابی مولواس سے جس کسی کے پاس دوسر سے بھائی کا عزت یا مار درہم نہ جلس کے بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عجب دیار دورہم نہ جلس کے بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عجب میں گا اور اگراس کے بات نیک ایس نیک بات کیاں نہوں گی تو اس سے دوسر سے بحق کے بعدر سے لیا وری جائیں گی ہوگاں سے کا دورہ جائی کی ٹرائیاں لے کراس پرلا دوی جائیں گی۔

ال لیے برمسلمان وظم اور ضب سے فی کر اللہ سے شرم وحیا کا جوت دینا اور خسب سے فی کر اللہ سے شرم وحیا کا جوت دینا

### رشوت خوری

رشوت خوری لین دوسروں سے ناحق رقم دغیرہ لینے کامرض ایسا خطرناک اور بد ترین ہے جس سے ندمرف قوم کی معیشت جا وہ وجاتی ہے بلکہ جرائم پیشدا فرادکویمی رشوت کے سمارے خوب محلنے پھولنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ جوفض رشوت کی جا ہت میں جتلا الله سے طوح کھینے کی کھی ہے۔ اس کی تقاریبا ہے اور نہ ملک کی سلامتی کی ہوجاتا ہے تو اس کی نظریس نہ اپنے نہ ب اور قوم کا مفادر ہتا ہے اور نہ ملک کی سلامتی کی اجمیت اس کے سامنے رہتی ہے۔ اس کی تگاہ جس قو صرف اپنی جیب کا فاکدہ اور منافع خور کی بی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور دولت کے نشریش وہ کسی دوسرے کے نقصان کی ہرگز پرواہ جیس کرتا۔ اس کا دل سخت ہوجاتا ہے۔ اور ذہن سے رقم وحروت کا جذبہ نا ہوجاتا ہے۔ اس بناء پررشوت ستانی کی شریعت میں مخت فرمت وار دہو کی ہے۔ آخضرت ملک نے ارشاد فر مایا:

روس ستانی کی شریعت میں مخت فرمت وار دہو کی ہے۔ آخضرت ملک نے ارشاد فر مایا:

رشوت لینے والے اور (بلا ضرودیت ) رشوت دینے والے براللہ کی احت ہے۔

رشوت لینے والے اور (بلا ضرودیت ) رشوت دینے والے براللہ کی احت ہے۔

الرَّاشِي وَ الْمُرتَشِي فِي النَّارِ۔(دواہ الطبوائي،العرطب ١٢٥/٣) رشوت لِينوالا اور (بخوشي بلا خرورت) رشوت دين والا دونول جنم على جائيں گے۔ نيز ایک حدیث علی آنخضرت فلک نے رشوت لينے اور دینے والے کے ساتھ رائش ليني اس فض پر بھی لعنت بھیجی ہے جورشوت کے ليے درميان على ولا لی کرتا ہے۔ رائش ليني اس فض پر بھی لعنت بھیجی ہے جورشوت کے ليے درميان على ولا لی کرتا ہے۔

اوردوسرى مديث يسارشادفرايا:

اورایک روایت بی ہے کہ جوفض رشوت کے کرنائن فیملہ کرے۔ تو اللہ تعالی اے اتن میں کہ جوفض رشوت کے کرنائن فیملہ کرے واللہ تعالی اے ان کے باوجودوہ اس کی تہدیک نائے یا کے اللہ احفظنامنه مراضوعی والعرمیہ والعرمیہ ۱۲۱/۳)

ان سخت ترین وجیدوں سے رشوت کے بھیا تک انجام کا باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔علاوہ ازیں رشوت ایسانا سور ہے جس کے مفاسد صرف اخروی بی نہیں بلکدونیا بلک ہے اس کے بھیا تک نتائج واقف کارلوگوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج اپ تی ملک کے سرکاری محکموں کی طرف نظراً تھا کردیکھیں۔ کس طرح رشوت کا بازارگرم ہے؟ آخرکون ساایسا فیرقانونی کام ہے جورشوت و رکر باسانی انجام نددیا جاسکتا ہو؟ بحل کی پوری سے لے کرٹرین اور بسوں میں بلاکلٹ سواری تک ہر جگدرشوت کا جان ہے۔اور عدالتوں ، تککما

رشوت لینے والے کے لیے رشوت کا پید کی بھی صورت حلال نہیں ہے۔البت بعض خاص صورتوں بھی جب کہ اپناحق ضائع ہور ہا ہو یا شدید نقصان کا اندیشہ ہوتو فقہاء نے ضرورةٔ رشوت دینے کی اجازت دی ہے۔ (شائ کراٹی ۲۳۳/۱)

## ناجائز ذخيره اندوزي

شریت نے محام الناس کو فقصان پنجا کراشیا و خروات کی ذخر واتدوزی کرکے زیادہ کمانے سے بھی منع کیا ہے اسطلاح میں "احتکار" کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام نے اس ممل سے فق سے منع فر مایا ہے۔

(۱) ایک مدیث می آپ نے ارشادفر مایا

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئً (مسلم / اسمن عنوْ، كتاب المسافاة) جُوْض غلره غِيره جَعْ كريوه فلاكار ب

(٢) اوراكي ضعف روايت ش واروب كرآ بخضرت الله فارشا وفر مايا: بفس العَدُ المُحتكِرُ إِن اَرحَصَهُ اللهُ الْاسْعَارَ حَزِنَ وَإِنْ اغْلَاهَا فَرحَ \_

#### ﴿ الله علي الموام الله عليه عليه الله علي والعرفيب والعرفيب والعرفيب الله عليه الله

جمع خورآ دی بہت برا ہے کہ اگر اللہ تعالی چیزوں کی قیمتیں سستی کرے تواسے غم موتا ہے اور جب مہنگائی موتواسے خوشی موتی ہے۔

(٣) حطرت عنان بن عفان رضی الله تعالی عند کے فلام فروخ کہتے ہیں کہ پھے فلہ وغیرہ مجد نبوی کے دروازہ پر دُھیر لگایا گیا۔ اس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند امیر المؤسنین ہے جب آپ باہر تشریف لائے۔ فلہ کو دیکھ کر پوچھا یہ کہاں ہے آیا؟ کول نے کہا یہ باہر سے لایا گیا ہے قو حضرت عمر رضی الله تعالی عدد نے دعادی کہ الله تعالی اسی فلہ کواور جولوگ اسے لائے ہیں ان کو برکت سے نو از دے۔ اسی وقت پھی لوگوں نے یہ کہی فہردی کہا سے لائے ہیں ان کو برکت سے نو از دے۔ اسی وقت پھی لوگوں نے یہ کہی فہردی کہا سی احتمار بھی فہر وی کہا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عدد نے فرمایا کہ کس نے ہوآپ کا آزاد کردہ فلام ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عدد نے یہ سن کرد دنوں کو بلایا اور باز پرس کی۔ آزاد کردہ فلام ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عدد نے یہ سن کرد دنوں کو بلایا اور باز پرس کی۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید وفروخت کرد ہے ہیں (بینی اس جی دوسرے کا ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اپنا مال خرید وفروخت کرد ہے ہیں (بینی اس جی دوسرے کا کمنس نے آئے ضرت مسلی الله علیہ دسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے:

مَن احْتَكَر عَلَى الْمُسَلِمِين طَعَامَهُم مَّرَبَهُ اللَّهُ بِالمُحْلَامِ وَالإنْلامِ۔ بِوَضَ مسلمانوں پران كاظره فيره روك كرر كے الله تعالى اسے كوڑھ كرم اور تك دَى بين جناكر سے كا۔

رین کرفروٹ نے کہا کہ بھی آپ سے اور اللہ سے مہد کرتا ہوں کہ آکدہ مجمی ایک سے اور اللہ سے مہد کرتا ہوں کہ آکدہ مجمی احتکار نہ کروں گا۔ چروہ معر چلے گئے۔ جب کہ اس فلال شخص نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم جسے چا ہیں خرود دو دو ت کریں۔ اس روایت کے داوی الوسطی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس محض کوکوڑھی اور تک دی مالت میں ویکھا ہے۔ (الرفیب والربیب السرا)

احکار کی ممانعت اس وقت ہے جب کہ اس کی وجہ سے شمر والوں اور حوام کو

الله سے شوہ عملے کا اللہ سے شوہ عملے کا اللہ سے شوہ عملے کا اللہ نقسان ہو، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن ہے وہ م الناس کو نقسان کا مثل خلا غلہ جات، کپڑے، روزمرہ کی ضروری اشیاء ، ہاں اگر جع کرنے ہے کی نقسان کا اندیشرنہ ہوتو پھر ترید کراشاک رکھنے میں کوئی حرق نہیں ہے۔ ای طرح جب کہ بازار میں اس چیز کی کوئی کی نہو، اگر کوئی شخص شروع فصل میں کوئی چیز زیادہ مقدار میں ترید کرد کھلے کہ اخیر فصل میں گوئی چیز کیادہ مقدار میں ترید کرد کھلے کہ اخیر فصل میں کوئی چیز کیادہ مقدار میں ترید کرد کھلے کہ اخیر فصل میں قیمت بدھ جانے پراس کوئر وخت کرے گایہ می موع نہیں ہے۔ اس لیے کہاس کے کی عمل کی وجہ سے قیمت نہیں بدھے گی۔ (ستنادنای کرائی۔ ۲۹۸/۱)



# الله سے شوم تعملے کہ اللہ سے شوم تعملے کہ ۱۳۸ کے اللہ سے شوم تعملے کہ ۱۳۸ کے اللہ ۱۳۸ کے اللہ ۱۳۸ کے اللہ ۱۳۸

## مدارس ادرملی اداروں کی رقومات میں احتیاط

پید کوجہم کی آگ ہے بچانے کے لیے بیمی لازم ہے کہ جولوگ کی ایسے
ادارے سے دابستہ ہوں جس جس قوم کاروپیہ خاص مصارف جی صرف کے لیے جمع ہوتا
ہے۔اس کی امائوں جس وہ ناحق تصرف نہ کریں اور اس بارے جس انجائی مخاط روبیہ
اپنا کیں۔قرآن کریم جس بیتیم کے مال کھانے کو'' پیٹ جس آگ بحرنے'' سے تعبیر کیا حمل
ہے۔اورعلاء کھتے ہیں کہ بھی اوقاف وغیرہ کے احکامات بھی بیتیم کے مال کی طرح ہیں۔
لیخن قوی اور طی اداروں کے ختام لی کہ ایمرالمؤمنین بھی اسلامی حکومت کے فرانوں کا بالکلیہ
مالک نہیں ہے۔ بلکہ اس پر اسلامی جایات کے مطابق ہر مدکا روپیہ اس کے معرف جس
صرف کرنا ضروری ہے۔ اور بلا ضرورت صرف کرنے پریا غیر سخق پر فرج کرنے پراس

افسوس ہے کہ آج ای سلسلہ میں خت لا پردائی ادر کوتائی عام ہوتی جارہی ہے۔
کھادار ہے ایے ہیں جنہوں نے زہردتی اپنے کو 'عامل کومت' کے درج میں رکھ کر
زکوۃ کی رقومات بلا در لینے من مانے مصارف پرخرج کرنے کی راہ لکال لی ہے۔ حالا تکہ یہ
مؤقف دلائل کی روشی میں بالکل غلط ہے۔ اور بوی تقداد ایسے اداروں کی ہے جن میں
اگر چہ 'عامل کومت' کا عنوان تو نہیں ہے۔ لیکن زکوۃ کی رقم میں ضرورت بلا ضرورت
' تملیک کا حیلہ' اپنایا جارہا ہے اور بیرقم جو خلصۂ فقراء کاحق ہے، اسے تعمیر، ضیافت اور
مدرسہ کے بلندو بالا تعارف کے لیتی اور خوشمالٹر پیروں میں خرج کیا جانے لگا ہے۔ مدرسہ
میں تعلیم معارخواہ کہیں تک ہولیکن اس کا تعارف اتناز وردار چیوایا جاتا ہے اور اس میں اس
قدرم الغربی اجاتا ہے کہ معلوم ہو کہ پورے علاقہ کا دار العلوم کی ہے۔ اس طرح بہت سے
قدرم الغربی جاتا ہے کہ معلوم ہو کہ پورے علاقہ کا دار العلوم کی ہے۔ اس طرح بہت سے
ایر معمولی مکا جب جن میں مخواہ کے علادہ خرج کا کوئی قابل ذکر کوئی تیں ہے اور دہاں نا دار

کاللہ سے سوم محملے کا 1879 کی انظام ہیں ہے۔ ان میں محل تعیرات اور مشاہرات پر ترکو ہ کا رقی اور مشاہرات پر ترکو ہ کی رقی ان اس میں میں ان اور مشاہرات پر ترکو ہ کی رقی ات بلادر اللہ خرج کی جاری ہیں۔

## حیلہ تملیک صرف مجوری میں جائز ہے

## مولا نابنوري كاطرزيمل

انبی با متیاطیوں کی وجہ ہے آج موام وخواص مدارس اور دینی اداروں کوشک کی نگاہ ہے دیکھنے گئے ہیں۔ جب کہ اگر ذمہ داران ورع وتقوی پر کھمل کریں تو ان کے اعتاد کو کبھی تغییر نہیں پہنچ سکتی۔اس سلسلہ میں رہنمائی کے لیے عالم ربانی امام الحدیث معرت مولانا محمد بوسف بنوری کا عمل ذیل میں چیش ہے۔آپ کے ایک تفش پردار عبد المجید فار قلیط صاحب لکھتے ہیں:

"حضرت في الدم وقده في اين مرسه (جامعداسلاميه بوري اون كرايي

یا کتان) کے لیے مشکل تر راستہ افتیار کیا اور چندا سے اصول وضع فرمائے جو پہلے پڑھنے سننے اور دیکھنے میں ندآئے تھے۔آپ نے سب سے اہم اصول بداختیار فرمایا کد مدرسہ کو حاصل مونے والی آمدنی کودو مدول میں تقتیم فرمایا۔ایک مدز کو ، وصدقات کی ،اور دوسری عطیات کی ، زکو ہ فنڈ کی رقم صرف طلباء کے اخراجات خورد دلوش اور وظائف کے لیے ختص كردى كى اس فندكو مدرسه كالتمير، كمابول كى خريد اور اساتذه كرام كے مشاہر و وغيره پر مطلق خرج نہ کیا جا تا تھا۔عطیات کے فند سے اساتذہ کو تخوایں ،اور دیگر واجبات کی ادا میکی کی جاتی تھی۔بالعوم الل ثروت زکوۃ کی بیشتر رقم دیلی مدارس کو دیتے ہیں اور عطیات کی طرف کم توجددے ہیں۔اس طرح دیل مادس کے یاس زکوۃ کے فنٹر میں خاصی رقم جمع موجاتی بے۔جبرعطیات کا فنڈ اکثر قلت کا شکار رہتاہے۔مدرمرعرب اسلاميين كئمواقع ايے بحى آئے كەزكوة فندى تطيررقم موجود ب جبك فيرزكوة كىد خالى بــايك دفعه حاجى محمد يعتوب ماحب حعرت كى خدمت من حاضر موت اورمرض كى كدرسين كى تخوا مول كے ليے عطيات كى ديس رقم شيس ہے۔ اگرات اجازت وي او زكوة فنزعة ض الكراساتة وكوتخواي دعدى جاكي اورجب عطيات كفنديل رقم آئے گی توزکو ہونڈ کا قرف والیس کردیاجائے گا۔ حفرت مین نے بوی فتی کے ساتھ منع فرماد يااورفر مايا كديس اساتذه كي آسائش كي خاطرخودكوددوزخ كاليدهن بين بتاتا جابتا أنيس مبرك ساتعه عطيات فترش الله تعالى كى طرف ي يجيعي جاف والى رقم كا انظار كرنا چاہے۔اوراگرمبرندکر سکتے ہوں تو انہیں اس امر کا اختیار ہے کدوہ مدرسہ چھوڑ کرکی دوسری مكرتشريف لے جاكيں \_"(الى مردان قى مدالشداد شدام اس)

مولانا بنوری نے جس درسے لیے بیاصول وضع فرمائے تھے، وہ آج پاکستان کا نہایت معیاری اور بافیض مدرسہ ہے۔ اور ساتھ میں ہرشم کے مادی وسائل ہے بھی مالا مال ہے۔ املی مال ہے۔ املی خیراس ادارے کا تعاون کرنا اپنے لیے سعادت بھتے ہیں۔

خور فرما کیں کیا ایس دوسری مثالیں قائم نہیں کی جاسکتیں؟ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم

## كميشن برچنده

مالی بے احتیاطیوں کا عالم بیہ ہے کہ آئ بہت دینی اداروں بی بے خوف وخطر کیسٹن پر چندہ کا روائ پڑ گیا ہے۔ حالا نکددور حاضر کے بھی علاء دمغتیان اس طرح کیسٹن لینے کو تاجائز قرار دیتے ہیں اور کتب فاوئی بیس اسلسلہ کے دلل دخصل فاوئی شاقع بھی ہو بھے ہیں ۔ گرخوف خدا بیس کی اور طرفین بیس مال کی طبع نے ان شرقی احکامات کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اور چندہ کو ایک اچھا خاصا کارو تبار بنالیا ہے۔ چندہ پر کیسٹن کے حرام ہونے کی متعددوجو ہات ہیں۔

(۱) اول یرکدیدایدا جاره بجرش ش ابتدا واجرت معلونیس بهاس کی کدندجاند کتناچنده موساور موسکتا به که بالکل مجی ندمور او محصل کو یحد می با تصن آئے۔

(۲) بیقیر طمان کے مثابہ ہے بنی چدہ کی آمدنی خوداجیر کے مل کا تیجہ ہاورای تیجہ کے اس طرح اجرت کا تیمن نا جائز ہے۔ میں سے اجرت کا تیمن نا جائز ہے۔

(۳) اجارہ کی صحت کے لیے خود اجرکا قادر ہونا شرط ہے ادر بھال چندہ کا مل محسل کی قدرت سے باہر ہے لیے فرد اجرکا قادر دینے والا روپیٹس دے گا یہ لینے پر قادر نہیں اس کو اجرت کیے بنا سکتا ہے۔

میں ہے۔ اور آ دی جس چز پر قادر نہیں اس کو اجرت کیے بنا سکتا ہے۔

(د يكين الساوي علايا مالون موريه المعدد)

ہاں اگرسفیر تخواہ دار ہوادراس کی ایک تخواہ تعین ہولیجی خواہ چندہ ہویا نہ ہوا ہے اپنی ہوا ہے اس کی اجرت کا تعلق اپنی محنت کا صلہ بہر حال ملے گا تو اس کو تخواہ لینا جائز ہے کیونکہ یہاں اس کی اجرت کا تعلق چندہ کی رقم سے نہیں بلکہ لوگوں سے ملاقات اور اس مقصد کے لیے سٹر وغیرہ کرنے سے ہیں۔ جس میں محل اور اجرت دونوں تعین جیں۔ اور ایسے تخواہ دار سفیر کو آگر کوئی ادارہ حسن کا دکردگی پر المدادی فنڈ سے (جس میں ذکو ہ صدقات واجب کی رقوم شامل نہ ہوں) کوئی

بہر حال وین اداروں کے ذمہ داروں کوسب سے زیادہ شریعت کے احکام کا خیال رکھنا چاہے۔ اور ہر تم کی باصقیا طیوں سے نیخ کی کوشش کرنی چاہے۔ تا کہ ان کا وقار برقر ارد ہے اور بن خدمات میں برکات کاظہور ہو۔

## اجرت برتراوت وغيره

بہت ہے لوگ طاق کی الی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں کہ ختم پراس کی اعانت ہوجاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ پہلے نقیر تھا یا تراوی میں قرآن ختم کرتے ہی فریب ہوگیا؟ اگر پہلے سے می پریشان تھا، جیسا کہ واقعہ بھی بہی ہے تو ختم سے پہلے اس کی مدد کیوں خیس کی گئی؟ کمی فریب کی مدد کرنا کمی بھی منع نیس ہے۔ منع تو یہ ہے کہ اس کو قرآن کی اجمت کھلائی جائے۔ الله سے معدود عمولی کے ایک اگر اجرت ندوی جائے تو ساجد جل حتی اگر اجرت ندوی جائے تو ساجد جل حتی قرآن کا رواج فتم ہوجائے گا۔ حالا تکد قرآن کریم کوئی ایسا شرعی واجب یالازم نیس ہے کہ اس کے لیے ایک ناجا کز معاملہ کا ارتکاب کیا جائے۔ پھرید دوئی بھی غلط ہے کہ اس سے فتم قرآن کا سلسلہ بغد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ امت بھی الجمد للدا میے حال کی نیس ہے جو خودا ہے قرآن کا سلسلہ بغد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ امت بھی الجمد للدا میے حال کی نیس ہے جو خودا ہے قرآن کی محافظ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ امت بھی الجمد للدا میے حول ۔ اگر دینے وال فی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے کہ اجرت پر تلاوت کے ڈرید ایسال آو اب کرائے پر کا دائی سے دالا اور دینے والا دوئوں کنہار ہیں۔ (شای ذکر یا الم کے) کیونکہ دینے والے اجرت کے والا اور دینے والا دوئوں کنہار ہیں۔ (شای ذکر یا الم کے) کیونکہ دینے والے شریعت پر کے ادادے سے بی لینے والے کو حوصلہ ماتا ہے۔ اگر اس معاملہ جس دینے والے شریعت پر کار تے ہوئے دینے والوں کومطالہ کا حوصلہ ہوئی نہیں سکا۔

### اگرمخلص حافظ نه ملے؟

بالفرض اگر کسی جگه بلاعوض پر هانے والاخلص حافظ ندل سے تو فتوی بہے کہ وہال کے لوگوں کو کراید وار حافظ سے تر اور ک وہال کے لوگوں کو کراید وار حافظ سے پورا قرآن سننے کے بجائے ''الم ترکیف' سے تر اور ک پر حالتی چاہیے۔ سکیم الامت حضرت تھا تو کتر مرفر ماتے ہیں:

"جہال فتہا ہے ایک فتم کوست کہا ہے جس سے طاہر استیع مؤکدہ مرادہے،
وہال یہ میں تکھا ہے کہ جہال لوگوں پر گفتل ہو وہال الم ترکیف وغیرہ سے پڑھ دے۔ پس
جب گفتل جماعت کے محذور سے بیخے کے لیے اس سنت کے ترک کی اجازت دے دی،
تواستیجار علی الطاعة (عبادت پراجرت لینے) کا محذوراس سے بڑھ کر ہے۔اس سے بیخے
کے لیے کول ندکہا جاوے گاکہ "الم ترکیف" سے پڑھ لے۔(اداوالتادی الم المسمر)

محفل تلاوت اوردیگردینی خدمات کی اجرت میں فرق بعن معرات زاوج میں قرآن بڑمنے پر معاد ضد کے جواز پرید دلیل پیش الله سے ملاوہ عمینے کا احاد واذان اور تعلیم قرآن پر اجرت جائز ہے۔ ای طرح تراوی جی قرآن پر اجرت جائز ہے۔ ای طرح تراوی جی قرآن غرق آن نر اجرت جائز ہے۔ ای طرح کر اوری جی قرآن خراج ہے دوری اسلیہ جی درست ہونا چاہے ہو اسلیلہ جی اچی طرح کی احالہ بھی درست ہونا چاہے ہو اسلیلہ جی اچی طرح حد کر بینا جاہے کہ جننے کے اصل ند جب جی طاعات وجمادات پر اجارہ مطلقا نا جائز ہے۔ حد کر بین احتاف نے فلفا وراشد بین کے علی سے استدلال کرتے ہوئے اس ممانعت سے ان مرادات کو ضرورتا مستقی کردیا ہے جن کو شعائز دین ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہی دان کا اجتمام ہونے ہے دین کی بقاداشا صد کو شدید خطرہ لائن ہوجائے۔ مثلاً امامت و اذان کا سارانظام درہم برہم ہوجائے۔ ای طرح تعلیم دین کی بقاداشا صد جی جائز نہ ہوجائے۔ ای طرح تعلیم دین کہ اگر اس فرض سے وقت فارغ نہ کیا جائے تو دین کی ہوجائے۔ ای طرح تعلیم دین کو حین کی جادات اس درجہ کی ٹیس ہیں ان بی عدم جواز کا تحم برستور باتی ہے۔ تر اوری جی خر آن اور ایسالی تو اب کے لیے قرآن ورایسالی تو اب کے لیے قرآن ورایسالی تو اب کے لیے قرآن ورایسالی تو اب کے لیے قرآن خوانی کی مجادات اس تھیل سے ہیں کہ اجرت پر ختم قرآن کی ممانعت سے دین کو کی طرح کا نقسان ٹیس اس قبیل سے ہیں کہ اجرت پر ختم قرآن کی ممانعت سے دین کو کی طرح کا نقسان ٹیس ہے۔ یہی حال ایسالی تو اب کے لیے قلاوت کرنے کا مجادہ شائی فرماتے ہیں:

قد اطبق المشوق والشُّروح والفتاوى على نَقْلِهِم الْعَلَاق الاسْتِهُ حَالِمَ عَلَى نَقْلِهِم الْعَلَاق الاسْتِهُ حَالِ عَلَى السَّلَاق المَّسُورَة وَعِى حَوْث ضِيَاع الدِّهُنِ وَصَرَّحُوا بِللَّكَ الشَّعَلِيْلِ فَكَيْف يَصِعُ الْ يُقَالَ إِلَّ مَلْعَبَ الْمُنَاجِرِهُنَ صِحَّة الْاسْتِهُ حَال اللَّهُ الْمُنَاجِرِهُنَ صِحَّة الاسْتِهُ حَال اللَّهُ اللَّهُ وَوَق فَاللَّه لَوْمَضَى اللَّهُ وَلَهُ يَسْتَاحِرُ اَحَدُ اَحَدا عَلى ذَلِكَ لَمْ يَسْحَصُلُ بِهِ ضَرَرٌ «اللَّ الطَّرَرُ صَارَفِى الْاسْتِهُ حَالٍ عَلَيْهِ حَيْثُ صَارَ الْقُرْآنُ مَكْسِبًا وَحِرْفَةً يُتَّحَرِبِهَا۔

المع دور معدد دسم المعنى، دسال ابن عابدين ا ۱۳/۱) تمام متون، شروحات اور فمادى طاعات پراجرت كى باطل ہونے كوتل كرنے هى متفق بيں سوائے ان طاعات كے جوندكور بوكيں \_ (ليعنى امامت واذان وغيره) اور ندكور و طاعات كے جوازكى تعليل انہول نے ضرورت سے كى ہے جو دين كے ضائع ہونے كا اندیشہ اوراس تعلیل کی انہوں نے مراحت بھی کی ہوتے گریہ کہنا کیے مجے ہوسکتا ہے کہ متاخرین کا فدہب بحض طلاوت پر اجرت مجے ہونے کا ہے باوجود یکہ فدکورہ خرورت نہ پائی جائے۔ اس لیے کہ اگر زمانہ بیت جائے اور کوئی مخص کی کو طلاوت کے لیے اجرت پر نہ لے تو اس سے کوئی نقصان نہیں آتا بلکہ نقصان تو اجرت پر طلاوت کرنے میں ہے، بایں طور کہ قر آن کریم کو کمائی کا ذریعہ اور ایس صنعت بنالیا گیا ہے جس کی تجارت کی جاتی ہے۔

الغرض ان مراحتوں سے معلوم ہوگیا کہ مض طاوت قرآن میں فتم قرآن پر اجرت کی آمدنی کا جواز اللہ تعالی سے شرم وحیا کے جذبہ کے بالکل برخلاف ہے۔ ہرمسلمان کی ذمدداری ہے کہ وہ خود اپنے کو ایسی آمدنی سے بچائے اور دوسرے بھا بیوں کو بھی اس سے بچئے کی تلقین کرے۔

# معصيت يرتعاون كياجرت

قرآن كريم من الله تعالى في ارشادفر ماياب:

"وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَو التَّقُوى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْوَلْمِ وَ الْعُلُوانِ "رالمالله آبت)

"اورآ پس می مدرکرونیک کام پراور پر پیزگاری پراور بد در ترکوگناه پراورظلم
پر-"برین بناکسی ایسے طریقے پرروپی کمانا ممنوع ہے جس می کسی گناه پر تعاون لازم
آ تا ہو۔ آج کل بکر ت ایسے ذرائع آمدنی رائح بیں ۔ مثلا فوٹو گرائی ، ویڈ ہوگرائی ، ٹیلی
ویژن کی مرمت اور خرید و فروخت وغیرہ کا کاروبار، اسی طرح بال بنانے والوں کا
اگریزی بال اور واڑھیاں مونڈ کر روپی کمانا، یہ سب صورتی آمدنی کو مشتبہ بنادی تی
بیا ۔ اللہ تعالی سے شرم وحیا کا تقاضا یہ ہے کہ سلمان ان ناجائز اعمال کوچھوڑ کرا ہے بیا بیا ۔ مرفر از فرمائے ۔ آئمان کر وولت سے کے حقیق حفاظت کا انظام کرے ۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کوخوف خدا کی دولت سے مرفر از فرمائے ۔ آئمین ۔

# شرم گاه کی حفاظت

الله تعالى سے شرم وحيا كا اہم تقاضا اور استے بدن كوجنم كى مولناك آگ سے بچانے كا مقتضى يہ كى مولناك آگ سے بچانے كا مقتضى يہ كى سے كمانسان الى شرمگاه كى ناجائز اور حرام جگہوں سے بورى طرح حفاظت كرے قرآن كريم ش فرمايا ميا:

وَلَاتَقُرَّهُو اللَّزِنِيِّ إِنَّهُ كَانَ هَاحِشَةُ مُوسَاءَ سَبِيُلاً - (بسي اسرائيل آيت: ٣٢) اور پاس شهاؤزناك، وه ب بحيائي اور برى راه ب اوركي جگدايمان واللوكول كي بيمغات بيان كي كيس كه "وه اپن شرمگامول كي حفاظت كرتے بيں، زنانيس كرتے ، اور ناجائز كل كے علاده شوت يوري نيس كرتے۔

(سودة مومنون سورة معارج وخيره)

نیز اسلام نے زنا کی الی بخت سزامقرر کی ہے جس کے تصور سے بی رو تکئے کمڑے ہوجاتے ہیں۔ لین اگر جوت ہوجائے تو کنوادے بحرم کوسوکوڑے اور شادی شدہ کو سنگسار کرنے کا تھم ہے (جبکداسلامی حکومت ہو) اورا حاو مدے مبارکہ بی ذنا کے متعلق خت وعید س وارد ہیں۔

(۱) آمخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

لَا يَسَزُنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤَمِنٌ.. (مسسلم شريف ۱/ ۲ هن ابی حريوث، العرضيب والعرحيب ۱۸۵/۳)

> زنا کارزنا کرتے وقت ( کامل )مومن نیس رہتا۔ محمال السرعمل کا ایمان کر ساتھ کوئی جدوجہ نہیں

کویا کہ ایے عمل کا ایمان کے ساتھ کوئی جوڑ بی نیس ہے، بیسراسر شیطانی عمل ہے۔ عمل ہے۔

### 今一下 今日 美国中央 李山 一

# سب سے زیادہ خطرہ کی چیز

(٢) اورايك مديث من جناب رسول اللمسلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

يَـا بَـضَايَـا الْـمَرَبِ،يَـابَـضَـايَـا الْمَرَبِالِدُّ الْحُوَفَ مَاأْحَاثُ عَلَيْكُمُ الزِّنَا والشَّهُوَةُ الْمَعْفِيَّةُ \_ (رواه الطهراني،الرهب و العرهب ١٨٦/٣)

اے حرب کے بدکاروا اے حرب کے بدکاروا جھے تمھارے بارے بی سب ے زیادہ ڈراور خطرہ زنا اور پوشیدہ شموت ہے۔

یعنی بیایک الی محست ہے جس سے معاشرتی نظام تباہ اور برباد ہوجاتا ہے اور محر محر میں فتند فساد اور خون خراب کی نوبت آجاتی ہے جی کہ سلیس تک مشتبہ ہوجاتی ہیں۔ اس لیے اس سے برمکن احتر از لازم ہے اور اس کے تمام راستوں کو بند کرنا ضروری ہے۔

## زنا كاركى دُعا قبول نہيں

(٣) مثان بن الى العاص رضى الله تعالى عنها روايت كرت بين كه آ مخضرت ملى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله وسلم في الرساد فرمايا:

تُفْتَحُ ابوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِى مُنَادٍ بِعَلْ مِنُ دَاعٍ فَيُسْتَحَابُ لَبِهُ ؟ هَلُ مِنُ سَائِلٍ فَيْمُ طلى ؟ هَلُ مِنُ مَكُرُوبٍ فَيُفَرَّجُ عَنُهُ ؟ فَلَا يَبْغَى مُسُلِمٌ يَدُعُو بِدَعُوَةٍ إِلَّا اسْتَحَابَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ إِلَّا زَانِيَةٌ تَسُطى بِفَرُحِهَا أَوْعَشَارًا ـ

(رواه الطيراني و أحمد،الموخيب والعرهيب ١٨٧/٣)

آدمی دات کے وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور منادی آواز لگاتا ہے کہ کیا کوئی سائل ہے جے نواز اجائے؟ کیا کوئی سائل ہے جے نواز اجائے؟ کیا کوئی پریٹان حال غزدہ ہے جس کی پریٹانی دور کی جائے؟ لیس کوئی دعا مائلے والا مسلمان باتی نہیں پچتا کر یہ کہ اللہ تعالی اس کی دُعا قبول فرما تا ہے سوائے اپنی شرمگاہ کو بدکاری میں لگانے والی زانیہ اور طالمانہ نیس وصول کرنے والے کے (کہ ان کی

الله سے طوع کہ جنے کا ۱۳۸ کا ۱۳۸

اورا یک حدیث بی وارد ہے کہ تین آدمیوں سے قیامت بی اللہ تعالی نہ معتلو کرے گا اور نہ انہیں گنا ہوں سے پاک کرے گا۔(۱) بوڑھا زنا کار(۲) جمونا بادشاہ (۳) قلاش متکبر۔(دواسلم ۱/۱) یعنب الاعان ۱/۱۰۰۹)

### زنا کارآگ کے تنور میں

(٣) جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كامعمول تما كه حضرات صحابة سے اكثر يو چھا كرتے ہے كہ كى نے كوئى خواب و يكھا ہوتو بيان كرے ايك مرتبہ خود آپ نے اپنا طويل خواب مج كے وقت حضرات صحابة ہے بيان فر مايا كه دات سوتے ہوئے خواب على دوخض ميرے پاس آئے اور جھے ساتھ لے كر چلے گئے ۔ پھر كئى ايسے لوگوں پرگز رہوا جنہيں طرح طرح كے عذاب ديئے جارہے ہے ( پھرآپ نے فرمایا )

فَ اَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَ الْ وَأَحْسِبُ أَنَّه كَالَ يَقُولُ فَإِذَا فِيُهِ لَغَطُّ وَاَصُواتٌ قَ الْ فَاطَّلَمُعْنَافِيُهِ فَإِذَا فِيهِ رِحَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا هُمُ يَاتِيْهِمُ لَهَبٌ مِنُ اَسْفَلَ مِنْهُمُ فَإِذَا آتَاهُمُ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوُضَوا \_

پھرہم تنورجیسی جگہ پرآئے۔راوی کہتاہے کہ خالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس تنور کے اندر چی ویکار کی آوازیں آری تھیں۔آنخضرت کے نے فرمایا کہ جب ہم نے اس میں جما نکا تو اس میں نظیم داور نگی مورتیں نیس اور ان کے بیچے ہے آگ کی لیٹ آری تھی، تو جب آگ کی لیٹ آتی تو دوشور مچاتے تھے۔

آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے اسپتا ساتھیوں سے ان بدنھیبوں کے بارے میں جانا چا ہا وار کے بارے میں جانا چا ہو ان میں جاننا چا ہا تو انہوں نے کہددیا کہ ایمی اور آ سے چلیں۔ پھرسب مناظر دکھانے کے بعد ہر ایک کے بارے میں تعارف کرایا اور ان توروالوں کے بارے میں کہا:

اَصَّاالرِّحَـالُ وَالنِّسَـاءُ الْـعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمُ فِى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِيُء الخ (معلوى شريف ١٠٣٣/٢)

# اوروہ نظیم دوگورت جو تنود جسی جگدیش تقے وہ زنا کارم داور گور تی تھیں۔

شار حین حدیث لکھتے ہیں کہ زنا کاروں کی یہ نشیحت آمیز اور ذلت ناک سزاان کے جرم کے بین مطابق ہے۔ اس لیے کہ (۱) زنا کار بلوگوں سے چھپ کرعمو فاجرم کرتا ہے اس کا تقاضا ہوا کہ اسے نگا کر کے رسوا کیا جائے۔ (۲) زنا کارجیم کے نچلے حصہ سے گناہ کرتا ہے جس کا نقاضا ہوا کہ تنور ہیں ڈال کرینچ سے آگ دھکائی جائے۔ (کر بانی جے اب رک باری ہے اور کا دھکائی جائے۔ (کر بانی جے اب رک باری ہے اور کا دھکائی جائے۔ (کر بانی جے اب کے الدہ عائی باری ہے کہ الدہ بی ہے اور کا دھکائی جائے۔ (کر بانی جے اب کے الدہ بی ہوال ما جو بی ہوئی ہے اور کی الدہ بی ہوئی ہے کہ الدہ بی ہوئی ہے کہ الدہ بی ہوئی ہے کہ ہوئی ہے کہ بی ہوئی ہے کہ ہوئی ہے کہ ہوئی ہے کہ بی ہوئی ہے کہ ہوئی ہوئی ہے کہ ہوئی ہے کہ ہوئی ہوئی ہے کہ ہوئی ہوئی ہے کہ ہوئی ہوئی ہے کہ ہو

### زنا كار، بد بودار

(۵) ایک اور حدیث میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل خواب کا فرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

نُمَّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا اَنَابِقَوْمِ اَشَدَّ شَيْءٍ اِنْتِفَاحاً وَانْتَنَةً رِيُحَاكَانَّ رِيُحَهُمُ اَلْمَرَاحِيُضُ قُلُتُ مَن هُوُلَاءِ؟قَالَ هُولَاءِ الزَّانُونَ. (رواه ابن مزيمة وابن حان في صحيحهما، العرضب والمزهب ١٨٤/٢)

پر بھے لے جایا گیا تو مراگز را سے لوگوں پر ہواجو (سرنے کی وجہ سے ) بہت پھول چکے تھے اور ان سے نہایت بخت بد ہوآ ری تمی گویا کہ پاخالوں کی بد ہو ہو، میں نے پوچھا کہ یدکون لوگ بیں؟ جواب ملا کہ بیزنا کا رلوگ بیں۔

ایک روایت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تحالی عند آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی فرمائے میں کرساتوں آسان اور ساتوں دمیس بوڑھے زنا کار پر لھنت کرتی ہیں۔ اور بدکار عورتوں کی شرمگا ہوں کی بد بوے خودجہنی بھی اذیت میں ہو تھے۔

(الرفيب والتربيب ١٩٠/١)

نیز ایک مدیث می شراب پینے والوں کی سزابیان کرتے ہوئے فرایا کیا کہ انیس "نبین" نمرغوط، " پانی پلایا جائے گا۔اوراس نمرکی حقیقت بیبیان کی گئ:

نَهُرُ يَحُرِيُ مِنْ فُرُوج الْمُومِسَاتِ يُوذِي أَهْلَ النَّارِرِيْحُ فُرُوجِهِمُ- (دواه

# ﴿ الله سے شرم عَمْے ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الله سے شرم عَمْے ﴿ ﴾ ١٥٠ ﴿ ﴾

احمد وغيره، الترغيب والترهيب ١٤٧/٣)

بیالی نبرے جوزنا کار حورتوں کی شرمگا ہوں سے نکل ہے جن کی شرمگا ہوں کی بد یوخودالل جہنم کے لیے بھی باصف اذبت ہوگ۔ (اعاذ نااللہ مند)

### زناموجب عذاب

(۲) حضرت ميموندر من الله تعالى عنها آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد قل كرتى بيس كرآب فرمايا:

لَا تَزَالُ أُمَّتِى بِمَعْيُرٍ مَالَمُ يَغُسُنُ فِيُهِمُ وَلَدُ الزِّنَاءَفَاذَا فَشَافِيُهِمُ وَلَدُ الزِّنَافَاوُشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ (مسد احمد ۱۳۳۳)

میری امت اس دفت تک برا برخیر ش رہے گی ، جب تک کدان ش حرام اولاد کی کثرت ندہواور جب ان میں حرام اولا دکی کثرت ہوجائے گی تو عنقریب اللہ تعالی انہیں عموی عذاب میں جتلا کردےگا۔

نیز ایک میچ روایت میں بیر مضمون بھی وارد ہے کہ آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر ملیا کہ جب بھی کمی قوم میں زنا کاری یا سود خوری کی کثرت ہوگی وہ اپنے کوعذاب خداوندی کامستحق بنالیں کے۔(الزنیبوالز بیب ۱۹۱/۳)

### زناموجب فقروفاقه

(2) حطرت ابن مررض الله تعالى من ني كريم ملى الله عليه وسلم في الرح بين:
إذا طَهَرَتِ الرِّنَا طَهَرَ الْفَقُرُو الْمَسْكُنَةُ ولي الله الله الله المالان المراه المؤرث الموجائة فقر والماجي عام موجائ كي - جب زناكارى كى كثرت موجائة فقر والماجي عام موجائ كي - اوردوسرى روايت على آنخ ضرت ملى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

مِ اطْهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ يُعْمَلُ بِهَا فِيْهِمُ خَلانِيَةٌ إِلَّا ظَهَرَ فِينُهِمُ الطَّاعُونُ وَالْإَوْ حَاجُ الَّتِي لَمُ تَكُنُ فِي اَسُلافِهِمُ (الدخب والدخب ١١٨/٣)

جب بھی کسی قوم میں برسر عام بے حیائی اور بدکاری کی کثرت ہوگی تو ان میں طاعون اور الی بیاریاں میں جوان سے پہلے لوگوں میں نہ پائی جاتی تھیں۔ ماعون اور الی بیان میں ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں فرمایا میں ا

الزنايورث الفقر، وهم الايمان ٢١٣/٣)

معنى زنا فقروفاقه كاسبب

ان احادیث کی صدات آج بالکل میاں ہے۔ بے حیا یوں اور برکاروں سے محر پورمغرفی اور مشرقی معاشرہ میں ایسے خطر تا ک اور لاعلاج برترین امراض جنم لے بچکے ہیں۔ جن کا نام بھی آج تک بھی نہیں سنا کیا تھا۔ اور فقر وفاقہ بالکل میاں ہے۔ آج دہ ب ک مطلب مرف بھی نہیں ہے کدروزی روثی کی پریشانی ہو، بلکہ فقر کا مطلب بھی بھی ہے۔ آج دہ ب حیا معاشرہ اپنے ہرکام میں پوری طرح دوسری چیز داں کا محتاج بن چکا ہے، کہیں بھی کی ک احتیاج ہے، کہیں مائل کی احتیاج ہے۔ کہیں وسائل کی احتیاج ہے۔ افتر می احتیاج ہے، کہیں وسائل کی احتیاج ہے۔ افتر می اختیاج ہے، کہیں وسائل کی احتیاج ہے۔ افتر می اسان اپنی لذتوں کے پیچے خودا پی بی ضرورتوں میں پیش کررہ گیا ہے۔ عر، مائل کی احتیاج ہے۔ افتر می اور میں بیش کررہ گیا ہے۔ عر، مائل کی دوت اور مال ودولت میں برکت ختم ہے۔ اور بہترین صلاحیتیں لغواور فضول کا موں میں منائع ہور بی ہیں۔



# ہم جنسی کی لعنت

آج کا بے حیا معاشرہ شرم وحیا ہے عاری ہوکر انسان ہونے کے باوجودا پنے
آپ کور ذیل جانوروں کی صف میں کھڑا کر چکا ہے۔ ہم جنسی بینی مردوں کا مردوں ہے اور
عورتوں کا عورتوں سے خواہشات پوری کرنے کا عمل وہ منحوں اور بدترین جرم ہے جس کا دنیا
میں سب سے پہلے قوم لوط نے ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اس قوم کو دنیا ہی میں ایسا بھیا تک
عذاب دیا عمیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ جس نہیں ملتی ،ان کی بستیوں کو اُلٹ کر انہیں پھروں
سے سنگ ارکیا عمیا اور جس جگہ ہے بستیاں الٹی گئیں، وہاں ' بحرمرداد' کے نام سے الی جھیل
ہے سنگ ارکیا عمیا اور جس جگہ ہے بستیاں الٹی گئیں، وہاں ' بحرمرداد' کے نام سے الی جھیل
ہیں جس میں اب بحک بھی کوئی جا تھار چیز زندہ نہیں رہتی ۔ (معارف الرآن)

ال منوس عمل كى شريعت من نهايت تخت فدمت دارد موكى بــــايك مديث السرة من الله عليه وسلم في ارشاد فرايا:

إِنَّ مِنُ ٱغُوَفِ مَاآحَاتُ عَلَى أُمَّتِى ٱوْعَلَى هَلَهِ الْأُمَّةِ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ.

(شعب الايمان٣/٣٥٣)

ان بدر ین چیزوں میں جن کا محصانی امت پرسب سے زیادہ خطرہ ہے قوم اوط کاعمل ہے۔

ایک روایت ہے کہ جب دومردایا کام کریں تو دونوں کوئل کردیا جائے بیٹی ان پرزناکی حدجاری کی جائے۔

حفرت ابن عبال ہے مروی ہے کہ انہوں نے ایے خص کی سزاکے بارے میں فرمایا کہ اے شہر کی سب سے اونچی محارت ہے گرا کر پھروں سے سنگ ادکر دیا ہے ۔

(فعنبالاعان ١٥٤/٢٥)

حعزت خالدبن الولية في حضرت الإبكر كوكلما كمانهول في عرب كيعض

الله سے مدورہ تعدیقے کی ہے۔ اللہ سے مدورہ کا کی اور اللہ سے مدورہ کی اور اللہ سے مدورہ کی اور اللہ کی اور اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کے اور اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کے اور اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اور اللہ تعدید کی اللہ تعدید کے اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اللہ تع

جب یہ خط حضرت صدیق اکبڑے پاس پہناتو آپ نے حضرات محابۃ کوجمع کیا اورمشورہ فرمایا کہ ایسے فض کو کیا سراوی جائے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ایسا جرم ہے جس کا صرف ایک امت لینی تو م لوط نے ارتکاب کیا تھا تو اللہ تعالی نے انہیں ایک سراوی جوآپ جائے ہیں۔ میرامشورہ یہ ہے کہ ایسے فض کو آگ میں جلادیا جائے ۔ چنا نچہ دیگر محاب کی رائے بھی اس سے شنق ہوگی۔اور حضرت البو بھڑنے فہ کورہ فض کو جلادیے کا تھم دیے رادی بار دیا ہاں / دیا وردی رادی بار کا دیا ہے۔

حمادین ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر کی مخض کو دو مرتبہ سنگسار کرنا مناسب ہوتا تو لواطت کرنے والے کودومرتبہ سنگسار کیاجا تا۔ (حالہا ۱۳۵۷)

مشیور محدث محدین سرین فرمات ہیں کہ جانوروں میں سے بھی سوائے گدھے اور خزیر کے کوئی جانور قوم لوط والاعل نیس کرتا۔ (تیر دسٹورہ/عدد)

حطرت عام فرات ای کراگری نوی ممل کرنے والافخس آسان وزین کے ہر قطرے سے بھی فہالے چربھی (بالحق طور پر) ٹاپاک عی رہے گا۔ (عب الایان ۲۰۵۹)

خوبصورت لڑکول کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا موجب فتنہ ہے۔ ہم منی سے بیچ کے لیے دوتام دروازے بندکرنے مروری ہیں جواس منوی

حشن بن ذکوان رحمة الله عليه كتيم بين كه بالدارون كے بچول كاساتھ زيادہ اُنٹيا بيٹا شرکرو الى ليے كه الن كى صورتيل موركون كى طرح بوق بين اور ان كافته كوارى كسسم خورتون سے زيادہ تعين ہے كه (عب الايمان مامة) كيونكم مورثيل توكئي صورت بيل حلال

عبدالله بن مبارك فرماتے بی كه ایك مرتبه حضرت سفیان توری مهام می داخل موئو ایک خوبصورت از کا بھی آئی اتو آپ نے فرمایا كهاسے با برنكالو كيونكه ورت كرماتھ تواكي شيطان موتا ہے اوراؤكوں كے ساتھ دس شيطان موتے بیں۔ (معب الا يمان ۲۷۰/۳)

ای بنار نی کریم علیہ المسلوۃ والسلام کا تھم ہے کہ جب بچے بجددار ہوجا کیں قو ان سب کے بستر علید و کردیے چاہئیں تا کہ ابتداء ی سے وہ کری عادتوں سے محفوظ ہوجا کیں نیز بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ دہ زیادہ وقت بالخصوص تھائی کے اوقات بوے لوگوں کے ساتھ نہ گزاریں۔اگر کی بچا ایک کرے رہے ہوں تو ہرایک کا بستر اور لحاف الگ ہونا چاہے۔

ان تمام تغییات ہے معلوم ہوگیا کہ صرف اپی منکوحہ ہو ہوں اور مملوکہ باند ہوں

ہوت ہوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ قضاء شہوت کا کوئی بھی طریقہ مربعت میں بڑر جا رُزئیس ہاور پردے وغیرہ کے ، یا اجنی عورتوں مردوں سے اختلاط کی ممانعت کے جو بھی احکام جیں ان کا مقصد صرف بھی ہے کہ معاشرہ سے فلط طریقہ پر قضاء شہوت کا دواج فتم ہو ۔ چوفض ان باتوں کو سامنے دکھ کرا پی شرمگاہ کی تھا قلت کر لے گا اور اپنی جانی کو این فواحش ہے ہے الے گا تو اللہ جارک و تعالی اسے اس کا بدلہ جند کی صورت میں مطافر مائے گا۔ انشاء اللہ

شرمگاه کی حفاظت پرانعام

(۱) ایک مرتبہ آنخفرت ملی الشعلید و اس ارشاد فرمایا کہ جوفض مجھے چہ باتوں کی حانت لے لے میں اس کے لیے جنت کی حمانت ایت ہوں ، محابہ نے مرض کیایا دسول الشعلی الشعلید و اللہ باتھی کیا ہیں؟ تو آپ نے ادشاد فرمایا:

مَـنُ إِذَا حَدِّثَ صَدَقَ وَإِذَا وَعَدَ ٱلْحَزَعِوَ إِذَا أَتَهِنَ أَذَى وَمَنُ غَصَّ بَصَرَهُ، وَحَفِظَ فَرُحَةً وَكُفُّ يَلَهُ لَوْقَالَ نَفْسَهُ (وهب الإيمان ٣١٥/٣)

(۱)جوجب باتمل کرنے تو تھ کے (۲)جب وعدہ کرنے ویودا کرے (۳)جب امانت لے تو ادا کرے (۴)جو اپنی نگاہ نیجی رکھ(۵)جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے(۲)اورجوائے ہاتھ یااپنی ذات کو (دوسروں کواذیت دینے ہے)دو کے دکھے۔

(٢) این عباس فرات بی كه تخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

يَاشَبَابَ قُرَيُسِ الحُفَظُوا فُرُوحَكُمُ وَلَا تَزَنُّو الْآامَنُ حَفِظ فَرُحَةً فَلَهُ الْحَنَّةُ (هم الايمان ٣٧٥/٣)

اے قریش کے جوانو! اپن شرمگا ہوں کو تحقوظ رکھواور زنانہ کرواچھی طرح سجھلو کہ جو تن اپنی شرمگاہ کو تحفوظ رکھ لے اس کے لیے جنت ہے۔

(٣) أيك اور مديث من الخضرت على التعليد وللم في فرمايا:

يَسَافِتَهَـانَ قُـرَيُـشِ إِلَّا تَزُنُوا فَإِنَّهُ مَنُ سَلِمَ اللَّهُ لَهُ شَبَابَةً دَحَلَ ٱلْحَنَّةَ ـ (هب الايمان ٣١٥/٣)

اے قریش کے جوانو از نانہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی جس کی جوانی کو محفوظ کردے دہ جنت میں داخل ہو گیا۔

(٣) حضرت الوجريرة مع منقول بكرة تخضرت ملى الشعليد وسلم في ارشادفر مايا:
من حفظ مايين لخييه و بين رِ حليه دخل السعنة ودعب الابسان ١٠/٣ م جوض اس چيز كو مخوظ كرلے جو اس كے دو جير ول كے درميان ب(يين زبان) اور اس چيز كو مخوظ كر سے جو دوي رول كے درميان ب (ييني شرمگاه) وہ جنت على دافل ہوكيا۔

ای طرح ایک روایت بخاری شریف می دعزت بهل بن سعر سے مروی ہے جس میں سید ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وکی ہے جس میں سید کے تخضرت سلی اللہ علیہ وکم سے فرمایا کہ جوشک فرانت ایتا ہوں۔ منانت ایتا ہوں۔

(۵) ایک روایت می آخضرت ملی الشعلید وسلم نے سات ایسے خوش نعیب لوگوں کا ذکر فرایا ہے جنہیں میدان محشر میں مرش خداد تدی کے سائے میں بھا دیا جائے گاان میں

(مسلم شریف ۱/۱۳۳۱)

ایہ مجنم جے کوئی عزت داراور خوبصورت مورت بدکاری کے لیے بلائے اوروہ کہدے کہ جھے اللہ سے ڈرنگ رہا ہے۔

# زناہے بیخے کی ایک عمدہ تا ہیر

اللُّهُمَّ اغْفِرُ ذَنْبَةً وَطَلِّهِنَّ قَلْيَةً وَمَعَضِّنٌ فَرُحَةً .

اے اللہ اس کے گنا و معاف فرماء اس کا دل پاکٹر ماءاور اس کی شرمگا و کی تفاظت فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کا پیمال ہو گیا تھا کہ اس کی تگاہ کی برعملی کی طرف اُشتی بی نہتی۔ (هعب الا بمان ۱۳۷۷)

اس واقعہ میں تیجبر علیہ العسلوۃ والسلام نے بدکاری سے بہتنے کی ایک الی عمرہ مدیرامت کو ہتلائی ہے کہ جو بھی گرائی کرنے والا ایک لورکے لیے بھی اس بارے ہی سوچ لے تو وہ اپنے غلط ارادے سے بازآ سکتا ہے۔ کونکہ ظاہر ہے کہ جس حورت سے بدکاری کا ارادہ ہوگا وہ کی کی بہن، بٹی یا مال ضرور ہوگی اور جس طرح آدی خودا پٹی مال بہنوں کے ساتھ بیچرم گوارانیں کرتا اسے سوچنا جا ہے کہ دومرے لوگ اے کی کرگوارہ کریں گے؟

# بیقرب قیامت کی علامت ہے

آج جو برطرف بحیائیوں اور مریانیت کا سیلاب آرہا ہے۔ اس کے بارے میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم پہلے ہی اپنی امت کوآگا وفر مانچے ہیں تا کہ امت ان فواحش سے نیجنے کی فرکرے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ كَمَا تَتَسَافَدُ الدَّوَابُّ يَسْتَغُنى الرِّحَالُ بِالرِّحَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ (كعاب الفن للمرودي، ٣٩)

قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں (برسرِ عام) جماع کریں کے اور مردمردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہش پوری کریں گے۔

#### اورایک دوسری موقوف روایت کامضمون ہے:

تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعُرُوفٍ وَلَا يَنْهَوُنَ عَنُ مُنْكَرٍ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَهَارَجَ الْحُمُرُ - آخَذَ رَجُلٌّ بِيَدِ امْرَاَةٍ فَحَلَا بِهَا فَقَصْى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ الِيُهِمُ يَضْحَكُونَ الِيَهِ وَيَضْحَكُ اليَّهِمُ - رَحَابِ الفِن ٣٩٥)

قیامت ایسے برترین خلائق لوگوں پر قائم ہوگی جوندتو اچھی بات کا تھم کرنے والے ہوں کے اور ند کر ان پر روک ٹوک کرنے والے ہوئے وہ گدھوں کی طرح (برسر عام) شہوت رانی کریں گے۔ایک آ دئی کی عورت کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی جس لے جائے گا اور اس سے تفائے شہوت کرکے پھر لوگوں کے سامنے لوٹے گا جبکہ وہ اسے دیکھ کر ہنتے ہوں

يعن شرم وحيا كابالكل جنازه كل جائے كان ناكارى موجب عار تدريكى اور اس معامله يس انسان اور جانورول بس تميز ختم ووجائے گی۔ آج بينوي پيش كوئيال حزف بحف بوری موتی نظر آری بی مطرفی ممالک کا تو کمنا ی کیا بشرق اقدار کے محافظ كهلائ جانے والے ممالك، يهال تك كربعش مسلم ممالك بيں بھى ايسے حيا سوز مناظر اب کثرت سے نظرآنے کے ہیں۔اب ڈسکوڈ انس کے نام پر ، تہذیب وثقافت کے نام پر ادر کھیل کود سے نام رصنف نازک کا استعمال عام ہے۔ ٹیلی ویژن کے عالمی پروگرام جن تک رسائی اب کسی جگہ کسی کے لیے جسی مشکل ٹیس دی ہے، خاص طور سے زنا کاری کی تعلیم و تملیغ میں ہرین مشخول ہیں۔اب زنا کاری کے فروغ کے لیے با قاعدہ عالمی کانفرنسیں موتی ہیں، جن کی تمام تجاویر کا لب لباب مرف اور صرف بھی کت موتا ہے کہ کیے اور کس طرح مردومورت کے درمیان تاجا تو تعلقات کی مکاوشی دورکی جا کیں۔ زنا کاری کی ایک بدى ركادث شرم دحيا كا فطرى انسانى جذبها، اس كونو مغربى تبذيب في بالكل مرده كرى ديا تھا مدومری بدی مکاوٹ مورت کے لیے تاجا تزید کی ذات ہاس مکاوٹ کودور کرنے کے لية آج المحمل الشياء برجك عام كردى محكي اوراسقا وحمل كانظامات شودد شوكردي ك تاكريشيطانيت اورجيميت بخوف وخطر بروان يرجع اور ذلت ورسواكى ك اعديف ي ب يرواه موكرجانورول كالحرح انسان بحى شهوت رائى كرتے بكري سالمه احفظنا منه ایے پرخطراور برفتن ماحول میں ہرمسلمان کی بیددمدداری ہے کدوہ غیروں کی و يكماديمعى الى انسانيت اورشم وحياكوداؤير شاكات بكساس كى بحر يورها عت كراور محرے افراد کی نقل وحرکت پر پوری تکاور مجے۔اور شیطانیت کے میل اعظم '' ٹیل دیون'' ك زبر يلي جرافيم سے اسين ايماني ماحول كوكندا اور نجس ندمونے دے۔اس كے بغيرالله تعالى سے شرم وحیا كاجذب اور نقاضا بركز بورانبيس موسكا۔الله تعالى محض اسي ففل وكرم سے برمسلمان كواني شرم كاه كى كال حفاظت كى تونيق عطافر مائے آثان \_



### بإبسوم

# دل کی حفاظت

دل کی صفائی 🖈 حرص و بخل کی ندمت

🖈 جودوسخا

🖈 بغض وعداوت

🖈 تزكيه كي ضرورت



### کو الله سے مدرہ معملے کی کھیں۔ کی ہے ہے۔ کی اس ۱۲۰ کی اس اور معملے کی کھیں۔ کی ان اور کا ان کی اور کا ان کی ال بہای فصل

## دل کی حفاظت

پیٹ اوراس کے متعلقات کے تفاظت کے تم سے ''دل' کی تفاظت کا تھم بھی مستقاد ہوتا ہے۔ ''دل' انسانی جسم میں ''بادشاہ'' کی حیثیت رکھتا ہے۔ سارے اعضاء دل کے بگاری خادم اور اس کے اطاحت گزار ہیں۔ لہذا اگر دل میچ ہوتو سارے اعضاء سید معے داستہ پر ہیں گے اور دل بگڑ جائے تو تمام اعضاء غلط راستے پر چل پڑیں گے۔ ای بناء پر جتارہ دسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

آلااوَإِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضَّفَةً إِذَاصَلُحَتُ صَلَّحَ الْحَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلَّهُ آلااوَهِيَ الْقَلْبُ (بعارى هريف ١٣/١)

خبرداررہو،بدن میں ایک گوشت کا لو تھڑا ہے کہ اگر دو درست ہے تو سارابدن درست رہے گا اور اگر وہ خراب ہوجائے گا تو سارابدن خراب ہوجائے گا خبر دار!وہ ( گوشت کا لو تھڑا) یمی دل ہے۔

اس لیضروری ہے کدل کوشریعت کتالی بنایا جائے تاکد میراعضا ووجوار ت غلط اور تاجائز امور کے ارتکاب سے محفوظ رہیں۔ قرآن کریم میں دل کی صفائی اور تزکیہ کو جناب رسول الله سلی الله علیہ وکلم کی بعثت کا اہم ترین تقصد شارکیا گیا ہے۔ ایک جگدار شاوہ: هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْاَمِّیِیْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُواْ عَلَيْهِمُ آباتِهِ وَيُزَكِّدُهِمُ۔

(سورة الجمعة آيت: ٢)

وی ہے جس نے اٹھایا اُن پڑھوں میں ایک رسول اٹنی میں کا، پڑھ کر سنا تا ہے ان کواس کی آیتیں اور ان کوسنوار تا ہے۔

چنانچہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو باحسن وجوہ پورا فر مایا اور اینے جاں شار صحابہ کی المی تربیت فر مائی کہ ان کے قلوب مڑی اور کیلی ہو گئے کہ فرشتے بھی ان پررٹک کرنے گے اور انہیں اعمال خیر اور عبادات میں لذت وحلاوت کی الی عدیم المثال کیفیت نصیب ہوئی کہ آئی امت کا بڑے سے بڑا قطب یا ولی بھی ادنی سے امثال کیفیت نصیب ہوئی کہ آئی امت کا بڑے سے بڑا قطب یا ولی بھی ادنی سے ادر اصل کے صحابی کے محابی کی مفائی نے انہیں صدق واخلامی ، کمال ان کے دلوں کی صفائی بی کا مظہر ہے۔ اس دل کی صفائی نے انہیں صدق واخلامی ، کمال افعال اور ای ان ان کے دلوں کی مخال انسانی تاریخ میں اخلاق اور ای اسانی تاریخ میں عربی مثال انسانی تاریخ میں بیش نہیں کی جاسمی جاسمی جاسمی جاسمی جاسمی جاسمی جاسمی۔

## دل کے امراض

دل کے روحانی امراض بہت زیادہ ہیں جن کااثر پوری انسانی زندگی پر پڑتا ہے۔
ان میں چندامراض نہایت خطرناک ہیں۔ان میں سے ہرایک بصرف ایک مرض نہیں بلکہ
سیکروں امراض کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔اس لیے ہروہ مؤس جواللہ تعالیٰ سے شرم
وحیا کی صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے،اس پرلازم ہے کہ وہ اپنے قلب کو بالحضوص درج
ذیل بنیادی امراض سے محفوظ رکھے۔

(۱) دنیا کی محبت (۲) بغض وعداوت (۳) آخرت سے غفلت واقعہ بہتے کہ آگر خدکورہ امراض سے دل کو پاک کرلیا جائے تو انشاء الله روحانی اعتبار سے قلب پوری طرح صحت یاب ہوگا۔ اور پوراجہم انسانی اطاعت خداوندی کے جذبہ سے سرشار اور گنا ہوں سے محفوظ ہوجائے گا۔

# دنيا كى محبت

ونیا کی محبت انسان کی طبیعت چی داخل ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے: زُیِّسَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ ابَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ النَّعَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ - (آل عمران: ۱۲) فریغت کیا ہے لوگول کو مرغوب چیزول کی محبت نے جیسے عورتی اور بیٹے اور الله سے شاوہ عبنے کی اور کھوڑ نے نشان لگائے اور مولی اور کھیں۔

خزانے جمع کے ہوئے سونے اور چاہدی کے ،اور گھوڑ نے نشان لگائے اور مولی اور کھیں۔

اور یہ مجت اتنی زیادہ بر ہوجائے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہوجائے اور اللہ تعالی اگر یہ مجت خطر تاک نیادہ بر ہوجائے اور اللہ تعالی کے احکامات اور بندوں کے حقوق کو پس پشت ڈال دی تو پھر یہ مجت خطر تاک قبی اور دو حانی مرض میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیے انسانی بدن کے لیے ' شوگر'' ایک خاص مقدار میں ہونی ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رو سکتا کین کہی شوگر جب صد سے زیادہ پر اہوجاتی ہے جو جسم کی جب صد سے زیادہ پر اہوجاتی ہے جو جسم کی اجیر ن ہوجاتی ہے۔ اس طرح جب دنیا کی محبت صد سے متجاوز ہوجاتی ہے تو وہ تمام گنا ہوں کی جڑ اور بنیا دین جاتی ہے۔ حضرت حسن بھری کے مراسل میں یہ جمارہ شہور ہے۔

حُبُّ الدُّنَيَا رَأْسُ كُلِّ حَطِيئَةٍ - (بعض القدير ٣٣٨/٣) ونياك محبت مريراكي كي بنياد ب-

علامد مناوی (شارح جامع صغیر للسیوطی) کصے ہیں کہ تجربہ اور مشاہدہ ہے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ دنیا کی مجت ہی ہربرائی کی بنیاد بنی ہے۔ مثلاً پرانی سرکش قو موں نے حضرات انبیا علیم السلام کی دعوت کا ای لئے انکار کیا کہ وہ لذتوں ہیں جتلا تھے اور انبیا علیم السلام کی دعوت قبول کرنے سے ان کی لذتوں اور شہوتوں کی تحییل ہیں خلال آتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے واعیوں کی مخالفت پر اتر آئے۔ اس طرح ابلیل تعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو محدوث آدم علیہ السلام کے وجود کو اپنی ریاست اور بولائی میں رکا وٹ بھت اتھا، یہی معالمہ نمرود، فرعون ، ہامان وغیرہ کا تھا کہ سب لوگ حب جاہ برائی میں رکا وٹ بھت ہوکر انبیا علیم السلام کے جانی دیمن بن گئے۔ (نین القدر ۱۳۵۱)

ید دنیا کی محبت بڑے بڑے روحانی امراض کوجنم دیتی ہے۔ان ہیں ایک بڑی بماری''حرص دطع''ہے۔



#### حرص

جب آدی پردنیا کی مجت کا نشر چڑھتا ہے تو دہ حرص کا مریض بن جاتا ہے۔ لیتی اس کے پاس کتنا بی مال ودولت جمع ہوجائے مگر پھر بھی وہ'' بل من مزید'' کا طلبگار رہتا ہے اور دولت کی کوئی مقدار بھی اس کے لیے سکون اور قناعت کا باعث نہیں بن پاتی۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَوُ أَنَّ ابُسَ آدَمَ أَعُطِى وَادِيًا مُلِئًى مِنُ ذَهَبِ آحَبٌ اِلَيَهِ ثَانِياً وَلَوُ أَعُطِى لَا اللهُ عَلَى مَنُ اللهُ عَلَى مَنُ اللهُ عَلَى مَنُ اللهُ عَلَى مَنُ تَابَدِهِ اللهُ عَلَى مَنُ تَابَدِهِ وَمَدَّوْبُ اللهُ عَلَى مَنُ تَابَدِهِ وَمِنْ اللهُ عَلَى مَنُ تَابَدِهِ وَمِنْ ١٩٥٣/٢)

اگرآدی کوسونے سے بھری ہوئی ایک پوری دادی بھی دے دی جائے تو دہ دوسری دادی بھی دے دی جائے تو دہ دوسری دادی کا طلبگار ہوگا۔ادرآدی کا علبے تو مرف مٹی می بعر عتی ہے ( یعنی مرنے کے بعد بی ان تمناؤں کا سلسلہ ختم ہوگا) ادر جو تو بہرے تو اللہ تعالی اس کی تو بقول فرمائے گا۔

ایک دوسری روایت مین آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

یکبرُ ابنُ اکمَ وَیَکبُرُ مَعَهُ إِنْنَانِ حُبُ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمْرِ وبعدى در بده ١٥٠/٢ مَعَهُ إِنَّنَانِ حُبُ الْمَالِ وَطُولُ الْعُمْرِ وبعدى در بدا مال آدمى برامتى بين ايك مال كريت دوسر بي بمي عمر كي تمنا-

نیز ایک ضعیف حدیث میں مضمون ہے کہ'' دو محضوں کی بھوک نہیں مٹی ایک علم کا دھن کہ اے کی علم کا دھن کہ اے کی علم پر قناعت نہیں ہوتی ، دوسرے مال کا بھوکا کہ اے کتنا ہی ل جائے مگروہ زیاد آئی ہی کی فکر میں رہتا ہے۔'' (مکلو تریف/۱۲))

حریص مخص کو مبھی مبھی قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مال کی مہوثی میں اس کی راتوں میں نیندیں اڑ جاتی ہیں اور دن کا سکون جاتا رہتا ہے۔ حالا نکہ مال ودولتِ اصل مقصود نہیں بلکہ دلی اطمینان ہی اصل میں مطلوب ہے۔ بیدا گرتھوڑے سے مال کے ساتھ بھی

الله سے مندوم معمضے (۱۹۳۵) الله سے مندوم معمضے (۱۹۳۵) الله سعب موق آ دی غنی ہے۔ اور اگر مال کی بہتات کے ساتھ دلی سکون میسر نہ ہوتو وہ غنی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَيُسَ الْغِنى عَنُ كَثُرةِ الْعَرْضِ وَلكِنَّ الْغِنى غِنَى النَّفُسِ - (بعارى هويف ١٩٥/٢ بمسلم هويف ١٩٥/٢)

زیادہ اسباب اور سامان ہونے کا نام غنائبیں ہے بلکہ اصل غنادل کاغنی اور مطمئن ہونا ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ حرص کا روگ ایبا خطرناک ہے کہ انسانی زندگی کی روح ہی ختم کر دیتا ہے بلکہ خود انسانی اقدار کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس بیاری کا علاج ضروری ہے۔

### حرص كاايك مجرّ بعلاج

حرص کے مرض کو ختم کرنے کے لیے ان احادیث کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جن میں دنیا کی ندمت وار دہوئی ہے۔مثلاً ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

اَلدُّنَيَاسِحُنُ المُوَّمِنِ وَحَنَّهُ الْكَافِرِ - (مسلم شريف عن ابى هريرة ٢٠٤/٢) وثياموك كي ليعتب عبد المائة المرافق من المائة المرافق الم

یعنی موس کودنیا بیس اس طرح رہنا جا ہے جیے ایک قیدی قید خانے بیس رہتا ہے کہ قید خانہ کی کوئی چیز اے انچھی نہیں گئی بلکہ وہ ہر قیمت پر قید سے باہر آنے کی تک و دو کرتا رہتا ہے۔ اس طرح موس کو دنیا بیس رہتے ہوئے یہاں کی چیز وں سے لولگانے اور اس کی حرص وطمع کے بجائے آخرت بیس جانے کا سامان اور اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح ایک اور روایت بیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنُ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاحِرَتِهِ وَمَنُ اَحَبَّ احِرَتَهُ اَضَرَّ دُنْيَاهُ فَالْرُوا مَايَيْفِي ﴿ عَلَى مَايَقُنْي (مشكوة هريف١/٢)

جوائی دنیا سے لگاؤر کھے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا اور جواپی آخرت پند کرے گا وہ اپنی دنیا گوائے گا۔ للذا فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باتی رہنے والی آخرت کوتر جے دو۔

دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے بی سمندر کے ایک قطرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذاعقل مندی اور عاقبت اندلی کا تقاضایہ ہے کہ اس چندروزہ زندگی کے لیے حص کر کے اپنی آخرت کو بربادنہ کیا جائے۔

ای طرح حرص کوختم کرنے کے لیے یہ یقین بھی بہت مفید ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے جورز ق پہلے سے متعین کردیا ہے وہ ہمیں بہر حال مل کرد ہے گا۔اور ہماری موت اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک کہ ہم اپنے لیے مقدر کے ہر ہر لقے کو حاصل نہ کرلیں۔متعددا حادیث میں اس سلسلہ میں مضامین وارد ہوئے ہیں۔

علاده ازیں حرص کوختم کر کے قناعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے جناب رسول الله علیہ وسلم نے ایک نہایت پرتا فیرنسخ تجویز فر مایا ہے جودرج ذیل ارشاد کرای میں موجود ہے آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِذَانَ ظَرَ اَحَدُ كُمُ إِلَى مَنُ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلَٰقِ فَلَيَنْظُرُ إِلَى مَنُ هُوَّ اَسُفَلُ مِنْهُ (بعادى هريف ٩٧٠/٢)

جبتم میں سے کی فیض کی نظرایسے آدی پر پڑے جے مال یاصحت و تدری میں اس پر فضی کے بیٹ اس پر فضی کی نظرایسے آدی پر پڑے جے مال یاصحت و تدری میں اس پر فضیات ماصل ہوتو اس فیض کو جا ہے کہ وہ اپنے در ہے کہ آدی ہمیشہ او پر دالوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ مثلاً تمن کروڑ والا ہے تو چار کروڑ والے پر نظر کرے گا۔ چار دالا ہے تو پانچ والے پر نظر کرے گا۔ والا ہوتا ہے۔ مثلاً تمن کروڑ والا ہے تو چار کہ وڑ والے بر نظر کرے گا اس طرح کسی بھی مد پر اسے قناعت نصیب نہیں ہوتی لیکن اگر آدی اپنے رنظر کرے گا اس طرح کسی بھی فیم سے نیچ والوں کو دیکھنے گئے تو شکر کا جذبہ بھی عطا ہوتا ہے۔ اور حرص کا اصل سبب بھی فیم ہوجا تا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس مرض کا ہمارے دل سے خاتمہ ہواور آخرت کے فوائد کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔

## بخل

دنیا کی محبت سے جوامراض مھیلتے ہیں ان میں ایک مہلک مرض ' بخل' ہے جو انسان کو بہت سے اعمال خمر سے رو کئے کا سبب بنتا ہے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالرَّهَادَةِ وَالْيَقِينِ وَهَلَا كُهَا بِالْبُحُلِ وَالْاَمْلِ.

(الطبراني في الاوسط ١/٨ ١ ٣)

اس امت کی سب سے پہلی صلاح کا سبب یقین اور زہر (کے اوصاف) تھے اور اس میں بگاڑ کی ابتداء کی اور ہوس سے ہوگی۔

بخیل مال کی محبت میں ایسا مجور ہوجاتا ہے کہ عقل کے تقاضے اور شرق واضح حکم کے باوجود اسے خرج کرنا بہت سخت ترین ہو جھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت کو درج ذیل صدیث میں اس طرح واضح فرمایا گیا:

مَثَلُ الْبَحِيُلِ وَالدُمْتَصَلِّقِ كَمَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَلِيْلِا قَلُهُ اصُسطُرَّتُ آيَدِيْهِمَا إِلَى ثُلَيْهِمَا وَمَرَافِيهُهِمَا فَحَعَلَ الْفَيْصَدِّقِي كُلِّمَا تَصَدُّقَ بِصَلَقَةٍ اِنْبَسَطَتُ عَنْهُ وَحَعَلَ الْبَحِيُّلُ مُهِلَّمَا حَمَّى مِصْلَقَةٍ قَلْصَتُ وَاحْدَدَتُ كُلُّ حَلَقَةٍ بِمَكَانِهَا مِتَفِقَ عَلِيهِ (مسلم حريف ٢٨/١) مَعْنَكُوهُ حَرِيفَ (١٩٨٤)

سنجوں آدی اور صدقہ خیرات کرنے والے آدی کی مثال ایسے دو مخصوں کی طرق مے جوارے کی دور میں ہوئے ہوں جس کی (تنگی کی) وجہ سے ان کے دولوں ہاتھ ان کے سینے اور گردن سے چٹ گئے ہوں۔ پس جب صدقہ وسیع والا صدقہ ویا شروی کی کرتا ہے وال کی زرو کھلتی چلی جاتی ہے (اور انبساط کے ساتھ انبا اراوہ بیدا کرتا ہے کہ اور جب بخیل کے صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کے سب انز اوال جاتے بین اور ہو ہر جوارا این

الله سے مندم معنے کا ایک کی الله سے مندم معنے کا ایک جگر لیتا ہے (جس کی بنا پر بخیل کے لیے مدقد کے ارادہ کو پورا کرتا برامشکل ہوجا تا ہے) منروری اوروا جی جگہوں پر خرج کرنے میں بخل کرتا قرآن کریم میں کا فروں اور منافقوں کاعمل بتایا گیا ہے۔ بالخصوص زکوۃ فرض ہونے کے باوجود زکوۃ نہ نکالنا بدترین عذاب کا موجب ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

ابن اسحاق کی صراحت

وَالَّذِيُسَ مَكِيزُوُنَ النَّحَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ الِيُسِم، يَـوُمَ يُسحُسنى عَلَيْهَافِى نَارِ حَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا حِبَاهُهُمُ وَحُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ، هِذَا مَاكَنَزُتُمُ لِاَنْهُسِكُمُ فَلُوقُوا مَاكُنْتُمُ تَكُيزُونَ لـ (سورة العوبه:٣٣)

اور جولوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ بیس خرج نہیں کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ بیس کرتے نہیں کرتے سوآ پ ان کو ایک بر ساد ہیں ہے۔ جو کہ اس روز داقع ہوگی کہ ان کو دوز خ کی آگ بیں تپایا جائے گا مجران سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پیشوں کو داغ دیا جائے گا (اور یہ جٹلایا جائے گا کہ) یہ وہ ہے جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا، سواب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

# ايك عبرتناك واقعه

دور نبوی علی ایک محفی تقلبہ بن ابی حاطب انتھا اس نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم

عدر خواست کی کہ آپ اس کے لیے مالی وسعت کی دعا فر مادیں ۔ آپ نے فرمایا '' اب

تعلبہ تحور امال جس کا تم شکرادا کر سکو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم حق ادا نہ کر سکو''

اس نے پھر وہی درخواست و ہرائی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے تقلبہ! کیا تو

اللہ کے نبی کی حالت کی طرح کی حالت اپنا نے پر راضی نہیں اس ذات کی تسم جس کے قبضہ

اللہ کے نبی کی حالت کی طرح کی حالت اپنا نے پر راضی نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ

اللہ کے نبی کی حالت کیا کہ دائد اللہ اللہ علیہ بن ماطب کا نبی بلہ مطلبہ این ابی حاطب کا ہے۔ لفلہ بن ماطب کا نبی بالہ مطلبہ این ابی حاطب کا ہے۔ لفلہ بن مردویہ

حاطب بدری محالی ہیں۔ان سے ایسے واقعہ کا صدور جدید ہے۔اور تعلیہ ابن ابی حاطب منافق ہے۔وہ

الله سے مدوم جمجنے کی اللہ میں میری جان ہے اگر میں چا ہوں کہ سونے چا ندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں تو وہ چلنے پر تیار ہوجا کیں (گر جھے یہ پندنہیں) یہ من کر تقلبہ بولا: اس ذات کی تم جس نے آپ کو اسول برحق بنا کر بھیجا ہے! اگر آپ نے اللہ سے دعا کردی اور جھے اللہ نے مال دے دیا تو میں ضرور ہرحق دارکواس کاحق ادا کروں گا ہتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

اَللُّهُمَّ ارْزُق مُعْلَبَة مَالًا (احالله! تعليكومال عطافرما) چناني يتعليد ن كيم بحرياں پال ليس توان ميں كيڑے كوڑے كى طرح زيادتى ہوئى تا آ نكه مدينه كى رہائش اس کے لیے تک بڑگئے۔ چنانچہ وہ آبادی سے ہٹ کر قریب کی ایک وادی میں مقیم ہو گیا۔اور صرف دن کی دونمازیں ظہر اور عصر مسجد نبوی میں بڑھتا تھا۔ بقید نمازوں میں نہیں آیا تھا۔ پھر بحریاں اور زیادہ بر سائنس کہ وہ وادی بھی تنگ بڑنے لگی تو وہ اور دور چلا کمیا کہ ہفتہ میں صرف جعد کی نماز کے لیے مدینہ آیا کرتا تھا۔ تا آ نکدیہ عمول بھی چھوٹ گیا۔اب جو قافلے رائے سے گزرتے تھے ان سے مدینہ کے حالات معلوم کرنے ہی براکتفاء کرتا تعا-ای دوران ایک روز آتخضرت صلی الله علیه وسلم في صحابه سے بوچها كه " تعلیه كهال ے؟ " تو لوگوں نے بتایا کداس نے بحریاں یا فی تھیں وہ اتن برحیس کداس کے لیے مدینہ ميں رہنامشكل موكيا چنا نچدو و دور چلاكيا ہے، تونى اكر صلى الله عليه وسلم نے تمن مرتبه فرمايا: يساويست تسفكة (باع العليك جابى) محرجب صدقات وصول كرف كاحكم نازل مواتو آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے قبیلہ جہید اور بوسلیم کے دوآ دمیوں کو تعلید اور ایک سلی مخص کا مدقد وصول کرنے بھیجاوہ دونوں سفیر پہلے تعلیہ کے یاس پنچے اوراس سے زکو ہ کامطالبہ کیا ادرآ تخضرت ملی الله علیه وسلم کی تحریر برده کرستانی وه بولا: بیتوجزید (فیکس) ہے۔ میں تبیس جاناً يركيا ب؟ اورابتم جاد ووسر الوكول سينت كرمير ياس آنا وه دونول اس کے بعد سلم مختص کے پاس ملے۔اس نے بطیب خاطر جوجن بنیا تھاوہ بہترا نداز میں عطا کیا مراورلوكول سے مدقات وصول كر كے والى على محروه تطب كے ياس آئے۔اس نے اب بھی انہیں ٹیکس کمیکر ٹال دیا اور کہا جاؤیس سوچوں گا۔ وہ دونوں آخضرت صلی اللہ علیہ

الله سے ملاوہ كلبنے كى اور انہوں نے ابھى روداد سائى بھى نقى كر پنجبر عليه الصلاة والسلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور انہوں نے ابھى روداد سائى بھى نقى كر پنجبر عليه الصلاة والسلام نے نقلبہ كے بارے ميں بداويت نعلبة ( نقلبہ پرافسوس ہے ) فرما يا اور سلى فخض كے ليے بركت كى دعافر مائى چونكہ نقلبہ نے صدقہ سے انكار كركے اپنے اس وعدہ اور محاہدہ كى خلاف ورزى كى تقى جواس نے پنجبر عليه الصلاق والسلام كرما منے كيا تھا كہ ميں مال كاحق اداكروں گا۔اس ليے اس موقع برقر آن كريم كى بيآيتيں نازل ہوئيں:

وَمِنُهُمْ مَّنُ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنُ اتَانَا مِنُ فَضُلِهِ لِنَصَّلَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ السَّسَالِحِينَ الْمَا اللَّهَ مَا وَقَوْلُوا وَهُمُ مُّعُرِضُونَ، فَاعَقَبَهُمُ نِفَاقاً فِى قُلُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُوبُونَ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَالِمُ اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَ

اور بعضان میں سے وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیو ہے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیراث کریں گے اور ہوں گے نیکی والوں میں۔ پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو اس میں بخل کیا اور پھر کے ٹلا کر۔ پھراس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کہ وہ اس سے ملیس گے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے جو وعدہ اس سے کیا تھا اور اس وجہ سے کہ بولتے تھے جموث ، کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ جانتا ہے ان کا مجید اور ان کا مشور ہ اور یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے سب چھی باتوں کو۔

جب یے جرفطبہ کو پنجی تو وہ اپنا صدقہ لے کر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچا اورائے تول کرنے کی درخواست کی۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے تیرا صدقہ تیول کرنے ہے منع فرما دیا ہے، تو وہ اپنے سر پرمٹی ڈال کر اظہار افسوس کرنے لگا، تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ یہ تیرے مل بدی تحوست ہے، تو فرما یا کہ یہ تیرے مل بدی تحوست ہے، تو فرما یا کہ یہ تیری بائی ؟ یہ من کروہ وہ اپنی چلا آیا۔ پھر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے حضرت ابو بحرصد این ، حضرت فاروق اعظم اور حضرت حیال کے وفات کے بعد اس نے حضرت ابو بحرصد این ، حضرت فاروق اعظم اور حضرت حیال کے سے انکار کردیا کہ سامنے اپنا بال پیش کیا محرات سے دی مرات نے یہ کہ کر اس کا مال لینے سے انکار کردیا کہ

(تغیرای کیر ۱۲۴ می جدید دارالدامریان)

ویکھے: ال کی محبت ، حرص اور کا نے اس مخف کوکیسار اند و درگاہ بنادیا۔ اس لیے
لازم ہے کہ جب کوئی شرکی مالی حق اپنے ذمہ میں واجب ، وجائے تو نہایت خوش دلی سے
اے اداکیا جائے۔ اگر اس میں بخل ہوگا تو یہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کا دل ایک مہلک
روحانی بیاری میں جتلا ہے۔

# ز کو ہ کی ادائیگی میں بخل کرنے والوں کے لیے بھیا سک سزا

اس دوریس زکوۃ کوایک برا اوجہ بھا جانے لگا ہے۔ اسراف اور ضول حربی او عام ہے۔ ایک ایک تقریب پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بھا دیے جاتے ہیں کین حساب لگا کر زکوۃ نکالنا طبیعت کو براشاق اور گراں گزرتا ہے۔ ای بنا پر اگر کوئی مدرسہ کا سفیر یا مستحق نفیر کی مالدار فحص کے دروازے پر بہتی جائے تو اس کی پیشانی پر سلوٹیس پر جاتی ہیں۔ موڈ خراب ہوجا تا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جلاسے جلد بیسائل اس کے سامنے سے بہت جائے ۔ کی چکر کو اف کے بعد آگر پھوڑ کو ڈ کے بام پر دی رقم دی بھی جاتی ہے تو اس کی علامتین ہیں۔ اگر ایسے معترات زکوۃ کے بارے بھی شریعت کے تاکید کی احکام فظات کی علامتین ہیں۔ اگر ایسے معترات زکوۃ تے بارے بھی شریعت کے تاکید کی احکام اور زکوۃ نہ دیجے کے بارے بھی شریعت کے تاکید کی احکام اور زکوۃ نہ دریجے کے بارے بھی روسی بیش نظر رکھیں۔ اور زکوۃ نہ دریجے کے بارے بھی اور نہ ذکوۃ ہوئے سے (اور بہت سے خوش نصیب معترات اس کا خیال رکھتے بھی ہیں) تو وہ نہ زکوۃ ہوئے سے روایت کی جائیں گے۔ اس وقت وعیدوں سے متعلق چھو

#### ﴿ الله سے شرم کیمنے ﴿ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۱) عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِطَّةٍ لَا يُورَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا أَلَّهِ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَدُتُ أَعِيدَتُ فَأَحْدِى عَلَيْهَ اللهُ وَعَلَيْهُ وَظَهُرُهُ كُلِّمًا رُدَّتُ أَعِيدَتُ لَعَ مَا حَنِيدُهُ وَخَيِيدُهُ وَظَهُرُهُ كُلِّمًا رُدَّتُ أَعِيدَتُ لَهُ فَي مَوْمَ كُلُمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ فَي مَوْمَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت ابو ہر یہ ورضی اللہ تعالی عند آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تقل فراتے ہیں کہ جوکوئی بھی سونے اور جائدی کا مالک اس کا جن اوا نہ کرے گا ( یعنی زکو ہ نہ وے گا) گریہ کہ قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے پترے تیاد کئے جا کیں گے جنہیں جہنم کی آگ میں تیا کراس کے پہلو، پیشائی اور چینے کو داغا جائے گا اور جب ایک پتر تیایا جائے گا تو اس کی جگہ دوبارہ لایا جائے گا ایسے دن میں جس کی مقدارہ ۵ ہزار سال ہوگی ( اور یمل اس کے ساتھ برابر جاری رے گا) تا آئکہ بندوں کے درمیان فیصلے کی کاروائی بوری ہو، پھر اے معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ برابر جاری رے گا جنت ہے یا جنم۔

بردایت طویل ہے کہ اس بھی آئے ہو کر ہے کا گروہ اپ بملوکہ مویشوں اور بی ماکر دوہ اپ بملوکہ مویشوں اور بی ماک کے اس بی اور بی ماک کی جالت بیل ایک کو ایس بیرون اور بھی وی اور بی ایک کو این بیرون اور بھی وی اللہ عالی مندی (۲) عَنْ اَبِنَ مُرْزُرُهُ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَبُولُ اللّٰهِ وَلَا اَلَٰهُ مَنْ آبَاهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَبُولُ اللّٰهِ وَلَا مَنَ آبَاهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَبُولُ اللّٰهِ وَلَا مَنَ آبَاهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَبُولُ اللّٰهِ وَلَا مَنَ آبَاهُ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَبُولُ اللّٰهِ وَلَيْ مَنْ آبَاهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا لَهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا لَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللّٰهِ وَلَا لَا اللّٰهِ وَلَا لَا اللّٰهِ وَلَا لَاللّٰهِ وَلَا لَا لَهُ مَا

مُسِيلًا فَبَلَيمُ مُبُوَّةٍ فَيْ كَوْبَهِ مُثِلًا لِلْهُ مَالَّهِ يُوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً الْقُرَعَ لَهُ زَينَتَان مُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْعَيْسَامَةِ مُنْ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ اأَنَّ مَالُكَ الْمُ الْعَيْسَامَةِ لِمُسَمَّى الَّذِينَ يَسِّحَلُهُ لَا الخدورواه الدخارى ١٨٨/١) تَلَا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَسِّحَلُهُ لَا الخدورواه الدخارى ١٨٨/١)

حضرت الونبريره برخي الله تعالى عنه فرمات بين كه آنخضرت ملى الله عليه وسلم نه ارشا وفر ما يا كه حس كول لله قبالي مال ودولت سے نوازے چروہ اس كاحق ادانه كرے تو وہ مال اس كے سامنے قيامت كے دن منج ناگ كاشكل ميں لايا جائے گا۔ جس كى آئھ كے اوپر دو۔

پرآ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے بیآ یت شریفہ تلاوت فرمائی و کا یک سنست الله یُن یک کو کا یک سنست الله یُن یک کو کا ترجمہ یہ ہے : اور نہ خیال کریں وولوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جواللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں ، بلکہ یہ بہت براہے ان کے حق میں ، طوق بنا کر ڈ الا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال ، جس میں بحل کیا تھا ، قیامت کے دن ۔

(٣)عَـنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ مَامِنُ يَوُم يُصُبِحُ الْعِبَادُ فِيُهُ إِلَّا مَسَلَكَانَ يَنُولُانِ فَيَقُولُ الآخَرُ اَللّٰهُمَّ اَطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمُسِكًا تَلَفًّا \_(بعارى شريف ١٩٣/ ا مسلم شريف مع النووى بيروت، حديث ١٠١٠)

حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ و کم نے ارشاد فرما یا کوئی بھی دن جس میں اللہ کے بندے مسلح کرتے ہیں ایسانہیں گزرتا کہ اس میں آسان سے دوفر شے تازل نہ ہوتے ہوں۔ان میں سے ایک بیدعا کرتا ہے اللہ (ٹیک کام میں) خرج کرنے والے کوفتم البدل عطافر مااور دوسرا فرشتہ بیدعا کرتا ہے۔اے اللہ سنجوی کرنے والے کومالی نقصان سے دوج ارفر ما۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ مالی حق اداکرنے سے روگردانی خود مالی اعتبار سے
بھی مغیر نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وقتی طور پر ہی خوش ہوجائے کہ ہم نے اتنا مال بچالیا۔ گر
فرشتے کی مقبول دعا کے اثر سے جب مال کی بربادی الا زم آئے گی تو بیساری خوشی سیکنڈوں
میں کا فور ہوجائے گی۔ یادر کھنے مال کی حفاظت اور ترتی زکوۃ وصد قات کے رو کئے میں
نہیں بلکہ اس کی ادائی گی میں ہے جیسا کہ مدیث بالا سے معلوم ہوا کہ فرج کرنے والے کے
حق میں فرشتے حلافی کی دعا کرتے ہیں۔ اور تجربہ بھی کہی بتاتا ہے کہ جس مال کی زکوۃ

لبذاہمیں اپنا اندر سے بخل اور تنجوی دور کرنے کی کوشش کرنی جاہیے اور سخاوت کی مبارک صفت سے متصف ہو کر دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی جا ہمیں۔

يوجه محركم في " (الرفيب والربيب اليافي ٨١)



#### جودوسخا

سخاوت الله تعالى كانها يت بنديده صفت هـ الله تعالى فرما تا ب ومَن يُوق شُحَ فَفْسِه فَالْولْفِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وسورة العشر آبت: ١٩) اورجو بجايا كما البحث كى كالالح (حم ويكل) هو وي لوك بين مراد بان والله المرايك دوايت من واروب كرآ تخضرت صلى الله عليه وللم في ارشا وفر ما يا:

عُدُلُقَان يُرجِبُهُ مَا اللَّهُ وَحُلُقَان يُبُغِضُهُمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

دوعادتی الله تعالی کو پئد ہیں اوراہے دوعادتیں تا پند ہیں جودوعادتیں پند ہیں وہ سخاوت اور خوش اخلاقی ہیں،اور تا پندیدہ عادتیں بدخلتی اور تجوی ہیں۔ چنانچہ جب الله تعالی کی بند ہے ہے مملائی کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے کام میں لگادیتا ہے۔

حفرت حسن بعری سے ایک مرسل روایت مروی ہے جس میں آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کاردار شاد قال کیا گیا ہے:

إِنَّ بُسَدَلَاءَ أَمَّتِي لَـمُ يَسَدُّحُـلُوا الْحَنَّة بِكُثْرَةِ صَلوتِهِمُ وَلَاصِيَامِهِمُ وَلَكِنُ دَخَلُو هَا بِسَلاَمَةِ صُدُورِهِمُ وَسَحَاوَةِ أَنْفُسِهِمُ (هعب الايمان ٩/٢)

میری امت کے ابدال (نیک لوگ) اپنی نمازروزہ کی زیادتی سے نہیں بلکہ اپنے دلوں کی صفائی اور صفت سخادت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔

اور حصرت این عباس رضی الله تعالی عنهما فر ماتے ہیں'' دنیا میں لوگوں کے سر دار تخی لوگ ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سر دار متقی لوگ ہیں ۔'' (الترنیب دالتر ہیب لایا ہی، ۸۰)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى سخاوت

الله تعالی نے ہمارے آقا مرور کا کتات فر دو عالم صلی الله علیه وسلم کو جہال دیگر کمالات اور اوصاف جیدہ سے مرفراز فرمایا تھا و ہیں صغت سخاوت میں بھی آپ اعلیٰ ترین مقام پر فاکز تھے۔حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سب سے زیادہ جودو سخاوا لے تھے اور مضان المبارک میں تو تیز رفتار ہوا کی طرح آپ سے صغت سخاوت کا ظہور ہوتا تھا۔حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں: کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی کسی سائل کو محروم نہیں فرمایا۔ (بناری شریف ۱۹۸۲ میکارم الاخلاق ۱۳۳۳) آپ کی سخاوت مبارکہ کا کہ انداز و درج ذیل واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

# ا بنی جا درسانل کودے دی

(۱) حضرت سهل رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت الخضرت سلی اللہ علیہ عدمت میں ایک چا در لے کرحاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یہ چا در میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور اسے میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں تا کہ آپ اسے زیب تن فرمالیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے

الله سے شوم که ملے کی الله سے شوم که ملے کی الله سے شوم که ملی کر جمع میں تشریف بہت شوق ہے وہ چا در قبول فر مائی۔ پھر ای چا در کوازار کی جگہ پہن کر جمع میں تشریف لائے۔ ای وقت ایک صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے در خواست کی کہ حضرت یہ چا در جمعے عنایت فر مادیں ، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ آبخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، بہت اچھا۔ پھر کچھ دیر تشریف رکھنے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور دوسراازار بدل کروہ چا در سوال کرنے والے کو بھوادی یہ ما جراد کھ کر محابہ کرام نے ان صحابی پر پر تغیر کی کہ جب تہمیں معلوم تھا کہ پنج بمبرعلیہ السلام کسی سائل کور دنہیں فرماتے وقتی ان صحابی پر پر تغیر کی کہ جب تہمیں معلوم تھا کہ پنج بمبرعلیہ السلام کسی سائل کور دنہیں فرماتے ہیں کہ تو تم نے یہ چا در مائی کی سائل فرماتے ہیں کہ عشر استعال کرنے کے لیے یہ درخواست پیش کی تھی۔ ' حضرت سہل فرماتے ہیں کہ واقعی ایسانی ہوا۔ جب آپ رضی الله تعالی عنه کا انقال ہوا، تو آپ کو ای چا در میں کفن دیا گیا۔ رمنی الله تعالی عنه کا انقال ہوا، تو آپ کو ای چا در میں کفن دیا گیا۔ رمنی الله تعالی عنه کا انقال ہوا، تو آپ کو ای چا در میں کفن دیا گیا۔ رمنی الله تعالی عنه کا انقال ہوا، تو آپ کو ای چا در میں کفن دیا گیا۔ رمنی الله تعالی عنه کا انقال ہوا، تو آپ کو ای جب آپ رمنی الله تعالی عنه کا انقال ہوا، تو آپ کو ای عنو در میں کفن دیا گیا۔ رمنی الله تعالی عنه کا انقال ہوا، تو آپ کو ای علی عنه در میں کو در میں کفن دیا گیا۔ رمنی الله تعالی عنه کا انقال ہوا، تو آپ کو ای میا کا کو در میں کو در کو در میں کو در میں کو در میں کو در میں

# د يهانتول كى باد بيول كانخل

(۲) حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عند فرماتے بیں کہ غزوہ حنین سے والہی کے وقت دیہاتی لوگوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کیا اور آپ کو گھیر لیا۔ تا آ نکہ آپ ایک بڑے درخت کے نیچ پہنچ کئے اور آپ کی چادر مبارک بھی اس میں الجھ گئے۔ اس وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان ویہا تیوں سے فرمایا کہ لاؤ میر ک الجھ گئے۔ اس وقت آنخضرت کی تصنہ میں مجمد کی جان ہے آگر ان کنگریوں کی تعداد کے برابر بھی اونٹ ہوں گئے میں آئیس تمہارے درمیان تقسیم کر ڈالوں گا اور تم مجھے تعداد کے برابر بھی اونٹ ہوں گئے میں انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر ڈالوں گا اور تم مجھے جھوٹا، بردل یا بخیل نہ یاؤ کے۔ (سار اللہ خلاق ۱۳۲۷)

(٣) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مجد میں آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ آپ مجد کے درواز ہ

جعرت ابوبرير ورضى اللدتعالى عندفرمات بيب كرا تخضرت صلى الله عليه وسلم مجد میں مارے پاس آ کر تفکوفر اتے تھے۔ایک مرتبہ تشریف لائے ، تفکوفر الی۔ محرآب أث كرجره مباركه من تشريف لے جانے لكے۔ آپ نے ايك تحت كنارے والى مادرزيب تن فر مار کی تھی ۔ ای دوران ایک دیہاتی مخص نے آپ کی جاور پر کر اس زور سے میٹی کہ آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى كرون مبارك جا در سے دكر كرسرخ موكى - جركي كا كدا سے محرابيمير عددادن بين ان من ساك يرتمجورادرايك من جولادن كاعكم ديجاران ليحكرآپاہے يااہے والد كے مال سے ندديں كے (بلكہ بيت المال سے ديں كے) ني اكرم سلى الشعليه وسلم نے فرمايا كرجب تك تم ساتھ كى كى حركت كا فديدندو كے ميں تهييں کچھنہ دوں گا۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنۂ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیہاتی کا پیر تحتاخانثمل ديكعاتو بم اسے مزادینے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیدد یکھا تو فربایا کرخردارکو کی فخص اپنی جگذے نہ اٹھے۔ چنانچہ ہم ایے رک مے کویا ہمیں رسیوں سے بائدھ دیا کمیا ہو۔ پھرآپ سلی الله علیہ وسلم نے ایک محض کو عظم دیا كرجادًاس ديهاتي كوايك اون يرتججوراورايك يرجوبجروادو اوراس في جو جار يساته کیاوہ ہم معاف کرتے ہیں۔(مکارم الاخلاق ۲۳۸)



# سائل کے لیے قرض لینا

(۵) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے اسخفرت صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا ،آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس پھر فہیں ہے کہ ایک تا میری قرمدداری پرکوئی چز خریدلو جب میرے پاس وسعت ہوگی تو ہیں ادا کردوں گا۔ یہ جواب من کر حضرت عمر رضی الله تعالی عند فرمانے گئے کہ اے الله کرسول ! آپ نے اس فخص کو یہ موقع دے دیا حالا تکہ الله تعالی نے آپ کو قدرت سے زیاد و منطق نہیں بنایا۔ حضوت عمر رضی الله تعالی کی یہ بات آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو اچھی نہیں گئی۔ پھر ایک الحساری حاضر ہوئے اور حرض کیا کہ آپ تو فرج کیے جائے اور عرض کے ماک سے کی کا اعد بیشر مت سیجے ۔انساری کی بات من کر پیشبر علیہ العساؤة والسلام مسکرا أسمے ۔اور آپ کے چروانور پر بیٹا شد پھیل گئی۔اور فر بایا کہ جھے ای کا حکم دیا گیا ہے۔ (مکار مالاطاق ۲۰۰۳)

and the first of the second of

## ایک کوڑے کے بدلے اسی بکریاں

## ب حساب بكريال عطاكيس

(2) حضرت الس بن ما لک فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم سہا ہے زیادہ کی شخص اور جب بھی آپ سے وی چیز ما کی گئی تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک محفی ما تکنے کے لیے آیا، تو آپ نے اس کو اتن بحریاں دینے کا حکم فرمایا جودد پھاڑوں کے درمیان ساجا میں تو اس فیص نے اپنی توم میں جا کر کہا کہ اے لوگو! اسلام لے آؤ۔ اس لیے کروسلی اللہ علیہ وسلم الی بحث صطافر ماتے ہیں کہ جس کے بعد کسی تقروفا قبر کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ (مسلم رہنے اس الاحرب الیانوی مرم)

## 今下中である。

## حضرات صحابہ کرام وغیر ھم کی سخاوت کے چند واقعات

## حضرت ابوبكره كي سخاوت

(۱) حفرت جاررض الله تعالی حدافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضر خدابو برصد این اسے بچھ ما تکنے حاضر ہوا تو اس نے عرض کے دیا ، پھر حاضر ہوا پھر منع کردیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ بچھ پر بخل کررہے ہیں۔ حضرت کیا کہ یا تو آپ بچھے عطافر ما کیں یا ہیں مجھوں گا کہ آپ بچھ پر بخل کررہے ہیں۔ حضرت ابو بھڑنے نے فر مایا کہ بخل سے بری کون می بیاری ہو گئی ہے، بات یہ ہے کہ جب تم بچھ سے مانگنے آئے تو میں نے تمہیں ایک بزار دینے کا ادادہ کیا تھا۔ چنا نچہ آپ نے بھے تین بزار میں کرعنا یہ فر مائے۔ (مارم الا طاق بر ۱۲۷)

(۲) حضرت عرفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آخضرت وکانے نہمیں صدقہ کا تھم دیا اس وقت میرے پاس مال تھا۔ چنا نچہ ش نے سوچا آج تو ہی حضرت ابو کر سسفت لے جاؤں گا۔ چنا نچہ ش آ دھا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بنی حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا کہ عمر اگر والوں کے لیے کیا چھوڑ ای ش نے عرض کیا ۔ آ دھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عرفر فر ماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو بحرف پاناکل مال لے کر حاضر ہوئے اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بوچھنے پر : واب دیا کہ بن نے اسے گر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے دسول کو چھوڑ ا ہے۔ حضرت عرفر ماتے ہیں کہ بن نے حضرت ابو بحرف صرف اللہ اور اس کے دسول کو چھوڑ ا ہے۔ حضرت عرفر ماتے ہیں کہ بن نے حضرت ابو بحرف سے کہ دیا گذاب آئندہ عمل آپ سے سبقت لے جائے کا مقابلہ نہیں کروں گا۔

(الرفيب والربيب لليافق ص ٨٤)

(٣) حضرت الويكر جب اسلام لائة و باليس بزارور بم ك ما لك تقدير سارى رقم الله تقدير سارى رقم الله تقدير سارى وقريد و الترب والترب الله الله كالمرب الترب والترب الله كرآ زاد كيا جن ش حضرت بلال محضرت عامر بن فير و جي جليل القدر حضرات شامل ميل - (عادم لاطان)

الما معرت الو جريرة فرمات بيس كم تخضرت ملى الدُعليد وسلم في الما الله الدُعليد وسلم في الما الله الدُعليد وسلم في الما الله عليه وسلم في الما الله فرمايا كم كم مال في مينهايا بهدان الوبر كم مال في مينهايا بهدان الوبر كم مال في مينهايا بهدان المرسم المال وصرف آب عى كم ليه بهدان الله كم وسول! (احدالله به ١٣٢/٢)

## حفزت عمره كي سخاوت

(۵) محمد بن سیرین رحمة الله علیه فرماتے بین که مجھے به خبر لی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المونین سیدنا عمر بن المطاب رضی الله تعالی عنه کے کی رشته دار نے ان سے سوال کیا۔
آپ نے اے ڈانٹ کرمجلس سے تکال دیا۔ اس داقعہ پرلوگوں بیس تبمرہ ہوا۔ اور حضرت عمر ضی الله تعالی عنه نے جواب سے بوجھا کیا کہ دو فحض الله کے مال کے بارے بیس سوال کرنے آیا تھا۔ اس بیس سے آگراہے دیا تو گھر اللہ کے دربار بیس قیامت کے دن خیانت کرنے والے حاکم کی صورت بیس نیش ہوکر بیس کیا معذرت کرتا۔ اگراس فحض کو ما تکنا تھا تو میرے ذاتی مال کا سوال کرتا۔ پھر آپ نے بیس نیس بیس اس کے دن خیانت کرنے والے حاکم کی صورت بیس نیش ہوکر بیس کیا معذرت کرتا۔ اگراس فحض کو ما تکنا تھا تو میرے ذاتی مال کا سوال کرتا۔ پھر آپ نے اے دی بڑار دربیم مجموائے۔ (مارم الاطان ۲۰۱۳)

حضرت عثان عنى كي سخاوت

(۲) فرووہوک کے موقع پرسیدنا حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند نے مثالی قربانی کا جوت دیتے ہوئے ۔۱۰۰ اُونٹ مع ساز وسامان صدقہ فرمائے۔اور پھر آئیک ہزار اہر فیاں لیے کر آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور آئیس آپ کی کود میں ڈال دیا۔راوی کہتا ہے کہ وہ انٹر فیاں آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم آپ وسب مبارک سے اللتے بلتے جاتے تھے کہ "ما اختر کی اُنٹ عَدان مَا اَنْعَلَ مَعْدَ هذَا" (آج کے بعد عثان کی جو بھی کرتے رہیں۔ان کا کی وہ می مطلب یہ ہے کہ اس صدقہ کی تو ایس کا بھی نہ کہ اس معدقہ کی تو ایس کا بھی تھی ہوگی۔(مارم الا طاق ۱۳۷۷)

(4) ایک مرجه مدیند منوره میل قط سالی مولی سیدنا حضرت عمان غی رضی الله تعالی عند فنشام كعلاقد بسواوت فلمنكايا ببغلس غلم اونث مديغ بنجاوشم كتاجر معرت عنان كے باس آئے اور درخواست كى كداے امير الموثين اجتے درہم مل آپ نے بیفلہ شام سے خریدا ہے، اس کے برابر نفع دے کرہم بیفلہ خرید نے کوتیار ہیں۔ حفرت عثان نے جواب دیا کہاس سے زیادہ قبت لگ چکی ہے او تاجروں نے کہا کہ اچمادو کے نفع پردے دیجے حصرت نے محرجواب دیا کہ اس سے بھی زیادہ کا بماؤلك چكا ب-تاجر بمى نفع برحات رجاة كله يائح كن تك نفع يراك اورحفرت عنان چربھی تیارنہ ہوئے اور یکی فرماتے رہے کہ اس کی زیادہ قیت لگ چی ہے۔ یہ س کر تاجروں نے کہا کہ آخر کس نے آپ سے زیادہ قیت لگادی۔ مید کے تاجر ق ہم ی یں۔ حضرت عثان نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے دی منا عطا کرنے کا فیملہ فر مایا ہے او المائم لوگ ا تا یا اس سے زیادہ دیے پر رامنی ہو۔ تا جروں نے اٹکار کردیا۔ پر معزت عمال نے اعلان کیا کداے لوگو! شرحمیں گواہ بناتا ہوں کدبیرسارا غلید بیدے فقراء اورمسا کیل ہر صدقة ب-اوروه فلرسب عاجول مل تقسيم فرماديا- (الزفيد والريب المافى عم)

حضرت علي كي سخاوت

(۸) العظم کے بین کہ آگر چرانقال کے وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عود کی سالانہ آمد فی ایک اللہ تعالی عود کی سالانہ آمد فی ایک لاکھ درہم تک بھی گئی تی لیکن شہادت کے دن آپ پرستر ہزار درہم قرض سے بے جھا کہ آخر اتنا ذیادہ قرض آپ پر کیسے ہوگیا ہو جواب الاکہ بات یہ ہے تھی کہ آپ کے دہ دوست احباب اور دشتہ دارجن کا مال غیست میں با قاعدہ حصہ مقرر نیس تھا آپ کے پاس آکر موال کرتے تو آپ نیس مرحت فر استے جاتے ہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت میں گئی مرحت فر ما اور جس اور اور مرسال حضرت میں کہ اللہ تعالی عنداس سنت کو زندہ رکھ دے یہاں تک کہ شہید ہوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنداس سنت کو زندہ رکھ دے یہاں تک کہ شہید ہوگ

## حضرت طلحة كي سخاوت

(۱) حضرت طلح بن عبيد الله رضى الله تعالى عند في أي مرتبه إلى في من حضرت مثان كل الله الله والداكر كل الله الكوريم من في جب بيرة آپ كي باس آئي تو آپ كوشيال بواكداگر بيدال را ما بر دوران موت آگئ تو كيا بوگا لهذا است اي خدام ك ذريعة مدينه ك فتراء اور مساكين اور بيده مورتون كورات بحر تشيم كراتي رب تا آكدم مهم بوت موت ان شي سايك درجم محى باقى نه بها - (الرفيد والربيد ۸۸)

(۱۰) نیاوین جریر کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت طلح بن عبیداللہ نے ایک بی مجلس میں ایک لا کھورہم تقیم فرمادیئے جب کرآپ کی سادگی کاعالم بیتھا کہ اپنی جاور کا کنارہ خودی کیا کرتے تھے۔ (الرف وراک کنارہ خودی کیا کیا کرتے تھے۔ (الرف وراکر ورود)

## حضرت عائشه كي سخاوت

(۱۱) ایک مرتبه حضرت عبدالله بن الزبیر رضی الله تعالی عند نے اپنی خاله محتر مدام المومنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں دو تعمیلیوں میں بحر کرائی برار درہم روانہ فرمائے۔حضرت عائشه الله ون روزہ سے تعمیل میں محر محت میں دواہم رکھ کر فقراء اور حی جین کو تقدیم کرنے تشریف فرما ہوئی اور شام تک ساری رقم تقدیم فرما دی۔ ایک فقراء اور حی باتی ندر ہا۔ شام کو خادمہ افطار کے لیے حب معمول روثی اور تیل لائی اور عرض کیا گرہم بھی باتی ندر ہا۔ شام کو خادمہ افطار کے لیے حب معمول روثی اور تیل لائی اور عرض کیا کہ درہم بھی کرائی کا گوشت منگالیتیں تو آئ کی ای سے ایک درہم بھی کرائی کا گوشت منگالیتیں تو آئ اس سے انگر میں ہے یا دولا دیتیں تو می تجہاری خواہش پوری کردیتی ۔ (انزف والر بسیانی ۸۸)

حضرت سعيد بن زيرٌ كي سخاوت

(۱۲) صرت معدین زیدرض الد تعالی عند کے پاس ایک مخص نے آکراللہ کے

الله سے المواد عمینے کا اسے المواد عمینے کا اسے کہا کہ اسے پائی سودے دو، فلام نے واسطے سوال کیا۔ تو حضرت سعید نے اپنے فلام سے کہا کہ اسے پائی سودے دو، فلام نے پوچھا کہ حضرت! ویناردوں یا درہم! حضرت سعید نے فرمایا کہ میرااارادو تو اصل میں درہم علی دینے کا تھا۔ گر جب تم نے سائل کے سامنے وینا رکا ذکر کردیا تو اب پائی سودیناری دے دو۔ یہن کرسائل دونے لگا حضرت سعید نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو اس نے موض کیا کہ میرے آقا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ جیسے فضل وکرم دالے کوز مین اپنا اندو کیے سودے گا۔ (الرفیہ والربیہ ویا والیہ والربیہ وال

## حضرت عبداللدبن جعفره كي سخاوت

(۱۳) شهرین حشب کہتے ہیں کہ ایک فضی عبداللہ بن جعفر کے پاس وال کرنے آیا۔
اس وقت ان کی باعد کی ان کے سامنے کی خدمت میں گئی تھی ۔ حضرت عبداللہ نے اس ماکل سے کہا کہ اس باعدی کو کو کر کرلے جا کہ ۔ یہ تم ارک باعدی ہوئی ہیں ہے۔
نے تو مجھے مارڈ الا ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ، یہ کیسے؟ باعدی نے کہا آپ نے مجھے ایے خض کو جبہ کردیا جس کی تحک تی نے اسے سوال کرنے پر مجبور کردیا ہے۔ باعدی کی بات من کر عبداللہ بن جعفر نے اس سائل سے فرمایا کہ اگر تمہارا ہی جا ہے تو یہ باعدی میرے ہاتھ فروفت کردو۔ اس فض نے کہا بہت اچھا۔ جس قیمت پر آپ جا ہیں اسے لے لیں ہو حضرت نے فرمایا ہیں نے اس سوائر فی میں تربیب خورت کردو۔ اس فض نے کہا بہت اچھا۔ جس قیمت پر آپ جا ہیں اسے لے لیں ہو جانے چو حضرت فرمایا ہیں نے اس سوائر فی میں تربیب خورت کردو۔ اس فی اور سائل کودو سوائر فی میں دے دو۔ چنا نچہ حضرت میر آجانا ہیں ہے اس کے ایک اور سائل کودو سوائر فی میں دے دو۔ جس جس جس نے ہوئی کا اور سائل کودو سوائر فی میں دے دو۔ جس جس جس اور کی کر باعدی نے مرض کیا۔ آتا ہے میں امر کودی کو یہ جو اٹھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جری عزت میرے نزدیک میرے اور کی کے مال سے ذیادہ ہے۔ (مادہ اللہ قات کو یہ جو اٹھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جری عزت میرے نزدیک میں اور مائل کہ جری عزت میرے نزدیک میں اور اللہ کہ جری عزت میرے نزدیک میں اور مائل کہ جری عزت میرے نزد کے تیرے اور کی کے مال سے ذیادہ سے دور کی کہ مال سے ذیادہ سے۔ (مادہ اللہ کو یہ جو اٹھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ نے در کارم الا خال ہے دی کے مال سے ذیادہ سے۔ (مادہ اللہ کو یہ جو اٹھانا کو یہ جو اٹھانا کی میں کو یہ کے مال سے ذیادہ سے۔ (مادہ اللہ کو یہ کو کہ کہ مال سے ذیادہ ہے۔ (مادہ اللہ کو یہ کو یہ کے مال سے ذیادہ ہے۔ (مادہ کو یہ کو یہ کے مال سے ذیادہ ہے۔ (مادہ کو یہ کو یہ کے مال سے ذیادہ ہے۔ (مادہ کو یہ کو یہ کے مال سے ذیادہ ہے۔ (مادہ کو یہ کے مال سے ذیادہ ہے۔ (مادہ کو یہ کو یہ کو یہ کے کو مال سے ذیادہ ہے۔ (مادہ کو یہ کو یہ

(۱۴) حمرت عبدالله بن جعفرا بن پروس کے جالیس خاندانوں پرخرج کیا کرتے تھے۔ اورعیدین کے موقع پران کے لیے کپڑے وغیرو بہا کر بھیج تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا گزرایک لہتی پر ہوا۔ گری سے بہتے کے لیے آپ ایک بجور کے باغ میں ایک ورخت کے سائے

الله سے شوم کیفنے کی ایک کا انگریکی کے انگری میں آرام فرما ہوئے ای دوران آب نے دیکھا کہ ایک عبثی غلام باغ کی محرانی بر مامور ہے۔اس کے لیےدو پر کا کھانالا یا گیا جس میں روٹی کے چنوکلوے تھے۔جب اس غلام نے کھانے کا ارادہ کیا، تو وہاں ایک کٹا آپہایا۔ اس نے روٹی کا ایک اکڑا کتے کے سامنے پینک دیا۔ جب وہ کھاچکا تو دوسرااور تیسراکلزامجی مجینک دیا۔عبداللہ بن جعفر میر ماجراد کھے رے تھے۔آپ نے اس فلام سے ہوچھا کروزادتمارے کھانے کا کیا انظام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھی روٹی کے تین کلڑے آ جاتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن جعفرنے یو جھا پھرتم نے ا بے مقابلے میں کتے کو کون ترجی دی؟ تواس غلام نے جواب دیا، بات بہے کہ بیطاقہ كون كانيس بـ بيك بهت دور بي بل كريرب ياس آيا بـ مس في يد بندنيس كيا كريد بجاره محروم والى جائد حضرت عبدالله في وجماء محراب تم دن مجركيا كروكي؟ غلام نے جواب دیا اب میں ایکے دن تک بحوکار موں گا۔ حضرت حبدالله طرماتے میں کہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے بخاوت بر ملامت کی جاتی ہے۔ حالا تکدیہ غلام تو مجھے سے مجی بردا تى ہے۔ پر فلام سے يو جماك اس باغ كامالك كون ہے؟ اس نے بتايا كرديد مؤوره على رين والفال مخض بي - چناني عبر الله بن يعقر جب مديد تشريف لا عال الماغ ك ما لك سي يورا باغ غلام سيت فريدليا اور مجرفلام كوبلا كرفر مايا كوالله كي الراوب اورب باغ تیری ملیت ب-(الزفیبوالربیبالیانی ۹۰)

(10) عبدالله بن جعفر کے صاحبزادہ معادیہ ہے پوچھا کیا کہ یہ ہتلائے کہ حضرت عبداللہ بن جعفری عادت کیاں کے پیٹی مولی تی او انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپ مال میں سب لوگوں کو برابر کا شریک تھے تھے، جو بھی سائل آتا ہے جر پور عطا فرناتے دیدنہ سوچھ کہ انہیں خود ضرورت ہاں لیے دیے شی کی کریں اور شہد خیال کرتے تھے کہ وہ احدیث جات ہوجا کیں کے اس لیے ذخیرہ کرکے کیس دوسہ الا مان اس اس

سيدنا حضرت حسين كي سخاوت

(١٦) ايكفف بان كرت بي كريس بيس ياتس اون كرمديد منوره ما مربوا

تا كەلوگون . سے مجوروں كاسوال كرون ، تولوگوں نے جھے سے كہا كەعمر و بن عثان اور حسين ین ملی رضی الله تعالی عنما اینے اپنے باغوں میں بیل اس لیے ان سے جاکر مانگو۔ چنانچہ سب سے پہلے میں حضرت عروین حال سے یاس پہنیا۔انہوں نے دواون مر محوریں عطافر ما تیں۔ پر کمی مخص نے جھے معورہ دیا کتم حضرت حسین کے پاس جاؤ۔ چنا نچہ جل ان کے باغیے میں پنیا۔ میں آئیس بھانائیس تھا۔ دیکھا کہ ایک آدی زمین پر بیٹا ہے اور اس کے اروگروغلام بیٹے میں۔ درمیان عن اک بوا بالدے جس على موثى روثى اور موشت ہےاوردوسبل کر کھارہے ہیں۔ بل نے جاکرسلام کیااورول می سوچا کہ ب آدى وشايد كويى ندوے سكے بهر مال معرت حسين نے جمعے بلايا اوراين ساتھ كاليا \_ چرياني ك ايك چوق نمرك طرف كے اور يانى بيا اور باتھ دھوے \_ پر جھے سے قاطب موكر فرمايا، كيد آنا موا؟ ش في مرض كيا كه ش اين بحدادث لي كريها ل حاضر موا موں میراارادہ آپ معرات سے مجوری لے کرانیس مرکز لے جائے کا بے معرت فرمایا که جاورات اون لے آؤ۔ چنانچہ یس لے کرماضر ہوا، تو فرمایا کماس وظری يس يط ماؤاس يس مجوري ركى مولى بين منتا بحرسكو، بحراو راوى كيت بين كه ين ف الى سارى او ديال محرلى ساور محر جلا آيا۔اورول مس سوچے لگا كه واقتى يہ ب العدد (مكارم الاخلال م ١٤٥)

## حضرت عبداللدابن عباس كي سخاوت

(عا) حفرت ابوابوب انساری رضی الله تعالی عند بھر و تشریف لاے اور حفرت مجدالله مند الله تعالی عند بھر و تشریف لاے اور حفرت ابوابوب انساری می الله تعالی حبران موے آپ نے اپنامکان حفرت ابوابوب انساری کے لیے خالی فرماویا۔ اور کہا کہ جس طرح آپ نے (اجرت کے موقع پر) آپ کے ساتھ ویہا ہی آٹ خضرت سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ معالمہ فرمایا تھا اب میں بھی آپ کے ساتھ ویہا ہی معالمہ کروں گا۔ چر ب چرا کہ آپ پر کتنا قرض ہے؟ حضرت ابوب انساری نے فرمایا کہ بیس معالمہ کروں گا۔ چر ب عبران عرب سے مائے دیے کہ مرت ابوب انساری نے در مایا کہ بیس معالم دے کر

## فرایا کر میں جوسامان ہود میں آپ می کلک ہے۔ (خارمالا تاق راء اور)

## خانوادهٔ نبوت کی سخاوت کانمونه

(۱۸) حید بن بال کے بیل کہ بنو ہاشم اور بنوامیہ کے دوآ دیوں بیل بحث چرگی۔

ایک نے کہا کہ بیرا فائدان زیادہ کی ہے اور دوسرے نے دولائی کیا کہ ہمارا فائدان زیادہ ساوت کرنے والا ہے۔ بالا فریہ بات طے ہوئی کہ اپنے اپنے فائدان والوں سے چندہ کا تجربہ کرکے فیصلہ کیا جا ہے۔ چنا نچ دولوں فیص اپنی آئی میں پر دوانہ ہوئے۔ اموی فیص اولا نے اپنی قوم کے دی آ دمیوں سے صرف ایک لا کھ دو ہے تی کے جب کہ ہائی فیص اولا عبداللہ بن عباس کے پاس کیا۔ انہوں نے ایک لا کھ دو ہم موایت کیے۔ چرسیدنا حضرت من کے پاس کیا انہوں نے ایک لا کھ درہم موایت کیے۔ چرسیدنا حضرت من کے پاس کیا انہوں نے ایک لاکھ تی برار دورہم دیے بھر صفرت میں مزار دو بے۔ اس طرح صرف تین صفرات سے تین لاکھ ساٹھ برار دورہم تی ہوگئے۔ چنا نچ ہافی اپنی میں اموی پر خالب آگیا۔ پھر سے طے مواکہ یہ مالی ویا ہوا ہے۔ چنا نچ ہافی اس کے پاس کیا اور پوری صورت واقعہ تا کہ مال والی کردیا اور ان سب نے قول بھی کرلیا در ہافی فیص جب مال لوٹائے کیا تو ان حضرات نے لینے سے انکار کردیا اور فر مایا کہ ہم دے کردالی نہیں لیا کرتے۔ (مکام الافاق ۱۸۰۰)

## حفرت ليف بن سعد كي سخاوت

(19) حضرت لید بن سعد رحمة الشعلیه بوے الدار تھے۔ان کی سالاند آمدنی ای براراشرفی تھی لیکن بھی ان پرز کو ہ فرض میں ہوئی۔وہ اپناسب الفراء،دوست،احباب اورشتہ داروں پرخرج کردیتے تھے اور سال کے ختم پران کے پاس بقد رنساب ال باتی خبیں رہتا تھا۔ایک مرتبان کے پاس ایک عورت شیشہ کے پیالہ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میراشو ہر بیار ہے۔ اُسے شہد کی ضرورت ہے۔اس بیالہ میں شہد عطافر ادیں۔ آپ نے آسے شہد کا عرض فر ایا۔ لوگوں نے ہو چھا کہ اس نے قو صرف ایک آپ نے آسے شہد کا اور ایک و سے کا عرف فر ایا۔ لوگوں نے ہو چھا کہ اس نے قو صرف ایک

الله سے مدوم عملے کے ایک اللہ سے مدوم عملے کے ایک اللہ اللہ مال کے اللہ مانکا تھا آپ نے اعتبارے مالہ مانکا اور ہم نے ایٹ اعتبارے مانکا اور ہم نے ایٹ اعتبارے دیا۔ (الرخب والرب بلائی ۸۹)

تنید فرماتے جیں کہ لید بن سعدروزان متعدد مسکینوں پرصدقد کیا کرتے تھے۔ نیزامام مالک ابن لہید اورو مگر علام کو مرایا سیج تھے۔ (معب الا مان کاس ۲۳۹۸)

## حضرت عبداللدابن عامرتنكى سخاوت

(۲۰) عبدالله بن عامر نے خالد بن عقب سے ایک گر ۵ کیا ۸ مزار درہم مل خریدا۔
جب رات ہوئی تو محسوس ہوا کہ خالد کے گر والے رور ہے ہیں۔ عبدالله بن عامر نے اپنے
گر والوں سے پوچھا کہ بیرو نے کی آواز کسی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ خالد کے گر
والے اپنے گر کے فروخت ہونے پرخم کرد ہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے بی عبدالله بن عامر اللہ سے
نے ای وقت اپنے خلام کو جمیجا کہ جاؤ الن گھر والوں سے کہدود کہ پوری رقم اور گھر سب
تنیاری ملکیت ہے۔ (عبدالا مان کا ۱۳۸۸)

ای طرح کا وافعه الزخیب والتربیب المیافعی ۹۰ پر محی ہے۔

صلحاء امت کے بید چند واقعات ہمارے لیے جمرت آموز اور تھیجت انگیز ہونے
جائیں۔ ہمیں جائز ولینا چاہے کہ ہمارے دل جن اپنے مال سے کیما شدید آگا کا پیدا ہوگیا
ہے۔ اور دوسروں کے مفاد کے مقابلہ میں ہمیں اپنا مفاد کتنا عزیز ہوتا جارہا ہے۔ الشاقعالی
سے شرم وحیا کا تقاضا اور اپنا دل کوروحانی امراض سے بچانے کا مقتفیٰ کہی ہے کہ ہم اپنے
مالوں میں حتی الوسع دوسروں کا بھی تی مقتصین کریں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کا خیال
کھیں۔ای وجہ سے حدیث شریف میں ارشاد قرمایا گیاہے:

نِـعُمَ الْيَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ ـ (مسند احمد ١٩٤/٢ ١ مَالوعِب والترهيب المعلمي من ٩٠)

لین اچھا مال نیک آ دی کے لیے بہترین مددگار ہے۔وواس کو سی جگہ ترج کر کانے لیے آخرت میں بہت او نچ درجات حاصل کرسکتا ہے۔



## مبمان نوازي

جودو کا کی مفت کاسب سے زیادہ مظاہرہ فیافت اور مہمان نوازی کی صورت علی ہوتا ہے۔ اس مطام پر شریعت بی مہمان کے ساتھا چھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئے ہے۔ بخاری مسلم علی دوایت ہے کہ انتخفرت صلی الشعلید و الم نے ارشاد فرمایا:

بِهَنُ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكُرِمُ صَيْفَةً (بِعَادِي ١/١٨من بي هريرة)

جےالداور آخرت پریقین مواسے جا ہے کہ اپنے مہمان کا کرام کرے۔

ایک دوایت بی ب کی تخضرت ملی الدعلید دیلم نے ایک مراتبہ حضرت جرئیل علیہ الله علیہ دیلم مے ایک مراتبہ حضرت ابراہم علیہ السلام کو اپنا فیل کی بنا و پر حضرت ابراہم علیہ السلام کو اپنا فیل بنایات حضرت جرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کی کھانا کھلانے کی صفت کی وجہ سے آئیس مقام فکٹ پرفائز کیا گیا۔ (الرفیب دائر سیدیانی ۱۹۰۰)

حعزت عکرمد قرات بین کد حغزت ایراتیم علیه السلام استانی بورے مہمان نواز شخص کران کالقب می ابوالضیفان (مہمانوں کے باپ) پڑگیا تھا۔ آپ کے دولت خاتے پر چار دروازے متحتا کر کمی اجنی خض کوآئے جی دشواری ندہو۔ اور حضزت عطافر ہاتے ہیں کہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام مہمان کی حال شل جیل بسااو گانت ایک ایک دودو میل چلے جاتے شے کہ اندیں ساتھ بھاکر دو پہریا رات کا کھانا کھلائیں۔ (الزفیہ والمرتب ماہ)

حضرت مجام آیت قرآ فی هل آناک حدیث سنیف اِبرَاهیم المه کومین کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ایرا ہیم علیدالسلام کامعمول تھا کدوہ مہمان کی خدمت خودات ما تھوں سے انجام دیتے تھے۔ نیزان کے ساتھ نہایت بشاشت اور خوش او فی سے چیس آتے تھے۔ (حالہ الا)

# اله سے مدور معنی کا اللہ میں اور حضر ات صحابہ کی مہمان نوازی

مارے آقا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى درجه كے مهمان نواز تھے۔ امحار يصغدونى الله تعالى عنهم توكويا أكب سيمستقل مهمان تتعدى ويسيمى مدينه بيس جو وفوداتے ووسبات كممان رہے تھے كمي متعددممان ا جاتے وات ابات كرون مس معلوم كرات جبال ي بحل كعاف كانظم موجاتا مهمان كويش كياجا تا اوراكر ازواج مطمرات مس سے كى كمرين مى انظام ندوويا تاتو آب ال ممانول كواس جال فارمحاب على تسيم فرمادية \_ اورجس محاني كربهي بيسعادت لمتى وواس كاحتى الامكان بورى بشاشت اورخوش دلی سے حق اوا کرتا۔ایک مرتبدای تم کا واقعہ بین آیا۔ایک خص آب کے یہاں مہان ہوا۔آپ نے ازواج مطہرات کے کروں من کھانے کومعلوم کرایا تواقال سے کی ك يهال انظام ندفا الو آب ملى الدعليدو ملم في الم مرحد اس مهمان کی کون میز بانی کرے گا؟ تو حضرت ابوطلحد رضی الشدتحالی عند نے عرض کیا کہ یا رسول الذابيسعادت من عاصل كرون كارچنا نجداس مهمان كول رحفرت ابوطلة محريني اورائی پاک طینت اہلی حطرت امسلیم رض الله تعالی عنباے پوچھا کہ کمانے کا کیااتظام ب؟ انهول نے جواب دیا کہ بس ہمارے اور بچول کے بندوا تظام ہے۔ حضرت الوطاف ف فرمايا كربجول كوبهلا كرسلا دواورجب وسترخوان بجماؤتوج الغ بجمادينا اورمهان كمساته يش بيشه جاؤل كا أوربيا جناب ولا وس كا كريش بحق كمار باعون تا كرم مان كونا كوارى تد مو-چنا نچدالميدن ايداي كيا-اينا سارا كهانا ان دولوس فيمهمان كو كملا ديا اورخود حالاتك دن ش روزے سے معر محو كتا سومج مع جب ناز فحر مل معرت الوطور الخصارت صلى الشعليدوسلم كى خدمت من خاضر موت تو آب في من عن قرمايا: الوطلة رات تمارا ا بي مهمان كرماته معامله الله تعالى كويد البند آيا اوراس في م دونو ل ميال بوى كى شان ص يرآيت نازل فرمائي ب

### الله سے شرم تعملے (141 ) وَيُوْرُونُ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً (الحشر آیت: ٩) اورمقدم رکتے بین ان کوا پی جان سے اور اگر چہ ہوا ہے اور قاقہ۔

(قدربادام وغروان الدين

بدایک ی دافته نیس بلکه حضرات محابیگاهام معمول اکرام دیف کا تھا۔جس کی تنصیلات محابیکی سیرت بنی موجود ہیں۔

## حفرت عربن عبدالعزية كامهمان كساتهمعالمه

رجاہ بن حوہ نے ایک مرجہ فلیغد عادل امیر المؤشن حضرت جم بن حمد المحرید الدعلیہ کے صاحبزادے مبدالحرید الدعلیہ کے صاحبزادے مبدالحریز کیا کہ بی نے تہارے والدمحر مے زیادہ کال عشل والاخش میں ویکھا۔ ایک رات بی ان کامہمان ہوا۔ ایک ہم کفتگو کردہ شے کہ چرائے بھو گیا۔ ہمارے قریب ایک خادم سور ہا تھا۔ بی نے مرض کیا کہ اس خادم کو جگا دیجے ۔ وہ چرائے جلالائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں وہ سوگیا ہے۔ پھر بی نے مرض کیا کہ چھاتو بی جا کراس کودرست کرلاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مہمان سے خدمت لیما شرافت اور مروت کے خلاف ہے۔ پھر آپ خودا شھے اور چرائے کی بی درست کی اور اس بی تیل ڈال کرجلا کرلائے۔ پھر فرمایا کہ بیل جب کیا تھا تو بھی عمر بن مبدالحریز تھا اور آیا تو ہی عمر بن مبدالحریز تھا اور آیا تو ہمی عمر بن مبدالحریز بی رہا۔ یعنی اس چرائے جلانے سے بھری حیثیت بیل کو گن تو لی جین اس کے ان عالے جلائے سے بھری حیثیت بیل کو گن بدلے گئی بیل کو گن در سے بھری کو گئی ہدلے گئی ہدلے کی دولائے کا مدی اللہ بیا ہمی عمر بن مبدالعوں کا بیا ہمی عمر بن عبدالعان کا 1000

معلوم ہوا کہ مہمان کی بھی درجہ کا ہواس کا اگرام بیہ ہے کہ بیز بان اس سے کوئی کام نہ لے بلکہ برمکن طریقہ پراے داحت پنجائے کی کوشش کرے۔

ابن مون فرماتے ہیں کہ مجھے حفرت حسن بھری اور حفرت محد بن سیری آگے دولت خاند پر قیام کا افغال مواقر یدولوں حفرات خود کھڑے ہوکر میرے لیے بستر مجھواتے تھے۔اور حفرت حسن بھری کو تو میں نے اپنے دسعِ مبارک سے بستر مجھاڑتے ہوئے ویکھا ہے۔ (عب الا مان ۱۰۷/۷)

ممان کے حقوق کے متعلق علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سروئے چھرجامع باتیں ارشادفرہا کیں۔آپ فرماتے ہیں کہ مہمان کے حقوق درج ذیل ہیں۔

- (۱) آمکونت بشاشت طام رکه اور جانے کونت کم از کم درواز وتک مشالیت کرنا۔
  - (٢) اس ك معولات وضروريات كانظام كرناجس ساس كوراحت ينج ـ
- (٣) والن و مريم و مرارات كرساته في آنا، بلكاي باته ان كي خدمت كرنا-
- (۳) کم از کم آیک روز اس کے لیے کھانے میں کی قدر متوسط ورجہ کا لکلف کرنا گراتا علی کہ جس میں ندائے گوڑ دو ہونداس کو جاب ہواور کم از کم تین روز تک اس کی مہمان داری کرنا۔ آتا تو اس کا حق ضروری ہے۔ اس کے بعد جس قدروہ مخبرے میز بان کی طرف سے احسان ہے۔ گرخود مہمان عی کومناسب ہے کداس کو تک ند کرے۔ ند زیادہ مخبر کر نہ بچا فرماکش کر کے۔ ند اس کی تجوید طعام ولشست وضد مت میں دھل دے۔ (رمال حقوق الاسلام دراملای ضاب ۱۳۸۸)

بیآ داب ا مادیث سے ابت ہیں۔ایک دوایت میں ہے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وکم ملی اللہ علیہ وکم ملی اللہ علیہ وکم مان کے استعمال اللہ وکم مان کے استعمال کا اکرام جائزہ (انعام) سے کرے۔

محابہ فرمل کیا کہ یا رسول اللہ ایہ جائزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن رات (کا پرتکلف اہتمام) اور مہائی تمن دن ہے۔ اور جواس سے زیادہ کھلائے گا وہ اس پر صدقہ ہم اور محال است دن تم سے لیے بید طال نہیں ہے کہ وہ کس کے یہاں است دن تم سے کہا ہے گا کہ است فرمایا لین کہا ہے گا کہا مطلب ؟ آپ نے فرمایا لین مہان تم ہرار کے اور میر بان کے پاس کھلائے کو کھی نہولا جس کا تیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو وہ بد اطلاقی پر مجود ہوگایا اسے کھلانے کیا ہے تا در شافت جمیلی ہوگی ۔ (سلم تریب مولد

## کو الله سے شوم کوجئے کی اللہ سے شوم کوجئے کی 19 کی اللہ سے شوم کوجئے کی 19 کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مہمان کی مدارات اگر چدمیزیان کی اخلاقی اور دبی ذمدداری ہے کین مہمان کو بھی جا ہیے کدوہ اپنے طرز عمل سے میزیان کواذیت میں جمال نہ کرے۔

## مهمان کی ذمهداری

آج کل جہال مہمان کے حقوق کی ادائیگی بیں کوتائی عام ہے، وہیں مہمان کی طرف سے میز بان کی راحت و میولت کے لیے جوذمدداری ادا ہونی چاہے۔ اس بیل مجی بہت زیادہ لا پروائی برتی جارئی ہے۔ اس سلسلہ بیل چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

- ا۔ میزبان کو اپنی آمری اطلاع پینگی دے دی جائے۔اور اگر کی وجہ سے پروگرام ملتوی ہوجائے۔
- ا۔ اگر پہلے سے اطلاع نہ ہوتو کوشش کی جائے کہ بے وقت (مثلاثین طعام یا آرام کے وقت ) میز بان کے بہاں نہ پہنچنا ہو (الاید کہ یہ یقین کالل ہو کہ میز بان اس وقت اجا کے آنے سے ناگواری محسوس نہ کرے گا)
- ۔۔ اگر میزبان کے یہاں کھانا کھانے کا ارادہ نہ ہوتو جاتے ہی اس کو مطلع کردیں تا کہ دہ کھانے کے انتظام میں نہ لگے۔
- س۔ اگر کم مرج یا پر میزی کھانے کامعول ہوتو پہلے سے یا جاتے ہی میز بان کومطلع کردیں، کوئک کھانا آ جانے کے بعداس کے اظہار سے میز بان کو تکلیف ہوگی۔
- ۵۔ مہمان کوچاہیے کھیز بان کی اجازت کے بغیر کی دوسر مخض کی دوت تبول نہ کرے۔
- ۲۔ اوراگراہے کی کام سے کی جگہ جاتا ہوتو میز بان کو تنا کر جائے تا کہ میز بان کھائے کے دقت پریشان ندہو۔
- ے۔ بہتر ہے کہاہے والی کے پروگرام سے میز بان کومطلع کردے۔ تا کہ میز بان کی معروفیات میں بھی کوئی خلل واقع نہ ہو۔

## میر مان اپنی وسعت کےمطابق جو چیز بھی ضیافت میں بروقت پیش کرے مہمان كوماي كدات خوش دلى تقول كراساس يرجس بجبس شهواور شميز بان

ے فر ماکش کرے (الاید کرمیز بان بر تکلف اوراس کے حالات اس کی اجازت

دي توبات الكے)

اس طرح کے آواب کا مشااصل میں ہے ہے کہ جس طرح میزبان برمہمانی کی راحت رسانی کی ذمدداری ہے اس طرح مہمان بریمی لازم ہے کدوہ میزیان کی راحت کا خیال کرے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔

فقيه الامت حفرت مولانا مفتى محووحس رحمة الله عليه كمفوطات بس الكعاب كداكي مرتبه فيخ الاسلام حعزت مولانا سيدحسين احديدني نورالله مرقدة رات على محيم الامت حفرت مولانا اشرف على تمانوى نورالله مرقدة سے ملاقات كے ليے تمان مجون ينج در مونے كى وجدے فافقاه كا دروازه بند موچكا تھا۔ چنا نچ دعزت مدنى نے بيسوچ كر كداس ونت درواز و كلنے كا قانون نبيس باور دستك دينے سے حضرت تعانوي كآرام میں خلل ہوگا۔اس لیے آپ نے حطرت تھا توی کے دولت کدو کے سامنے اپنابستر بچھالیا اوررات بجروين قيام فرمايا ميح جب حب معمول حضرت تعانوي بابرتشريف لاي تو ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ باہر رات گزارنے پر حفرت تھانویؓ نے بھی افسوس کا اظہار فرماما\_الخ

اس طرح خواتین جب کس جگہ جائیں تو اس کا خیال رکھیں کدان کی وجہ سے میزبان گھر انہ کے مردول کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل رہائش مکانات تک ہوتے ہیں۔بساادقات ابیاموتاہے کہ دیگر حورتیں گھر میں ملنے آ جاتی ہیں اوران کی گفتگوا تی طویل موجاتی ہے کہ کھر کے مردوں کو باہر وقت گزارتا پڑتا ہے۔جو سخت کلفت کا باعث موتا ہے۔ای طرح بھی عین دو پہر میں آرام کے وقت دوسرے کے گھر پھنے جاتی ہیں جس سے سارے محروالے پریشان موجاتے ہیں۔وہ اگر جدائی شرافت یاحس اخلاق کی وجہ سے

الغرض ایک دوسرے کی راحت رسانی کا جذبہ ہروقت ہرمسلمان کے پیشِ نظر رمنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یک ہے۔ اللہ جارک وتعالیٰ جمیں ان حقوق کی اوائیگی کی کامل توفیق مطافر مائے۔ آئین۔



## لبغض وعدادت

دل کوجن برترین امراض ہے بھانا ضروری ہان یس ایک بدامرض کی ہے کینا اور بخض رکھنا ہے۔ یہ ایمارض ہے جس کا ضرر مسلسل جاری رہتا ہے اور دینی و دنیاوی ہرا عتبار ہے ہیں۔ دنیوی مفاسدتو ظاہر ہیں کہ اس بخض و عداوت کی وجہ ہے معالمہ کہاں ہے کہاں تک بھی جاتا ہے۔ اور دینی مفاسدیہ ہیں کہ جب کی اور تین مفاسدیہ ہیں کہ جب کسی سے بغض ہوتا ہے تو بھر اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں بینہیں کی جاتی ہیں، ساز شیس رچائی جاتی ہیں مواند ہیں مواند ہیں ہوتا ہے۔ اور گھرسب سے بدی خوست یہ کہ اس کی بناء پر بارگاہ خداوندی میں دعا کیں قبول نیس ہوتی ۔ چنا نچے اسمال اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ہے۔

تُعُرَضُ أَعُمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُّعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوُمَ الْاِئْنَيْنِ وَيَوُمَ الْمَحْمِيُسِ فَيَخْفِرُ اللَّهُ لِـكُلِّ عَبُدٍ مُومِنٍ إِلَّاعَبُداً بَيْنَةً وَبَيْنَ أَخِيُهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ٱتْرُكُواهِذَيْنَ حَتَّى يَفِيْعاً \_ (هن ابي هريرةُ ، كنز العمال ١٨٤/١)

جر ہفتہ میں دوبار پر اور جعرات کے دن (اللہ کے دربار میں) لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالی جرائیان والے شخص کی مغفرت فرما تاہے۔ سوائے ایسے آدمی کے جس کی دوسرے سے دشنی اور بغض ہوتو کہد دیا جا تاہے کہ ان دونوں کو ابھی چھوڑ دوتا آ تکہ بید دنوں ملے کرلیں۔

اور بعض روایات میں ہے کہ شعبان کی پندر مویں شب کو منفرت کی جاتی ہے مگر کینہ پرورکی اس رات میں بھی منفرت نہیں ہوتی۔ ( سمز امرال ۱۸۱۶)

ال ليے شريعت اسلاميد نے بغض وعداوت كے تقاضوں برعمل كرنے سے نہايت فق سے منع كيا ہے۔

# 

مثلاً آج جہال کی ہے کوئی نا گواری کی بات ہوئی بول چال بند کردی جاتی ہے۔ خوثی اور ٹی میں شرکت ہے بھی کنارہ کئی افتیار کر لی جاتی ہے۔ حتی کہ اگر کہیں دونوں کا سامنا بھی ہوجائے تو ہرایک مندموڑ کرالگ راستہ اپنا لیتا ہے۔ بیطریقہ می نہیں ہے۔ آئضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَايَحِلُ لِلرَّحُلِ أَن يَهُمُّرَ أَحَاهُ فَوَى ثَلاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعُرِضُ هَذَا
وَيُعُرِضُ هَذَاء وَعَيْرُ هُمَا الَّذِي يَنْدَهُ بِالسَّلَامِ-متفق عليه (مشكوة هريف ٢٢٤/٣)

مَنْ فَضُ كَ لِيَحِطُ لَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّ

بول جال تصدا بند كرے دونوں اس مال يس لميس كم برايك دوسرے سے اعراض كرتابوءان يس بهترو وفض بي جوسلام سے ابتداءكرے۔

مدیث بی تین دن کی قیداس لیے لگائی کداگرطیعی نفاضے کی بیاء پر تا گواری موجائے تو اس کا اثر تین دن پورے موٹے پرجا تار ہتا ہے۔اب اگرآ کے قصد أبول چال بند موری ہے توسطیعی نفاضے کا اثر نہیں بلک دل کے کیئے اور بغض کا اثر ہے جس کومٹانے کی

بر اور س م وید یا ماعده اور میل مدون عید اور س دار کید می احدید خرورت م فور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زاع کے دوران فریقین میں بات چیت

بند ہونا بزاع کو برحانے میں سب سے مؤثر کردارادا کتاہے۔ کونکساگر بات چیت کاسلسلہ

قائم ہوتو کتنی بر گمانیاں تو محض گفتگو سے ختم ہو جاتی ہیں۔اور بات چیت قائم نہ ہوتو جھڑ ہے کی بلیج برا پر بھتی چلی جاتی ہے اور دونوں طرف سے محل کر حقوق کی یا مالی کی جاتی ہے۔

آنخفرت ملی الله علیه وسلم نے ایک حدیث پی تزاع کے بھی اسباب کوسرے سے فتم کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا:

إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنِّ اكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَساسُلُوا وَلَا تَبَا غَضُّوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله اِنْحَوَاناً مِتفَق عليه (مشكوا هريف ٣٢٤/٢)

الله سے مدوم معملے بارکی کی برگانی سب سے جموثی بات ہے۔ اور کی کی برگانی سب سے جموثی بات ہے۔ اور کی کی برگانی سب سے جموثی بات ہے۔ اور کی کی ثوہ بیس مت رہواور نہ جاسوی کرواور نہ بھاؤی جو ھاؤ اور نہ آپس بیس حسد کرواور نہ پخض کرو اور نہ بیٹے بیچے ایک دوسر نے کی برائی کرو۔ اور سب اللہ کے بند سے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور ایک روایت بیس کھھا ہے کہ آتخضرت سلی اللہ طیدوسلم نے ارشاد فر مایا:

من مَدَمَرُ اَحَدَاهُ سَنَةً فَهُو كَسَفُلْتُ دَدِهِ والوجب والدر جب ۱۹/۲ سی میں میں میں اور ایک روایت کی استفالی دیدہ والدر جب والدر جب ۱۹/۲ سی میں میں میں کے دور الدر جب ۱۹/۲ سی میں میں میں کی دور الدر جب والدر جب ۱۹/۲ سی کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

جس فض نے اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال بول چال بندر کی اس نے کویا اس کا خون بھادیا۔

بسادقات بدد کھا گیا ہے کدوآ دیوں میں ناچاتی ہوتی ہوادران میں ایک ملے
کرنا چاہتا ہے دوسراملے پرآ مادہ نیل ہوتا ہو بدد کھنا چاہے کدوہ ملے پرآ مادہ کو نہیں ہور با
ہوا گراس کا کوئی تن بنآ ہے جس کا وہ مطالبہ کرر ہا ہے تو اس کا تن اداکیا جائے اور اگروہ
خواہ تو اہ تو اس سے اٹکار کرتا ہے تو الرائی اور زداع کا گناہ ملے چاہتے دالے پر نہ ہوگا بلکہ مرف
اس فنس پر ہوگا جو ملے سے اٹکار کرد ہا ہے۔ چنا نچا کیک روایت میں ہے:

لَاتَ مِحِلُّ الْمِسِحُرَبَةُ ضَوَّقَ ثَسَائَةِ آيَّامٍ فَإِنُ الْتَقَيَافَسَلَّمَ اَحَدُّ هُمَا فَرَدَّ الآَحَرُ اِشْتَرَكَسَا فِي الْآحُـرِ وَإِنْ لَـمُ يَدُدَّبَرِئَّ هِلَا مِنَ الْوَثْمَ وَبَاءَ بِهِ الْآحَرُ۔ (دواہ الطبرانی، التوخيب والميرجيب ٣/٠٥٣)

تین دن سے زیادہ ول چال بند کرنا جائز نیس ہے گراگر دونوں کی طاقات ہو اورایک نے سلام کیا تو اگر دوسراجواب دےدے تو دونوں تواب علی شریک ہوجا کی گے اور اگر دوسرا جواب نہ دے تو پہ (سلام کرنے والا) گناہ سے بری ہوجائے گا اور دوسرا (جواب ندریے والا) گنھار ہےگا۔

حاصل یہ ہے کہ ہرمؤ من کودوسرے کی طرف سے دل صاف رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر اتفاقاً کوئی بات تا گواری کی پیش آ جائے تو جلد از جلد اسے رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اس بارے میں کوتاتی اور لا پروائی سے بڑے مفاسد جنم لیتے ہیں۔اور بعد

### 

## بغض كيعض مفاسد

انام فرائی نے تعمام کے بغض وعداوت کی وجہ آ ٹھ خرابیاں اکثر سائے آتی ہیں:

ا۔ حسد: بینی تمنا ہوتی ہے کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہے اور اس کو نعمت
طخ پردل میں کڑ حتا ہے اور اس کی مصیبت پرخوش ہوتا ہے۔ بیمنائقین کی خصلت
ہے اور دین کاستیاناس کرنے والی صفت ہے۔

۱۔ شانت: بین دوبرے کا معیبت پول عادل میں خوب خوشی محسوں کرے۔

سرک تعلقات: کدلی کیندگ دجہ سے بول چال، آنا جاناسب بند کردیا ہے۔

٧۔ دومرے کو تقیر محمنا عموماً کیندگی دجہ دومرے کوذیل و تقیر محمنا ہے۔

۵۔ زبان درازی: جب کی سے بغض ہوتا ہے تواس کے بارے میں فیبت، چفل،
 بہتان طرازی الغرض کی بھی برائی سے احر ازجیس کیا جاسکا۔

١- مذاق الرانا: يعنى كينك وجد ومركافات الرائا عادر بعزق كاع

٥- مارپيك : ين مي كي كين كاوجه ادى مارپيك رجى از آتا ہے۔

۔ سابقہ تعلقات میں کمی: بینی اگر کھاور نہ بھی موتو بغض کا ایک اونی اثریتو موتا عی ہے کہ اس مخض سے پہلے جو تعلقات اور بشاشت رہی ہوتی ہے وہ ختم ہوجاتی ہے۔ (مان العارفين ١٩٩/٣)

## بغض كاسبب

علا ونفیات کزدیکیناورعداوت کی ابتدا و فصر سے ہوتی ہے۔ یعنی جب آدی کی وجہ سے فصر کے خود کی جب آدی کی وجہ سے فصر کے قاضے پر عمل نہیں کریا تا تو بھی فصر کینے میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ مثلاً کی بدے آدی کی طرف سے کوئی خلاف طبع بات سامنے آئی ، تو اس پر فصر بہت آتا ہے کین اس آدی کی بدائی کی وجہ سے آدی اس سے انتقام نہیں لے یا تا تو بھی بات

اس سے بغض و کینہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بغض کے اس سبب کو سات کا کوشش کی جات سے ضروری ہے کہ بغض کے اس سبب کو سمانے کی کوشش کی جائے۔ اولاً تو کوشش کریں کہ فصد بی نہ آئے۔ اس لیے بغیر علیہ العساؤة والسّلام نے تھیجت کے طالب بعض صحابہ کو بھی ایک تھیجت فرمائی کہ وہ خصہ نہ ہوا کریں۔ (الزفیہ والزیب ۱۹۱/۲۹۱)

کوتکہ یہ ساری خراہوں کی جڑ ہے اور ضعہ کا سب سے بڑا سبب تکبراور خود نمائی
ہے۔ جو خص تکبر سے جننا دور ہوگا اتنائی وہ ضعہ ہے بھی پاک ہوگا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ
لیں اکثر ضعہ ای لیے آتا ہے کہ اس نے ہماری عزت پا مال کردی ہے۔ اس نے بحری مجلس
میں ہماری رائے کے ظلاف رائے دی۔ اس نے ہمارے مشورہ کو تبول نہیں کیا۔ اس نے
ہمارے مقام اور مرتبہ کا خیال نہیں رکھا وغیرہ و فیرہ داورا گرآ دی متواضع ہوجائے تو یہ سب
ہمیلے خود بخو دشم ہوجا کیں کے اور کیفیت یہ ہوجائے گی کہ کی لعن طعن کرنے والے کی ہرزہ
سرائی پر بھی لاس میں پھوجرکت کہ پیدا ہوگی۔ اور جب فعمہ نہیں آئے گا بنفس کا سوال ہی پیدا
مرائی پر بھی لاس میں پھوجرکت کہ پیدا ہوگی۔ اور جب فعمہ نہیں آئے گا بنفس کا سوال ہی پیدا

## الرغصة جائے تو كيا كريں؟

کین فصرایک طبعی چز بھی ہے۔ لہذا اگر فصر کی بات پر آئی جائے تو تھم یہ ہے کہ اس کے تفاضے پڑل کرنے کے بجائے پہلی فرصت بھی اسے دفع کرنے کی کوشش کریں سب سے اچھا آ دگا وہ ہے جس کا فصر جلدی جاتار ہاہے۔ چنانچ آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل صدیث بھی اس پر دوثنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا:

 الله سے طبوع بعدنے کا کارہ ہے جوآ دی کے اعدد ہکتا ہے کیاتم (خصر کرنے دالے ک) آگو خصرا کی اوراس کی رگوں کا مجولنا نہیں دیکھتے۔ البذائم بی سے جب کوئی خصر محسوس کر بے قو زیمن سے چمٹ جائے۔ اچی طرح یا در کھو! سب سے اچھا آ دی وہ ہے جے خصر دیر سے آئے اور جلدی اثر جائے اور سب سے بدتر آ دی وہ ہے جے خصر جلدی آئے اور دیر سے الرے۔ اوراگر ایسا آ دی ہو جے خصر جلدی آکر جلدی اثر جائے تو اس کا معاملہ برابر سرایر

فیزدیگرا حادیث بی همد کو دفعه کر یق بتائے گئے۔ ملاحظ فرمائیں۔

(۱) اعوذ بالله پر حیس: ایک روایت بی ہے کہ آنخفرت ملی الله علیه وسلم نے ایک فض کو خت خفیناک دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ دھی ایسا کلہ جانا ہوں اگروہ پر اسے تو اس کا ضعیر جانا رہے۔

تو اس کا ضعیر جانا رہے۔ "کھر پوچھنے پر فرمایا ۔ وہ کلمہ آغو دُیا الله مِنَ الشّیطن الرّجینیا۔

ہے۔ (الرفیہ والریب ۲۰۳/۲)

باوراگردیے آکردیری جائے تو بھی برابرمرابرے۔الخ۔

(۲) وضوکرین: ایک روایت بی ب کرآنخفرت ملی الدعلیه وسلم نے ارشاد فر مایا کر فعید شیطان کرا گرایا ہے۔ اورآگ پانی ہے بجمائی جاتی ہے۔ ابتراجب کی کوفعید آئے تو وضوکر لیا کرے۔ (الرفب والر بیب ۲۰۰۳)

(۳) بیٹھ جا کیں یالیٹ جا کیں: ایک مدیث میں آخفرت ملی الدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب کی کوفعید آئے تو اے چا کے کراگر کھڑا ہوتو بیٹے جا کے اور بیٹھنے ہے جمی

مسنه جائے ولیٹ جائے۔(الزنیدوالروب ٢٠٠١/٠)

علادہ ازیں جب کی فض پر ضعہ آئے تو بہتر ہے کہ اس کے سامنے ہے ہٹ جائے۔ بالخضوص محر دالوں سے یا بوی سے ضعہ بوتو سامنے سے ہٹ کر کرے میں چلا جائے ، یا محر سے باہر آ جائے ، اس لیے کہ اگر دہیں کھڑا رہے گا تو بات آ کے بھی بدھ تی ہے۔ آج کل اکثر طلاق کے دافعات اس لیے بیش آتے ہیں کہ ضعہ آنے کے بعد اس کے دفعہ کی کوشش ٹیس کی جاتی ، اور جب شیطان ضعہ کے ذریعے دینا کام پورا کردیتا ہے تو

### افسوس كرت بين اور فتيوں كواكن شى بناو دُموظ ت بين اور جو قالوكر ف كاموقع موتا ماس كرت بين اور فتيوں كواكن شى بناو دُموظ ت بين اور جو قالوكر ف كاموقع موتا ساس فصر ك جوش شى بريا وكروسية بين اللّهم احفظنا مند

## سب سے بردا بہلوان

ذاتی معاطات بی فصد کے قفاضے پھل کرنے سے روک جانا پری فنیات اور سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم بی اللہ کے متبول بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا ہے۔ وَ الْک اظِ مِیْنَ الْفَهُ ظُ وَ الْعَافِیْنَ عَنِ النّاسِ۔ (اور جوف کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں) اور ایک روایت بی وارد ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے محابات ہے جو کا کرتم سب سے بوا پہلوان کے بھے ہو؟ محابات جواب دیا کہ ہم اسے سب سے بوا پہلوان بھتے ہیں جس کو شتی بی کوئی بھیا از نہ سکے اس برنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ بِلَالِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي بَمُلِكُ نَفْسَهُ عَنْدَ الْغَضَبِ (مسلم دون ٣٢١/٢) وويها ١٣٢١/٢ وويها ورقال وعلم المرادان في من المراد وويها والمراد عصد المراد الم

## غصه پینے کا اجروثواب

ايك روايت من الخضرت ملى الشعليد وللم ف ارشاد فرمايا:

مِّنُ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَوِّلُهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُوُّسِ الْعَلَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُعَيِّرُهُ مِنُ آيِّ حُوُرٍ شَاءَ..(هم الايمان ٣/٣١٣)

جوفض باوجود خصرے تقاضے برعمل کرنے کی قدرت کے مضمرکو ہی جائے تو اللہ تعالی اسے تیامت کے دن تمام محلوقات کے سامنے بلائے گا اور افتیار دے گا کہ جنت کی جس حورکو جاہے بہند کرئے۔

اوراك صديث من جناب رسول الدُّسلي الشّعليدوسلم في ارشاد فرمايا: مَاحَرُ عَ عَبُدُ حَرْعَةُ اعْظَمَ احْراً عِنْدَ اللهِ مِنْ حَرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا إِيْتِفَاءَ

## وَجُهِ اللّٰهِ عَزّْوَ حَلَّ وهب الإيمان ١٠/١٣)

الله کنزدیک اجرد واب کا انتبارے سے میادہ محمت والا کھوش وہ مدیا کھون ہے۔ خصص دخا خداد عمل کا نیت سے انسان فی جائے۔

حقیقت یہ کرفسرکوئی جانا اور فاطب کو معاف کردینا الی معجدا کال ہے۔ حفرت عربن عبد العرب رحمیة اللہ علی فرماتے میں کرافٹہ کے فردیک اعتبائی چند مدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں (۱) قدرت کے باوجود معاف کردینا (۲) چری اور شعث کے وقت فسرکوقا اوش رکھنا ۔ (۳) اورافٹ کے بندوں کے ساتھ نری احتمار کرنا۔

(دربانان ۱۳۵۸ (۱۳۵۸)

## حفرت زين العابدين كاواقعه

ال داقد کورا نے دکھ کر جمیں اپ ضدام کے ساتھ طرز جمل کا جائزہ لیا چاہیے۔
آج مورت مار ایدے کہ کی خادم یا طازم سے بلا ارادہ می اگر کوئی علی جوجاتی ہے۔ تو نہ مرف یہ کہ اس کو یردت خوس راسے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ بلک مدت دراز تک اسے بات بات پر طبخ بھی سنے پڑتے ہیں۔ یہ چے انسانیت اور مردت کے قلاف ہے۔ ایمان کا قاضا

کالے سے شدہ کھیے کا کہ کا کہ اور دیا کے اس کام اینا جا ہے، اور دنیا کے سے کہ ایس کام اینا جا ہے، اور دنیا کے اس کامیدوارد ہنا جا ہے۔

حضرت مری معطی فراتے ہیں کہ تین خصلتیں جس فض میں پائی جائیں گی وہ اپنے کھمل کرنے والا ہوگا۔(۱)وہ فض کہ جب اسے خصر آئے تو اس کا خصرات وائر وحق سے نہائے الے۔ اسے نشا لے۔ (۲) جب وہ کسی سے دائنی ہوتو پر رضا مندی ناحق کی طرف نہ لے جائے۔ (۳) جب اسے اپناحق وصول کرنے پر قد دت کے تو اپنے حق سے زیادہ وصول کرنے سے باز دے۔ (حسب الا مان تا ۱۳۰/۲)

بہر مال قرآن کریم اور احادیث طیبری ہدایات کے بھو جب اپنے ذاتی معاطات میں جی اپنے ذاتی معاطات میں جی الامکان طعمہ کے قاضے پر ممل کرنے سے گریز کرنا چاہے۔اس کے طلاف کرنے سے معاطات مجر جاتے ہیں۔ بالخصوص میاں ہوی کے تنازعات میں طلاق کی گریت آ جاتی ہے اس لیے بہتر کی گروٹ کی میں جھدداری سے کام لیا جائے۔

میں ہے کہ شروع می میں مجمدداری سے کام لیا جائے۔

## غصه کہال پسندیدہ ہے

ندورہ بالاتعیدات سے بیظافی نہ ہونی جاہے کہ فعمہ کیں ہی مشروع اور پندیدہ ہیں ہی مشروع اور پندیدہ ہیں ہے۔ کہ مسرط کرنے کا تھم وہیں ہے جہال معالم بھن اپنی وات تک محدود ہو۔ اس کے برخلاف کی دینی یا شری معالمہ بن یا مسلمانوں کے نقصان کے معالمے میں فعمہ کا اظہار عین تقاضا کے ایمان ہے۔ جب

الله سے الدو محمد کے اسلام کے ماتھ استہداء مرحم کی جائے۔ اسلام کے ماتھ استہداء مرحمت کی جائے۔ اسلام کے ماتھ استہداء در خدان کیا جائے یا سلمانوں کے شعائر اور ان کے مفادات پر ضرب لگائی جائے تو ایسے مواقع پر ضعر نہ آنا اور مرحو بیت اختیار کرتے ہوئے مسلمت کوئی سے کام لیما ایمائی قاضے کے خلاف ہے۔ اس وقت ضمر آنای باصر اجر واقو اب اور قالی تعریف ہے کو تکریف میں اور ایک مفاول کے خور سلمی اللہ ایک مفاول کے خور سلمی اللہ ایک دوایت عمل آرہا ہے۔ انگون مالی مفاول کے خور سلمی اللہ علیہ وسلم کے تاکن وافلاق مقدم کے متعلق حضرت ہندائن افی بالدی دوایت عمل آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی یاک مفت بیان کی تی ہے کہ:

وَلَا يُشَعِرُلُهُ لِفَضَيِهِ إِذَا تَمَرَّضَ لِلُحَقِّ بِشَى سَحَثَّى يَتُتَعِيرُلُهُ وَلَا يَفُضَّبُ لِنَفُسِهِ وَلَا يَتَتَعِرُلُهَا ـ (دعال الرسول ابن كلير ٥٩)

اورجب کی امری کی کوئی مخالفت ہوتی تواس وقت آپ کے ضمد کی کوئی تاب خدات کے لیے در قرب اور آپ اپنی ذات کے لیے در قرب موسے اور نہا تھا مالیے تھے۔ اور نہا تھا م لیتے تھے۔

چنا فی ذخیر و احادیث میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ نے محم شریعت کی خلاف ورزی یا دینی معالمہ میں لا پروائی پرخت فسم کا اظہار فر مایا۔ ایک مرجب حضرت اسامہ بن زید نے ایک کلہ کوکومنا فتی مجور کول کردیا تھا۔ حضرت نبی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کو جب بیواقعہ معلوم ہوا تو اعتمالی تارافتی فلا برفر مائی ۔ اور آپ بار بار فرمائے رہے: افکار شُدَفَتَ عَن قلبِه (کیاتم نے اس کادل چرکرد یکھاتھا) حضرت اسام فرمائے ہیں کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فا ہوئے کہ ش تمنا کرنے لگا کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان بی نہ ہوتا۔ اور آج بی اسلام لاتا (تا کہ یہ کناه اسلام لائے سے معاف ہوجاتا)

ای طرح ایک مرجه حضرت معاذین جبل نے اپنے محلہ میں مشا کی تعاد ضرورت سے دیادہ لی پر مادی تھی۔ جس سے بعض مقتل ہوں کو بجا طور پرا شکال ہوا آتو آ سخضرت ملی

## ول المراجيد مل المراجيد المرا

د بی ضرورت سے ترکی تعلق بھی جائز ہے

(مسلم شريف مع النودي ١٧٧/١١)

القا الركونى الك معدت مائة الله الإلاث كي بغير جاره ندر بادراس كا بايكاث سيك فى دومرا بوافقة كم الدودوس كى ثريت عن اجازت دى كى ب ركراس فتنا تكيز دور عن بياقدام كرنے سے پہلے بر پيلو پر الجي طرح فورد كلركى ضرورت وكى۔ الیا شہوکدا ہی ذاتی خوامش کی جیل کیلے شریعت کوآٹر بنا کرترک قبل کیا جائے۔ اللہ تعالی اللہ تعالی فام رو باطن کو جائے والد ہے۔ اگر ترک تعلق نفسانیت کی بنیاد پر موکا تو وہ شرعا مرکز درست فیس ہے۔ اس سے احر از لازم ہے۔

دل كوصاف ركھنے كا مجرب عمل

گرشت مفات میں تایا جا چکا ہے کہ دل کو کینے کہت یا ک رکھنا اللہ تعالی سے شرم دخیا کا ایک اہم تفاضا ہے۔ اب سوال ہے کہ دوسروں کی طرف سے مستقل دل سان کیے رکھا جائے اس لیے کہ جب کھولاگ ساتھ دہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات خلاف طبع پیش آئی جاتی ہے، جو رسا اوقات ہوستے ہوستے پینفس تک بھی جاتی ہے، جو رسا اوقات ہوستے ہوستے پینفس تک بھی جاتی ہے، تو اس خطرہ سے بچاؤ کے لیے دو چزیں المہائی فقع بحش اور موثر ہیں۔(۱) عذر طاش کرنا(۲) نظر اعداز کرنا۔

## عذر تلاش كرنا

کیلی بات بہے کہ جب می فض کی طرف نے وکی خلاف طبع قول وہل کا ملم ہوتو حتی الامکان اس فض کی طرف سے کوئی خلاف طبع قول وہل کا ملم ہوتو حتی الامکان اس فض کی طرف اس می المرتک ہوا ہوگا۔ اس کے قبل کو اس می طرف سے کا مرتک ہوا ہوگا۔ امام مجرسیر میں اور ابوقلا بہے معقول ہے کہ انہوں نے فر مایا:

إِذَا مَلْفَكَ عَنَ أَحِيُكَ شَىءٌ تَحِدُ عَلَيْهِ فِيُهِ فَأَطُلُبُ لَهُ الْمُذَرِّ بِحُهُدِكَ فَإِنْ اعْيَاكَ فَقُلُ لَعَلَّ عِنْدَةً أَمَراكُمْ يَبْلُغُهُ عِلْمِي (هم الايمان ١/١)

جب همیں اینے کی جمائی کی طرف ہے کوئی ناگواری کی بات معلوم ہوتو حق الا مکان اس کی طرف سے عذر طاش کرو۔اگر کوئی عذر ند طے تو یہ کمددد کہ شایداس کے پاس کوئی مسلمت ہوگی جس کا جھے طم ند ہوگا۔

مثلا آج کل اخبارات میں علاء اور قائدین کے بارے میں رعگ آمیزی کے ساتھ رسواکن ر پورٹیس شالع ہوتی رہتی ہیں۔ان تحریات کو پڑھ کر اولا تو یقین نہیں کرنا

## غلطي كونظرا ندازكرنا

جوجنس لوگوں میں و کھائی پڑنے والی ہر بات کی ٹو واور جنتو میں رہتا ہے تو اس کاغم طویل ہوجا تا ہے۔اور اس کا خصہ شنڈ انہیں پڑتا۔

یعی اول یہ کد دہروں کے عیوب پر مطلع ہونے کی کوشش نہ کرے اور اگر معلوم بھی ہوجائے تو اس کی تحقیق و تعقیش جی نہ پڑے اور حق الامکان اے نظرانداز کرے۔ اگر ایسانیس کیا جائے گا تو خواہ تو اوخو دا کی فم میں جٹلا ہوجائے گا۔ آپ تجربہ کرکے دکھ لیس کہ دنیا میں عافیت سے دی لوگ رہتے ہیں جو دو مرول کے عیوب سے چٹم پوٹی رکھتے ہیں اور تغافل برتے ہیں۔ حضرت امام شافی کا ارشاد ہے

ٱلْكِيِّسُ الْعَاقِلُ مُوَ الْفَوِلَانُ الْمُتَّغَافِلُ-رهنب الاممان ١/١٣٣

سجمددار عقل مندوه مخض ہے جوز بین مواورلوگوں کے میوب سے ففلت برہے والا مو۔

محرین مبداللہ فراح بیں کہ بیں کے جان بن ابی زائد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عافیت کے دس اجزاء بیں جن بی سے نواجزاء تغافل (نظرائداز کرنے) بیں پائے جاتے بیں محرکتے بیں کہ بیں نے حیان بن الی زائدہ کا یہ مقولہ جب امام احمد بن طنبل کو جا کرسنا یا تو آپ نے فرمایا کہ عافیت کے دس اجزاء بیں ۔اوریددس اجزاء تغافل بیں پائے جاتے بیں ۔ (فعب الا بان ۲۲۰/۱۲)

واقد بھی سی ہے کہ یہ تفافل عانیت کی بنیاد ہے۔ کونکدونیا بی کوئی بھی مخص میوب سے پاک نیس ہے۔ اگر برآ دی میب اچھالنے بی لگ جائے تو کوئی آدی برمیب

## مخاطب كى عزت نفس كاخيال

ای طور مختلور نے معدون ایرا اعلاد احتیار ندکا جاہیے جس سے ہو طب کا موسی منزب آئے بالے سے اور اس ایرا اعلاد احتیار ندکا جاہد کی اور اس کا معدون اور اسلامی براحتیا کی کی دل میں کھنداو فرسا کا معدون کی جارت کی اسے بھیرا میز یا ایک مزت دکھنا ہے۔ اس کے بھیرا میز یا تعدید سے کری مول کھی کھی تا وہ این کے مرادف ہے۔ جو بات کی کی جائے اس کے لیا می آجیر احتیار کی بات کے اور کھی کے دوران کی انجیار سے بھیرا اس کا خیال کی مدوران کی انجیار سے بھیرا اس کا خیال کی مدوران کی انجیار سے بھیرا اس کا خیال کی مدوران کی انجیار دوران کی انجیار میں مدوران کی انجیار مدورات کی انجیار کی انجیار کی انجیار کی مدورات کی انجیار کی انجیار کی مدورات کی مدورات کی دورات ک

إِذَا رَأَيْتَ رَحُلًا لَسُوحًا مُمَارِياً مُعُجِبًا بِرَأَيِهِ فَقَفَتَتُتُ عَسَارَتُهُ وهم

جسبة كل وي كون كرف والا ، جمر الوادر ابني رائ كواجها محدوالا و يكون ( المحدولا و يكون ) كلان كالمسادر والن المجالة في يكام -

ال لیدای قرن کردی می ال بهاد کافاظ دکتا بدو خرودی به که معاطات شی دومرول کی وقت برکونی و نسب که معاطات شی دومرول کی وقت برکونی و نسب نسب کی وقت الله برکاری دومرول کی وقت برکونی و نسب کوش الله و است معلود و نبها مودند تا مقبول موفی نبه مودند تا مقبول موفی نبه مودند تا مقبول موفی نبه مورد الله و نبها مودند تا مقبول الله و نبها مودند تا مقبول الله و نبها مودند تا می اجماعی زعدگی می تحرار اور نفاق کا قراید بنی فائده محدا و فیره و فیره الله و می با تی اجماعی زعدگی می تحرار اور نفاق کا قراید بنی تین ایک دومر سیکی تو فتل و کرم سے میں ایک دومر سیکی قدد کرنے کی اور دول کو تک تر محت فرا است المین ا



## تزكيه كي ضرورت

دل کو ہر طرح کی اخلاقی بیار ہوں اور روحانی امراض سے پاک رکھنے کے لیے ترکید کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کا حاصل بیہ کہ قلب کو اتناصاف تحراکر دیا جائے کہ وہ اخلاق سیند سے خود بخو دفر سے کرنے گے اور اخلاق فاضلہ کا شخص بن جائے۔ جب آدی کا قلب حرکی اور کھنی ہوتا ہے، تو اس کے لیے رضاء خداو عربی کا راستہ ہل اور آسان ہوجاتا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم میں جنا ب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے بلکورخاص و اُور تحقیقی (اوروہ ان کی صفائی کرتا ہے) کو دکر کیا گیا ، اور جنا ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں حضرات صحابہ پر پوری توجہ رکھی۔ تا آنکہ آپ کی صحبت اور شاعد ارتز بیت کے بدولت وہ صحابہ اس خدمی آنے والے اولیاء ومشائخ اور علماء سے افضل قرار پائے اور ان کو زبانِ نبوت سے ''نجوم ہوا ہے'' کا لقب ومشائخ اور علماء سے افضل قرار پائے اور ان کو زبانِ نبوت سے ''نجوم ہوا ہے'' کا لقب عطا ہوا۔ ترکیہ کے بعد ان کی صفات عالیہ کیا تھیں؟ ان کا ذکر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی میڈنان الفاظ میں فرماتے ہیں:

مَنْ كَانَ مُسُتَنَّا فَلَيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِلَّا الْحَيَّ لا تُومَنُ عَلَيْهِ الْفِئْنَةُ الْوَلْفِ الْحَمَّ لا تُومَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانُوا افْضَلَ هذهِ الْامَّةِ الرَّهَ المُعْنَةُ الْوَلْفَةُ الْمُعَنَّةُ الْمُعَلِّمَ اللهُ تَعَالَى لِصَحْبَةِ نَبِيّهِ وَلِا قَامَةِ دِينَهِ، فَلُو اللهُ مَفَلَهُمْ وَالبَّعُومُ مَعْلَى الرَّحِمُ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمُ مِنُ الْحُلَامِيةِ مُنَا اللهُ تَعَالَى لِصَحْبَةِ نَبِيهِ وَلِا قَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضُلَهُمْ وَالبَّعُومُ عَلَى الرَّحِمُ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمُ مِنُ الْحُلَامِهِمُ فَاعْرَفُوا لَهُمْ فَضُلَهُمْ وَالبَّعُومُ مَعْلَى الْرُحِمُ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمُ مِنُ الْحُلَامِ وَالْمَالِمُ مَنْ اللهُ ال

ٱلَّذِينَ امَنُوا وَتَطَمِّينُ قُلُومُهُمْ مِذِكْرِ اللَّهِ آلَا مِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمِّينُ الْقُلُوبُ.

(الرهدآيت:۲۸)

جولوگ ایمان اوسے اوران کے ول اللہ کے ذکرے المنینان یا ہے ہیں۔ من او اللہ کے ذکری سے داوں کوالحقینان انعیب موتا ہے۔

فاہر ہے کہ آدی مطنئن ای وقت ہو کی ہے جکہ اے اکده کی ذعری شن اور کو کہ است خطرہ در پیل شاہد اور جو تش کا اور نے دالا ہے دہ مطنئن ہوئی بیل سکت اس لیے کہ است آکده اپنی پر تعلیوں کی مزا کا بخطرہ کا بھر اس کی رہے گائے جو اس کی ذعری کو کھد کر تادیب گا۔ اس سے معلوم ہو کیا کہ دیاد آخرت میں متی اور العینان اور مافید میں مدیسے ہیں ۔ جو کر خداد ہو کہ نارے کو بھول رکھن اور گناہوں سے میں دیں۔

## استغفاركى كثرت سدل كى صفائى

مطلق ذکرخدادی کے ماتھ بالخنوص استقلاک کی احاصی طیب عی دل کی مفاق اور پاکیزگ کاسب متایا گیا ہے۔ ایک دوارت عن ادشاد فوی ہے۔

إِذَّ لِلقُلُوبِ مَسلًا كَعَدِ النَّحَاسِ وَحَلَاثُمَا إِلَّامُتِنْفَالُ (عد المعدد

للطبراني ( 00

داول عُن مَن مَن مَن الْبِي المُرْح وَقَد النّاسية مِن كَامِنا فَي كافر الصاستنفاد مهد اكيد دومرى دوايت عُن المُحضرت من الشعليد علم الدشاد فرمات بين: إنّى لَهُ فَانْ عَلَى قَلِينٌ وَإِنْ لَاسْتَغَفِرْ اللّهُ كُلّ مَوْمٍ مِناعَةُ مَرَّةٍ.

(كتاب التعادة) ٥٠ مسلم شريف ٢/٣٦/٢)

میرے دل پر خبار سا آجاتا ہے چانچہ میں ہردن سوسر تبداستغفاد کرتا ہوں۔ دیگر احادیث میں بھی کھڑت ہے استغفاد کرنے کی تاکید دارد ہوئی ہے۔اس کے ذریعہ دل کی صفائی کی اصل وجہ ہے ہے گہٹا ہوں پر عمامت کے ساتھ جب آ دی استغفار الله سے مدور بھی کا اللہ سے مدور بھی کی رفاقت اور اپ وین کی حفاظت کی خاطت کی مخاطت کی مخاطب کا مخترف کی مخاطب کا محالت کر کا مزان تھے۔ الغرض ول کو تساوت سے مخوط کر کے معاف محراکر نا اور نیکیوں کا عادی بنانا ہر مومن کی ذمہ داری ہے اس کے لیے محنت اور جمت بلند کرنی جا سے جومن جتنا زیاوہ

مومن کی ذمہ داری ہے اس کے لیے محنت اور صحت بلند کر نی چاہیے۔جو محض بعثنا زیادہ ا تزکیہ بھی آگے بوسے گا اتنا عی قرب خداد تدی بھی آگے بوستنا چلا جائے گا اور رحمتِ خداد تدی سے مالا مال موجائے گا۔

## دل کی بیار بون کاعلاج

اب سوال یہ ہے کہ دل کا ترکیہ کیے کیاجائے اور اس کو روحانی ردائل سے محفوظ رکھنے کے اسلامیں رہنائی فرماتے ہوئے آ محفوظ رکھنے کے لیے کیا تدبیر افتیاری جائے؟اس سلسلہ میں رہنمائی فرماتے ہوئے آخضرت صلی الشعلید و المحارث اور مایا

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صَفَالةً وَصَفَالةً الْقُلُوبِ ذِيْكُرُ اللَّهِ، وَمَاشَيُّ أَنْهُى مِنُ عَذَابِ اللهِ مِن ذِكرِ اللهِ واللهِ ١٠/١ واللهِ مِن ذِكرِ اللهِ واللهِ ١٠/١ واللهِ عَذَابِ اللهِ مِن ذِكرِ اللهِ واللهِ عَلَى همها الإيمان ١/١ واللهِ عَذَا المعال ٢/١ واللهِ عَنْ العمال ٢/١ واللهِ عَنْ العمال ٢/١ واللهِ عَنْ ذِكْرِ اللهِ عَنْ العَمَال ١/١ واللهِ عَنْ العمال ٢/١ واللهِ عَنْ العمال ٢/١ واللهِ عَنْ العمال ٢/١ واللهِ عَنْ العمال ٢/١ واللهِ عَنْ العمال ١/١ واللهِ عَنْ العَنْ العَنْ اللهِ عَنْ فِي اللهِ عَنْ العَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فِي عَنْ اللهِ عَنْ فِي عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَالْمُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَا

ہر چیز کوساف کرنے اور ما نجھنے کا آلہ ہوتا ہے اور ول کی مفائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔

ایک دومری روایت ش ارشاد سے

ذِكُرُ اللهِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ (كنز العمال ٢١٢/١) الله كاذكردلول (كامراض) كم ليحثفاء بـ

حضرت الوورداءرضى الله تعالى عند فرمات بي كه و دلول كو يا كيزه كرف كاذر يعد الله تعالى كاذ كرمبارك ب- (هعب الايمان ١٠٩١)

یعن به تنازیاده ذکر خداوندی بی این کولگائیں کے اتنائی دل صاف ہوگا۔ خیر کی توفیق عطا کی جائے گی۔اوردل کے امراض دور ہو تکے جس کے بناء پردل کوسکون و الله سے معموم عمینے ملک الله سے معموم عمینے ملک اور دب کا تو عامت اور شرمند کی بنا پرخود تخو دول ش نری پیدا عوجائے کی اور دب المعزت کی بوائی اور اپنی عابر ی کا احساس جاگزیں موگا۔اور بیداحساس دل کر کید کی سب سے زیادہ مؤثر تدبیر ہے۔

## صالحين كأمحبت

ول کی صفائی کے لیے اللہ والوں کی جبت ہی ہد مثال تا ٹیررکتی ہے۔ قرآن کریم بی "وَارْ کَعُوْا مَعَ الرَّا کِمِینَ" (اور جھو تھے والوں کے ساتھ )اور "کونوا مع السحا دقیدن" (اور رہو ہوں کے ساتھ ) جسی ہدایات وے کراس جا نب رہنمائی فرمائی ہے کہ اعمال صالحہ کا شوق اور بری باتوں ہے بدر نبتی کا ملکہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کے مقرب بندوں کی عجبت بی وقت لگا ناوران کے وائن فین سے وابست ہوتا ہی التہائی مؤثر اور مفید وربعہ ہے۔ ومضان البارک میں احتکاف کی عبادت ہی ای مقصد التہائی مؤثر اور مفید وربعہ ہے۔ دمضان البارک میں احتکاف کی عبادت ہی ای مقصد الماحت میں وقت لگا عمادر گنا ہوں کے مواقع سے مخوط درہے۔

## شنخ کامل سے وابستگی

تجربیہ تا تا ہے کہ ولوں کا ترکیمن کما ہیں پڑھ لینے اور معلومات کے ذخائر جی

کر لینے ہے ہر گرفیس ہوسکا۔ بلک اس مقصد کی تحصیل کے لیے اسما ہم مرفت اولیا واللہ

عدوری ہے کہ جس طرح آ دی جسمانی امراض کے علاج کے لیے بہتر بن اور قابل ڈاکٹر کو

علاج کر کے اپنے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے نیز بگل کر کے اور

پیر کا اہتمام کر کے شفاء حاصل کرتا ہے۔ ای طرح اپنے بوحانی امراض کے علاج کے

لیے بھی ما ہر دوحانی طبیب علاق کرنا جا ہے۔ دل کے جھے ہوئے امراض کا آ دی (خواہ کتنا

علی بی بداہو) خود اپنا علاج نہیں کرسکا۔ نس کے مکا کدائے خطر تاک جی اور شیطان کے

علی بین اور شیطان کے

## شيخ كامل كى بيجيان

اب بدید کیے چلے کہ کون شخ کال ہے اور کون ناقص بتو اس سلسلہ میں مجدّ د الملعد علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا تو کی قدس سرؤ نے درج ذیل دس علامتیں بتائی ہیں بحن کود کھ کرشنے کال کو پہچانا جاسکتا ہے۔ حضرت قرماتے ہیں:

" در شیخ کال وہ ہے جس میں بیطانتیں ہوں۔(۱) بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو۔
(۲) عقا کدوا عمال وا خلاق میں شرع کا پابند ہو۔ (۳) دنیا کی حرص ندر کھتا ہو، کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہوکہ یہ بھی شعبہ و نیا ہے۔ (۳) کی شیخ کال کی صحبت میں چندے رہا ہو۔ (۵) اس زمانہ کے کہ منصف علاء و مشاکخ اس کو اچھا بھیتے ہوں۔ (۲) بہ نبست عوام کے خواص لیمی فہیم و بن وار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔ (۷) جولوگ اس کے مرید ہیں ان میں اکثر کی حالت باعتبار انتباع شرع و قلب حرص دنیا کے اچھی ہو۔ (۸) وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہوا ور ان کی کوئی بری بات س کریا دیو کر ان کوروک اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہوا ور ان کی کوئی بری بات س کریا دیو کر ان کوروک اوک کرتا ہو ، بین ہوکہ ہرا کی کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔ (۹) اس کی صحبت میں چند بار فرک کرتا ہو ، بین ہوکہ ہرا کی کواس کی مرضی پر چھوڑ دے۔ (۹) اس کی صحبت میں چند بار شخصے سے دنیا کی صحبت میں ہوتی ہو۔ (۱۰) خورجی و و فرک کرتا ہو کہ بدون میں یا ورحی تعالی کی صحبت میں ہرکت نہیں ہوتی ہو۔ (۱۰) خورجی و و فرک کروشاغل ہوکہ بدون میں یا برم میں کرت نہیں ہوتی ۔

جس فخص میں بیعلامات ہوں محرضہ کیمے کہ اس سے کوئی کرامت بھی صادر ہوتی ہے یانہیں ،یا ہے مانہیں ۔ کیونکہ بیامورلواز م شخص یا ولایت میں سے نہیں۔'' میصاحب تصرفات ہے یانہیں ۔ کیونکہ بیامورلواز م شخص یا ولایت میں سے نہیں۔''

(قىدالىيل دراملاى نساب،١٥٥)

كوكى دور بفعل خداوندى فركوره بالاعلامات سيمتصف اوليا والشداورا صحاب

#### www.sirat-e-mustageem.com

الله سے طوم عصلے کا اللہ سے طوم عصلے کا ۱۱۵ کا معرفت سے خالی تیں۔ جن سے وابستہ ہوکر معرفت سے خالی تیں۔ جن سے وابستہ ہوکر ہزاردوں ہزارا فراددلوں کے ترکیہ رمحنتیں کردہے ہیں۔

## تصق ف ك محنتو ل كامنتها يمقصود

ان اولیا واللہ کے ذریع پخصوص اعمال ووظائف کی جوشش کرائی جاتی ہےاس کا منتهائ متعود يه ي كرسالكين وطالبين عل صفت احساني كاظهور موجائ يعنى داول ے خفلت کا بردہ اٹھے اور دہ ایمانی نورا بحر کر آئے جس کی روثنی سے ملتے محرتے اٹھتے بیٹے ہرونت ذات خداوندی کا استحضار جے ملکئہ یادداشت کہا جاتا ہے میسر آجائے اور "أَنْ تَعَبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكِبُ" (سَلَمْ بِدِا/ ١٢) لِعِي الله كاعبادت اللطرح كروكويا اسدد مكورب مواكريينه موسكة كم ازم يرتضور كروكدوه حمهين وكيدر باب كامقام حاصل موجائ تصورف وسلوك كي سارى محتول كاخلامهاور مقعود ی ہے۔ بقیہ جوذ کر کے طریقے ہیں یا خاص اعداد کے ساتھ اذکار کی تعلیمات ہیں۔ وہ طریقے ان خاص صورتوں کے ساتھ مقصود بالذات نہیں ہیں اور نہان کوشری اعتبار ہے وجوب یا فرضیت کا درجہ حاصل ہے۔ بلکہ حقیقت میں بیاحاص طریقے امراض روحانیہ کے علاج اوران کودور کرنے کی تدبیریں ہیں جنہیں شخ کال سالک کے حالات اور ضروریات كاجائزه كرجويز كرتاب الب اكركوئي انبي تدابيركواصل بجديين اورمنعها يمتصوديعي مغت احبانی کے حصول سے مرف نظر کر لے تو وہ یقیناً غلطی بر ہے اور تصوف وسلوک کی حقیقت ہے تطعانا واقف ہے۔

## عارف باللد حضرب رائے بوری کاارشاد

ای کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دور کے صاحب معرفت اور راہ سلوک کے رحز آشا بزرگ حضرت مولا تا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں . فرماتے ہیں .

ON THE WALL WALL OF THE OWNER O "الشاتعالى كى مبت اور مروقت اسكااوراس كى رضا كا دهيان وكلركرنا اوراس كى \* طرف سے کی وقت بھی فافل نہ ہونا ، بیکیفیتیں وین عین مطلوب بیں اور قرآن وحدیث ے معلوم ہوتا ہے کدان کے بغیرا عان اور اسلام کامل عی نیس ہوتا لیکن رسول الله سلی الله عليدوسلم كزمانه مي دين كاتعليم وتربيت كى طرح بدايماني كيفيتين بعي آب كمعبت على ے مامل ہوجاتی تھیں۔اورحنورسلی الشعلیہ وسلم کے نیشان مجت سے محابہ کرام مل محی بینا میر کی کین بعد میں ماحول کے زیادہ بر جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ ے اس مقصد کے لیے کالمین کی محبت بھی کافی خیس رہی ، تو دین کے اس شعبہ کوا مامول نے ان كيفيات كے ماصل كرنے كے ليے مجت كے ساتھ " ذكر و كرك كثرت " كا اضافه كيا اورتج بدسے يہ جوير مح ابت مولى -اى طرح بعض مشائخ نے اسين زماند كے لوكوں كاحوال كاتج بركان كفس كوتورن اور شوات كومظوب كرف اورطبيعت ش لید (زی) پیدا کرنے کے لیان کے واسلے خاص حم کی ریافتیں اور جاہدے جویز كيداى طرح ذكركا عربومائ كياورطيعت بسردت ادريسونى يداكرن کے لیے ضرب کا طریقتہ ثالا حمایة ان بی سے کسی چیز کو مقسود اور مامود بہتیں سمجا جاتا ـ بلكديرس بكيفلاح اورتدير يطور يركياجاتا ب-اوراى التي مقعد عاصل بو جانے کے بعد برسب چزیں چیزادی جاتی ہیں۔اور یک وجہدے کہ آئد طریق اسے اسيد د ماند ك حالات اورابيد تجرب كمطابق ان جزول يس مدوم ل اودكى بيش كى کے لیے ان کے خاص حالایت اوران کی استعداد کے مطابق آلک الگ افعال واشعال تجويز كرديتا باوليعن اليساعل استعداد والمليمي موت بن جنوس اس طرح كاذكر ومنل كران في ضرورت بن فين موتى اوراللدنغالي ان كويوني العيب فرماديتا ب-اس ے بر من محد ملا ہے کوان سب چیزوں کو صرف علاج اور تدبیر کے طور برضرور تا کرایا جاتا ہے۔ (بیں برے سلمان ۹۹۸ معمون مولا نامنظورا حراقیاتی)

اس وضاحت ہے معلوم ہوگیا کہ تصوف اور داوسلوک کی تخشیں دین ہے الگ کوئی چزنیس بلکہ شریعت کی روح کو انسان کے دگ و پے میں بسانے کا نام ہی دراصل تصوف ہوادر ہی وہ تصوف ہے جس کے اولیاء اللہ امام رہے ہیں اور اس راہ سے ان کے ہاتھوں پر ہزار ماہزار تشکان محرفت نے شیم فان وجت سے سیر ابی حاصل کی ہے۔

تصوف کی راہ سے دین خدمت میں جلا پیدا ہوتی ہے

تصوف دینی خدمات ومعروفیات میں حاکل نہیں ہوتا بلکدان خدمتوں کی جان اورروح کی حیثیت دکھتا ہے۔ ای لیے علاء نے لکھا ہے کہ وی فخص خلق خدا کوافادہ طاہری (تعلیم و تدریس) اور افاد کہ باطنی (سلوک و تربیت) کا حق وار ہے جو نبیت باطنی سے آراستہ ہو۔ یہ دین ایسے جی اصحاب نبیت خدام کے ذریعہ دنیا میں پھیلا ہے۔ محض علم سے فیض میں پہنچتا، جب تک کہ اس کے ساتھ نبیت کی چاشی نہ ہواور نبیت باطنی کی وضاحت کی جاشی نہ ہواور نبیت باطنی کی وضاحت کرتے ہوئے تھی مالامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس مرفر ماتے ہیں:

"اور طامت جسول نبیت باطنی کے دوامر ہیں۔ ایک بیر کد کر اور یا دواشت کا ایسا ملکہ ہوجائے کہ کی وقت خفلت اور فہول نہ ہواور اس میں زیادہ تکلف نہ کرتا پڑے دوسرے یہ کہ اطاعب حق لینی اتباع احکام شرعیہ کی عباد تا وسعاملہ وخلقا وقو لا وافعالا اس کو الی رخبت اور منہیات و تکاففات ہے الی نفرت ہوجائے جسے مرفو ہات و محرو ہات طبیعت کی ہوتی ہے۔ اور حص دنیا کی قلب سے لکل جاوے۔ کان جلقہ القران اس کی شان بن جائے۔ البتہ کسل عادمتی یا وسور جس کے مقتنی پڑھل نہ ہواس و خبت و نفرت کے منائی جیسے نہیں۔ الح (قدد البیل در اصلای نساب ۵۲)

فلابرے کہ ایے صاحب نسبت کی خدمت ہے اور افادہ عوام وخواص ہے جونفع خلق خداکو پہنچ سکتا ہے کہ وہ غیر نسبت والے فخص ہے برگز نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بالخصوص مدارس کے فضلاکو چاہیے کہ وہ علوم ظاہری کی بخیل کے ساتھ نسبت کے حصول کے لیے کی شخ کامل کی صحبت و متابعت ہے فیض اٹھا کیں۔ تاکہ جب وہ خدمت کے میدان ہی قدم

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

الله سے مدوم عصنے کا حال کا اللہ سے مدوم عصنے کا حال کا کہ دار اور ان کا اور ان کا مصنی تو ان کے ذریعہ سے ہدایت کی کرنیں چاردا تک عالم میں پھوٹے لگیں اور ان کا صاف تراکرداراور شاندار مل ان کے علم نافع کا مظہرین جائے۔

## نقالول سے موشیار!

یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ چانا ہوا کام دیکھ کر بہت سے دنیا داراور عرفت وشہرت کے حریص لوگ پیرومر شد کالبادہ اور ھرتصوف کے نام پر شرک وبدعات کی دوکان چلانے میں گے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے تصوف کے شریعت سے الگ ہونے کا ڈھو تگ رچا دہ اور گرائی کا جال بچھا رکھا ہے۔ اس طرح کی ددکا نیں حرارات پر سجادہ نشینوں کے ذریعہ خوب چال رہی ہیں۔ اور پھل پھول رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو تصوف ف شریعت کے خلاف کوئی تکم دیتا ہووہ تصوف فی نبیس ہے۔ شیطانیت ہے، اس لیے کہ جو تصوف ف شریعت کے خلاف کوئی تکم دیتا ہووہ تصوف نے بیان اس کے ایسے جعلی پیروں کی جعل سازیوں سے جہاں اپنے کو بچانا ضروری ہے وہیں ان جعل سازوں کو دیکھ کر اصلی اور سیجے الی تصوف سے دل میں بر گمانی نہ قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ جو سی سازوں کود کھ کر اصلی اور سیجے الی تصوف سے دل میں برگمانی نہ قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ کونکہ بعض افراد کی غلط کاریوں کی بناء پر پورے کام کوغلط قرار دینا عش مندوں کا کام نہیں ہے۔

بہر حال مختلوکا خلاصہ بیہ ہے کہ دلوں کے تزکیہ کے لیے معتبر اولیا واللہ کے دامن سے وابنتگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ جارے لیے اطاعت وعبادت کی راہ آسان ہو، جمیں اللہ کی رضا میسر آئے۔ اور جم می معنول میں اپنے خدا سے شرم وحیا کرنے والے بن جا کیں۔ کی رضا میسر آئے۔ اور جم می معنول میں اپنے خدا سے شرم وحیا کرنے والے بن جا کیں۔ وما ذلك على الله بعزیز۔

#### www.sirat-e-mustageem.com



### باب چهارم

## موت کی با د

تذکیرموت
 موت کی حقیت
 الله انجام پخیرکرے
 حسن خاتمہ
 خرع کا عالم



## وليذكرالموت والبلي

زیر بخت صدید ( اِسْعَتْ عُیُو ا مِنَ الله النه ) شما الله تعالی سے مرائے کا تن اوا کرنے کی تیمری اہم ترین علامت بیمیان فرمائی گی کرآ دی اپنی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے برزخی وافروی حالات وآ فاراور مناظر کا ہروقت استحضار کے ۔واقعہ یہ ہی آنے والے برختی افروی حالات کی طرف رفبت، کنا ہوں سے ہمکن اجتناب کا جذب اور و نیا کی ذعر کی سے برخبی جسی اعلی صفات وجود شی آتی ہیں ۔موت ایک الی تعقیقت ہے جس سے انکار کی کے لیے مکن فیس د نیا میں ہرنظر یہ کے تعالی اختال موجود ہے تی کے خوا اور رسول اور قلام کا تنات کے بارے میں مختف ذیا ہب کی اگ الگ را کیں پائی جاتا ہے محض میں جاتا ہے کہ ایک وزیر کی کا شامل اللہ نا ختم ہو کر محت کی منات کے ایک وزیر کی کا فیت اور ایا گیا ہا تھی اس ب

الدركي مجلات الورايا:

اَيْنَ مَا تَكُونُوا لِلْرِجْمُ الْسُوتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي الْرُوجِ مُشَيِّدَةِ

(صورة النساء آيت: ۵۸)

الکنناس کے بالقابل یہ می ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ لیتی ہے، اتنی عی اوگوں میں اس سے خفلت اور عدم توجہی پائی جاتی ہے۔ حتی کہ مجلسوں میں موت کا

#### www.sirat-e-mustageem.com

المان المان المرائ المان المان المان المان المرائد ال

\*\*\*\*

## موت کی یا د کا حکم

ای بنایرآنخفرت ملی الله علیه دسلم نے اپنی امت کو کثرت سے موت کو پیش نظر رکھنے کا بھم دیا ہے۔

(۱) معظرت انس رضى الله تعالى عنه فرمات بين كرآ تخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

ٱكُثِرُوُا ذِكْرَهَا ذِمِ الشَّلْفُاتِ فَإِنَّهُ هَاذَكَرَهُ اَحَدٌ فِي ضَيُقِ مِّنَ الْعَيْشِ اِلَّا وَسَّعَةً عَلَيْهِ وَلَا فِي سَعَةٍ اِلَّا ضَيَّقَةً عَلَيْهِ ((دواه الهزاد، هرح الصدولليسوطي ٣٧)

لذقوں کو قرڑنے والی چیز مین موت کو کھڑت سے یاد کیا کرو۔اس لیے کہ جو بھی اسے تنگی کے زمانہ بلس یاد کرے گا تو اس پر وسعت ہوگی ( مینی اس کو طبعی سکون ماصل ہوگا کہ موت کی تار کر عافیت اور خوشحالی بیس موت کو یاد کرے گا تو بیاس پر تنگی کا باعث ہوگا۔ ( مینی موت کی یا دکی وجہ سے وہ خوشی کے زمانہ بیس آخرت سے عافل ہو کر گرنا ہوں کے ارتکاب سے بچار ہےگا )

اس مدیث معلوم ہوا کہ موت کی یاد ہر حال بیل نفع بخش ہے۔ معیبت کے وقت اس کویاد کرنے بیل مصیبت آسان ہوجاتی ہے۔ ای لیے قرآن کریم بیل مبرکر نے والوں کو بیٹارت دیتے ہوئ فرمایا گیا کہ 'نیدوہ لوگ ہیں کہ جب ان کوکئ معیبت پہنچی میں اللہ ہی کہ جب ان کوکئ معیبت پہنچی کے جی اور اللہ ہی کی میں اللہ ہی کے جی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔ ای طرح جب خوشحالی اور عافیت کے وقت موت کویاد کیا جاتا ہے تواس کی وجہ سے آدمی بہت سے ان گنا ہوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ جن کا داعیہ عموا خوشحالی کے زمانہ میں قوت کے ساتھ اُمجرتا ہے۔ ای لیے صدیمی بالا میں موت کولذت تو رُنے والی چز قراردیا گیا ہے۔

# الله سے شدوہ کعبنے کا اللہ سے شدوہ کعبنے کا اللہ سے شدوہ کعبنے کا اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم سے (۲) حضرت عبداللہ بن عرفر مانے جی کہا کہ ملی اللہ علیہ وسلم سے دیا دو تقاند ہے۔ آپ نے فر مایا:

اَكُتُ رُهُمُ لِلْمَوْتِ ذِكُ راً وَآحُسَنُهُمْ لِلمَا بَعُدَةً إِسْتَعُدَادا أُولِفِكَ الْاَكْيَالُ (وادان ماجه ٣٢٣ معرح الصدور ٣٣)

ان میں جوسب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہواور موت کے بعد کے لیے جو سب سے عمدہ تیادی کرنے والا ہو،ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ عقمند ہیں۔

(٣) حضرت شدادين اول فرمات بين كم آنخضرت ملى الله عليه وكلم ف ارشادفر مايا: اَلْكِيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَةً وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَن آتَبَعَ نَفُسَةً هَوَهَا و تَمنَّى عَلَى الله \_ (دواه العرمدى ٢٠/٢)

حقلندآ دمی وہ ہے جواپے نفس کا محاسبہ کرتار ہے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے جب کہ عاجز اور در ما عمو آ دمی وہ ہے جواپے آپ کواپٹی خواہش کے تالع بنا لے اور کھراللہ تعالی سے امیدیں با عمر ہے۔

آج کل عقاندات سمجھاجاتا ہے جودنیا کمانے اور کاروبار کرنے ہیں سبقت لے جائے خواہ اس کے پاس آخرت کے لیے کوئی بھی کمل نہ ہو۔ اور جوخص اپنی زندگی آخرت کی تیاری بھی لگائے ، مال کے حصول بیس حلال وحرام کی تمیزر کھے اور برمر سلے پرشریعت کو کوظ رکھے تو لوگ اسے بھارہ اور عاجز قرار دیتے ہیں۔ ایسے خفس کو طرح کے طعنے سنے پڑتے ہیں کی نذکورہ احادیث بیس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیس بتالیا ہے وہ لوگوں کے نظریہ سے بالکل الگ ہے۔ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیس قالمی تعریف خفس وہی ہے جوموت کو یاد کرنے والا اور اس کے لیے تیاری کرنے والا ہو۔ چنا نچرا کی صدیث بیس وارد ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی فض کی تعریف پیان کی گئر قر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ موت کو یاد کرنے ہیں اس کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے موض کی ازیادہ ذکر نیس سار کی حال کیا ہے؟ لوگوں نے موض کیا کہ موت کو یاد کرنے ہیں اس کا حال کیا ہے؟ لوگوں نے موض کیا کہ م نے اس سے موت کا زیادہ ذکر نیس سار پھر آپ نے بچھا کہ دہ اپنی

بہر حال واشتر و دورائدیش اور حقید دی فض ہے جو ہید دائی و تدکی کو بہتر بنانے
کے لیے کوشال دے دورائدی بین اور حقید کے مقداب کو دل نہ لید

(م) حصرت وشیق این مطاوفر ماتے جی کہ اسخیشرت منلی اولد علیہ و کم جب لوگوں
میں موت سے فقلت کا احمال فر ماتے تو آپ جرا مبادک کے دروازے پر کھڑے ہوکر
تین مرجہ بیکا و دریے ڈیل کھائے ارشا وفر ماتے تھا:

يَنَايُهَا النَّامُ ا يَهَاهُلَ الْإِسْلَامِ ا آَتَكُمُ الْمَثُوثُ رَائِبَةً لَازِمَةً حَاءَ الْمَثَوْثُ بِمَا حَسَاء بِهِ ا حَسَاءَ بِالنَّرُوحِ وَالنَّرَاعَةِ وَالْمُكْثَرَةِ الْمُثَبَّرَكَةِ لِاَوْلِيَاءِ الرَّحُمْنِ مِنَ الْعُلِ دَارِ الْمُعُلُّودِ الْمِثِنَ كَانًا سَعَيْتُهُمْ وَرَغْبَتُهُمْ لَهَا الْاالِنَّ لِكُلِّ سَاعٍ ظَائِةً وَخَالَةً كُلِّ سَاعٍ الْمُوتُ سَابِقَ وَمَنْهُشُونَ عَرِوهِ النَّهِ فَي مَعْدِوهِ النَّهِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ ال

اے لوگوااے اللی اسلام اقتبادے پاس مزود بالظرور مظررہ وقت شن موت آنے والی ہے موت اپنی ساتھ ال چرول کولائے کی جن کو وہ لا تی ہے وہ وحمٰن کے مظرب بندوں کے لیے جو علی بین اور جنہوں نے اس کے لیے کوشش اور اس کی وفیص کی ہے مانیت ، راحت اور بہت می مباوک تفتین سے کرآئے کی فیز وار موجاوا برفشت کرنے والے کی ایک انجا ہے اور وہ انجاموت ہے۔ کہنے آئے یا بھو شی ۔

ال مدید معلوم ہوا کہ مؤس کے لیے موت کو یاد کرنا کوئی خلاف ملیج بات فیس کے کی موت کو یاد کرنا کوئی خلاف ملیج بات فیس ہے کہ اس کے اعمال صالحہ کی بدولت اسے آخرت میں بہترین دائی نعتوں سے مرفراز کیا جائے گا۔ موت سے قودہ پہلو تھی کرے جسے آخرت میں اپنی تھی دامن کا یعین ہو۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنے کو اللہ کا مقرب اور جنت کا اولین مستحق قرار دیے تھے۔قرآن کریم نے ان کے دموی کی تردید کرتے اور جنت کا اولین مستحق قرار دیے تھے۔قرآن کریم نے ان کے دموی کی تردید کرتے

چنا فی حضرت معاذین جمل رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی الله علیہ نے ایک مرتبہ سخابہ سے ارشاد فرمایا کہ "کیا ہیں جمیس بند بتلاوں کہ قیامت میں الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله مورض کیا کہ ہی ہاں یارسول الله ضرور بتلاہیے ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی موشین عرض کیا کہ ہی ہاں یارسول الله ضرور بتلاہیے ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی موشین مرض کریں گے کہ ہاں ہمارے مراب او الله تعالی ہو مصلے کا کہ کیوں؟ تو الله ایمان عرض کریں گے ہمیں آپ کی مخرت اور معانی کی اُمیرتی ہو الله تعالی فرماے گا میری مغفرت تبارے لیے واجب ہوگئی۔

(کاباله۱۹۰)

## موت کے متعلق اصحابِ معرفت کے اقوال واحوال

اجہائی مؤثر الدورواء رضی اللہ تعالی من فرماتے ہیں کہ موت تھیجت کا اجہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ کا اجہائی مؤثر ذریعہ ہے دریعہ ہے کا اس سے ففلت بھی بہت زیادہ ہے۔ موت وصلا کے لیے کائی ہے اور زمانہ لوگوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج جولوگ کھروں میں ہوں گے۔ ہیں وہ کل قبروں میں ہوں گے۔

خر رجاء بن حواة فرماتے ہیں کہ جو فض موت کو کثرت سے یاد کرے گائی کے دل سے حداور اترامٹ نکل جائے گی۔ یعنی شرق وہ کی دغوی انست کی بناء پر وہی الجھن ش جنل مو گا اور نہ می فرح وسرت ہیں مست موکر معاصی کا ارتکاب کرے گا۔

الم مون بن مبدالله فرماتے ہیں کہ جس محف کے دل میں موت کی یاد جم جاتی ہے وہ

المل دن تك بحى الى زغرى كريخ اليتين فيس ركفتا - كونك كنف اليدن تك وين كدوه موسدى وجراد والمحل إدانين كريات اوركت اوكر ك إميدر كن والي إلى مركل تك فيس في ياتيا أرتم موت اوراس كي آمرك د کھولو آرز واوراس کے دو کہ کو تا پستد کرو گے۔اور آپ بی سے مروی ہے کہ فرماتے متے کہ آدی جس عمل کی وجہ سے موت کو ناپند کرتاہے ( یعن گناہ اور معصیت) اے فورا محور دے پر کوئی مشکل میں جب جا ہے مرجائے۔ حفرت عربن مبدالعزيز عروى بكآب فرمات بي تق كموت كى يادجس کول میں جگ منا التودوایے تبند کے مال کو بھیٹے زیادہ می سمجھ کا۔ ( یعنی حرید ال بوحانے کی فرندرے کا) 🖈 محفرت بمحمع محمي فرماتے بين كرموت كى يادا كي مطرح كى مالدارى ہے۔ كعب احبار اسے مروى ہے كہ جونس موت كو يجان لے اس كے ليے وال كى تمام مصیبتیں اور درجے فتم ملکے موجا کیں گے۔ ایک داشمند کا قول ہے کہ دلول میں عمل کی زندگی بیدا کرنے کے لیے موت کی یاد سب سے ذیادہ مؤثر ہے۔ الك مورت فصرت عائش وضى الله تعالى عنها سايد ول كافتى ك شكايت كى تو الب فيعت فرمان كرم موت كوكرت سيادكيا كردتهاداول زم موجا عال الله المراح على بن الي طالب وضى الله تعالى حدّ المنظم كما حميا بين كم آب فرات تے كتيم لكا صندوق باورموت كي بعدائ كي فير ملي كي - (شرع المدور٥٠١-١٠١)

تعاده بلوقا فل كم جلنكادت آكيا بيئ جب الكانقال بوكياتو شركها كم كوية واز فين منافى وى فخفس به بهاكس كاوفات بوكى بها اليرف ياشعار برهم مسازال مَلْهَ بُ بِالرَّحِيْلِ وَذِكْرِهِ حَتْمَى أَسَاحَ بِسَاسِهِ الْحَسَّالُ فَسَامَسَانِهَ مُنْهَ فِي فِلْمَا مُتَشَعِداً ذَالْهُ بَهِ لَسَمُ تُسلَهِ وَالْاَسَالُ

مالین می سے ایک مخص روزان شہر کی دیوار پر کمڑے موکر دات میں بے آواز لگاتا

# الله سے مدور تعدیلے کی اور اور اس کے تذکرے سے دی گی ایتار ہا یہاں تک کہ خوام اس کے دوروازے پراونٹ بان (موت کے فرشتے کی طرف اشارہ ہے) نے پڑاؤ ڈالا۔ چنانچاسے بیدار مستعدادر تیار پایا کھوٹی آرز و کس اے فافل شرکسیں)

(العذكرة في احوال الموتي الآعرة. • 1)

علام می قرائے ہیں کردو چیزوں نے مجھے دنیا کی لذت مجین لی ہے۔ایک موت کی یاد و دسرے میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری کا استخدار۔(العد کو و ۱۰)

حضرت عمرین عبدالمحزیر کامعول تھا کہ وہ علاء کو جع فرما کرموت ، قیامت اور آخرت کا غدا کرہ کیا کرتے تھے اور پھران احوال سے متاثر ہوکرسب ایسے پھوٹ پھوٹ کردوتے تھے کہ کویا کمان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہے۔ «العذی و ، ۱۰)

## موت کویا د کرنے کے بعض فوائد

علامہ سیوطی کیمیتے ہیں کہ بعض علاء سے معقول ہے کہ جو محض موت کو کھڑت سے یا در مجھاس کو اللہ تبارک و تعالی تین با تو س کی تو فیش مرصت فرماتا ہے۔

- ا۔ تعجیل التوبه: بین اگراس سے کئی گناه بوجائے تو وہ جلد از جلد توبر کے گناه معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہیں توب کے بیٹے موت ندا جائے۔
- ا۔ قناعة القلب: يعنى موت كويا در كنے والاحراق وطع بن جالائيس ہوتا بلكہ جو يحديمى اسے ميسر ہوتا ہے اى پرداہنى رہتا ہے اور ياتا صدائے بل سكون اور د كى راحت مطاكرتى ہے۔ وہ يہ سوچتا ہے كہ تحوثرى بہت زندگى ہے جس طرح بھى كر رجائے كزارليس مے \_ زياد وكى كاركر نے سے كوئى فائد وئيس ۔
- س نشاط العبادة: يعنى موت كاستحضادر كهندوالأفخص جب عبادت كرتا بي ورى در محضوالافخص جب عبادت كرتا بي ورى در مجمعى كى ددوجو بات موتى جي ادل يدكم المستحد و مناسب كريد بيد فيس آئنده اس كوعبادت كوموقع مل كرند بط البذا المحم

اے ہتاا چمانیالی فنیت بی فنیت ہے۔ دومرے یہ کہ آخرت کی یاد کی جہتے کا است مناا چمانیالی فنیت بی فنیت ہے۔ دومرے یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہت السیاری اللہ اللہ مناور کے میں اللہ مناور کے میں اللہ مناور کے میں دو کیف ومر ور نصیب ہوتا ہے۔ جو الفاظ میں بیان فیل کیا جا سکا۔

## موت کو بھول جانے کے نقصانات

اس کے برخلاف جو محض موت کو یا و تیس رکھتا اور آخرت سے عافل رہتا ہے وہ تین طرح کی محروی میں جال کردیا جاتا ہے۔

- ا۔ تسویف التوبة: یعن اگراس ہے کوئی گناه ہوجائے تو توبر نے میں ٹال مول کرتا رہتا ہے، اور استغفار میں جلدی نہیں کرتا اور بسا اوقات ای حالت میں اس کی موت آجاتی ہے۔
- ۔ ترک الرخساب الکفاف: جب موت کی اِدنیس رہی تو آدی کی ہوں بر حجاتی ہے اور دہ ضرورت کے مطابق روزی پردائشی نیس رہتا ، بلک حل من حرید کی ہاری کا شکار ہوجاتا ہے۔ موت سے ففلت کی بناء پر منصوبوں پر منصوب بنائے چلا جا تا ہے جس کا انجام بین کلتا ہے ، کہ آرزو کیں رہ جاتی ہیں اور موت آ کرزندگی کا تسلیل فتم کردیتی ہے۔

### 

## موت کو با دکرنے کے چند ذرائع

احادمف طیبی جال موت کو یا در کھنے کی تلقین فرمائی گئے ہے وہیں بعض ایے اعمال کی ترغیب بھی وارد ہے جوموت کو یا در کھنے میں موثر اور معاون ہوتے ہیں،ان میں سب سے اہم عمل یہ ہے کہ گاہے بگاہے عام قبرستان جا کر قبر کی زندگی اور قبر والوں کے حالات کے متعلق فور کیا جائے ۔ چنا نچے ایک روایت میں آنخصرت سلی الدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:" ڈورو اللقہ ورکھا جائے گئے المکوئ "دسلم حریف الماس قبرول کی فرائدت کیا کرواس کے کروموت کو یا دولاتی ہیں۔

اورایک روایت می حضرت انس فرات بن کر انخضرت ملی الله طیه وسلم نے

ارشادفرمایا:

كُنْتُ نَهَيُّتُكُمْ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ -اَلاا فَزُورُهَا فَإِنَّهَا بُرِقَ الْقَلَبَ وَتُكْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْاعِرَةَ وَلَا تَقُولُوا هُحُراً ﴿ (دواه العالم حرح الصدو ٩٩)

مین تمیں پہلے قبروں پر جائے سے منع کرتا تھا محراب سنو اتم اوگ قبروں پر جایا کرو کیونکہ وہ دلوں کوزم کرتی ہیں،آ تھے ہے آنسو جاری کرتی ہیں اور آخرت کی یا دولاتی ہیں۔ اور کوئی فش بات مت کھا کرو۔

ای طرح کی احادیث بی قبرستان کوموجب جرت قرار دیا گیا ہے۔اور ساتھ بی قبرستان جانے کا اصل متھد بھی بتادیا گیا کہ دہاں محض تفری اور تماشہ کی فرض سے نہ جائے بلکہ اصل نیت موت کو یا دکرنے اور آخرت کے استحضار کی ہوئی چاہیے، محرافسوں کا مقام ہے کہ آج ہمارے دلوں پر خفلتوں کے ایسے گھرے پردے پڑتے ہیں،اور قساوت کا ایسا مہلک زنگ لگ چکا ہے کہا ب قبرستانوں کو کھیل کو داور تماشوں کی آ ماجگاہ منالیا گیا ہے، عرس کے نام سے اولیا واللہ کی قبروں پرو وطوفان برتمیزی بھا ہوتا ہے کہ الاسان السحفیظ اور اس پر طرو یہ کہ ان سب کا موں کو بہت بڑے اجروثو اب کے اعمال بی شامل کرنے کی شرمناک کوشش کی جاتی ہے، ای طرح آج جو قبرستان آبادیوں ہے جے جیس ایکے جیں، وہ شرمناک کوشش کی جاتی ہے، ای طرح آج جو قبرستان آبادیوں ہے جے جیس ایکے جیں، وہ

الله سے شوم عیمنے کے اور اس کے لیے کھیل کے میدان بنتے جارہ ہیں اوران قبرستانوں کے کئے کا دارہ گردنو جوانوں کے لیے کھیل کے میدان بنتے جارہ ہیں اوران قبرستانوں میں جواریوں اور سٹر بازوں کی کمین گاہیں بھی نظر آتی ہیں، قبروں کے سامنے رہتے ہوئے اس طرح کی ترکتیں ہیں۔

## مُر دول كونهلا نااور جنازول مين شركت كرنا

ای طرح موت کو یا دکرنے کے لیے دواہم اور مؤثر اسباب بعض روایات شی میان کیے گئے ہیں۔

ا۔ ایک بیک مرددل کو نہلانے میں شرکت کی جائے ، ۲: -دوسرے بیک نماز جنازہ میں بھر کے است میں اللہ تعالی عدد فرماتے ہیں، کہ جھے ہے میں بھر سے استاد فرمایا: استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

زُرِ الْعُبُورَ تَّذْكُرُ بِهَا الْاحِرَةَ وَاغْسِلِ الْمَوْنِي فَإِنَّ مُعَالَحَةَ حَسَدٍ حَاوٍ مَـوُعِظَةٌ بَلِيْفَةٌ وَصَلَّ عَلَى الْحَنالِزِلْعَلَّ ذَلِكَ أَن يُحْزِنَكَ فَإِنَّ الْحَزِيْنَ فِي ظِلَّ اللهِ يَتَعَرَّضُ لِكُلِّ حَيْرٍ -(دواه العاكم عن الصدود ٥٠)

قبروں کی زیارت کیا کروان کے ذریعہ ہے آخرت کو یادر کھو کے اور مردول کو نہادیا کرواس کے دریعہ ہے۔ اور کو کے اور مردول کو نہادیا کرواس کے کہ بے جان جم می خور واکر بجائے خود ایک موٹر تھیجت ہے۔ اور جنازوں پرنماز پڑھا کروہ ہوسکتا ہے اس وجہ سے تبھارا دل ممکنین ہوجائے کیونکہ ممکنین آدمی اللہ تعالی کے ساتھی رہتا ہے ، اور ہر خیر کا اس سے سامنا ہوتا ہے۔

اس مدید بی تمن با تی ارشاد فرمائی می بین افر آقرستان جانا۔ جس کا ذکر
اور آچکا ہے۔ دوسر تے مُر دول کو نہلا تا۔ یہ ایک تھیجت ہے اور موجود و معاشرہ کے لیے
انتہائی قابل توجہ ہے آ جکل فیر مسلموں کے دیت روائ اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر مسلم
معاشرہ بی میت کی نعش سے ایک طرح کی وحشت کا اظہار کیا جانے لگا ہے، کھروالے
معاشرہ بی میت کی نعش سے ایک طرح کی وحشت کا اظہار کیا جانے لگا ہے، کھروالے
میں مالانکہ یہ بعد اور دور کی مرنے والے کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے میت کی لاش

اسلام کی نظر میں نہایت قابل احر ام ہے، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔
اسلام کی نظر میں نہایت قابل احر ام ہے، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔
اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسائل معلوم کر کے میت کے قریبی اعز وہی اسے مسل دیں اوراگر پورا
طریقہ معلوم نہ ہوتو کم از کم مسل کرائے والے کے ساتھ پائی وغیرہ ڈلوائے میں تعاون
کرتے رہیں بئر دوں کے ساتھ اس طرح کے تعلق سے اپنی موت کا منظر بھی ساسے آجائیگا
اورفطری طور پرآ دی اے مستقبل کے بارے میں فورکرنے پرجمود ہوجائیگا۔

صعف بالا می تیر تی ہدایت بدوی کی ہے کرنماز جنازہ میں کھرت سے شرکت کی جائے۔

جائے دسلم شریف میں روایت ہے کہ انخفرت اللہ نے ارشاد فر مایا: کہ جوش کسی مسلمان کی مناز جنازہ میں شریف ہوائی وایک قیراطالو اب مالے جس کی کم سے کم وسعت اُحد پہاڑ کے برابر ہے ، اور جوشن جنازہ کے ساتھ قبرستان تک بھی جائے اس کودو قیراط لو اب نے نواز اجاتا ہے ۔

رسلم شریف میں جنازہ کی ساتھ قبرستان تک بھی جائے اس کودو قیراط لو اب نے نواز اجاتا ہے۔

جائے بنماز جنازہ میں جنک مرنے والے کے مسلمین احمر ایس شامل ہوتے ہیں ان کے مواقع واعدہ کی وجہ سے نورا ماحل میں جنازہ میں جاتا ہے ، اور کی بیقسور کے کرجاتا ہے کہ ایک ون تنہا وا جنازہ میں اِنے کا اور لوگ ای اعماد میں دینے والم کا اظہار کریں گا۔

جنازہ میں ایسے کا اور لوگ ای اعماد شری دینے والم کا اظہار کریں گا۔

### ايد مربي شامركها ب

يَسا صَسَاحِبِى لَا تَغْتَرِرُ بِتَنَعُّهِم ﴿ فَسَالُسُمُ مُ يَنُفَهُ وَالنَّعِبِمُ يَرُولُ وَاذَا حَمَلَتَ اللَّي الْقُبُورِ حَسَازَةً ﴿ فَسَا عُلَمْ إِسَانَكَ يَصَعَسَا مَحْمُولُ

ترجمہ: بیرے دوست دنیا کے آرام وراحت سے دمو کے بین مت پڑنا اس لئے کے مرحم ہوجائے گی اور بیش جاتان لے جاؤ تو کے مرحم ہوجائے گی اور بیش جاتان کے جاؤ تو لیے بین کرلینا کہ اس کے بعد تہیں بھی ایسے بی اشاکر لے جایا جائے گا۔

مدیث بالایش بداشاره بھی فرمایا گیا کہ جب جنازہ کو دیکے کر دل ممکنین ہوگا تو قدرتی طور پر انابت الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوگ سمابقہ گنا ہوں پر شمامت اور شرمندگی کا احساس جا سے گا اور اس حال بیں وہ شخص جو بھی تمنا کرے گار حمت خداوندی اس کی تحیل کے لئے تیار ہوگی۔ (انشاء الله تعالیٰ)

## الله سے مدر محمنے کا اللہ سے مدر محمنے کا ۱۳۲۶ کا ۱۳۲۹ کا ۱۳۲ کا ۱۳۲۹ کا ۱۳۲۹ کا ۱۳۲۹ کا ۱۳۲۹ کا ۱۳۲ کا ۱

## موت کی حقیقت

عام طور پریخیال دائج ہے کہ موت ناکانام ہے۔ حالاتکہ یہ بات حقیقت کی مجے تعین ہیں۔ اسم واقعہ یہ ہے کہ انسان کی موت بھن ایک حالت سے دومری حالت کی طرف تغیر ہے۔ انسان اس جم اور اعضاء کا نام بیں بلکہ اصل انسان وہ جان اور دوح ہے جواس جم عضری میں حلول کر کے اعضاء وہ جوارح سے کام لیتی ہے۔ یہ جم دوح کے ایسادی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس موادی کا سوار یعنی دوح اور جان جم سے جدا موجاتی ہے وہ ایس کے لفظ سے تجیر موجاتی ہے وہ ایس جو ایش ہے تو یہ سواری یعنی بدن ہے کار ہوجاتا ہے۔ اور اسے اب "لاش" کے لفظ سے تجیر کرتے ہیں۔ جو الاش کی دفیر میں مارے احتاء کی میں گر جب جان نکل گئ تو کہا جاتا ہے کہ بیری کان ناک و فیرہ سارے احتاء کی مارہ وجانا ہی گر جب جان نکل گئ تو کہا جاتا ہے کہ انسان ہوتا تو بدن کے دوح جو کے کہا وہ انسان ہوتا تو بدن کے دوح جو کے کی یہ نہ کہا جاتا ہے کہ انسان ہوتا تو بدن کے دوح جو کے کی یہ نہ کہا جاتا کے آدی چلا گیا اور فلال کا انتقال ہوگیا۔ انسان ہوتا تو بدن کے دہے ہوئے کی یہ نہ کہا جاتا کے آدی چلا گیا اور فلال کا انتقال ہوگیا۔

ببر حال موت کا ایک فاہر اڑتو بیرا ہے آتا ہے کہ انسان کا بدن کال طریقہ پراپاچ موجاتا ہے اور روح کی حکمر انی اور تسلط ہے آزاد موجاتا ہے۔ جبکہ روح کے اعتبار سے اس پردو طرح کے تغیرات مرتب موجاتے ہیں۔

(۱) اول یکرور سے اس کا جموز وبدن اور اعضا وہ ای طرح اسکے کمر والے اور دشتہ دار ، اور اسکے کمر والے اور دشتہ دار ، اور اس کا مال و دولت سب چین لیا جاتا ہے۔ جس سے فطری طور پر روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ جس روح کو اب دنیوی مشاغل سے جتنا زیادہ انس اور تعلق ہوتا ہے اور آخرت سے ففلت ہوتی ہے اتنا عی اس روح کو انقال سے اقت ہوتی ہے اور آخرت سے ففلت ہوتی ہے اتنا عی اس روح کو انقال سے اقت کا احساس ہوتا ہے اور اگر وہ روح و ندی اسباب کے بجائے ذکر خداوندی سے مانوس ہوتی ہے تو یہ انقال اس کے لئے فرحت و سرور اور مرس و وبطاشت کا سے مانوس ہوتی ہے تو یہ انقال اس کے لئے فرحت و سرور اور مرس و وبطاشت کا

## عظمت صحابه زنده باد

## ختم نبوت مَلَّالِيَّا أَمْ زنده باد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

معزز ممبران: آپ کاوٹس ایپ گروپ ایڈ من "اردو بکس" آپ سے مخاطب ہے۔

آپ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ:

- ب گروپ میں صرف PDF کتب پوسٹ کی جاتی ہیں لہذا کتب کے متعلق اپنے کمنٹس / ریویوز ضرور دیں۔ گروپ میں بغیر ایڈ من کی اجازت کے کسی بھی قشم کی (اسلامی وغیر اسلامی ،اخلاقی ، تحریری) پوسٹ کرنا پیخی سے منع ہے۔
- گروپ میں معزز ، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے ممبر ز موجود ہیں اخلاقیات کی پابندی کریں اور گروپ رولز کو فالو کریں بصورت دیگر معزز ممبر ز کی بہتری کی خاطر ریموو کر دیاجائے گا۔
  - 💠 کوئی بھی ممبر کسی بھی ممبر کوانباکس میں میسیج، مس کال، کال نہیں کرے گا۔رپورٹ پر فوری ریموو کرکے کاروائی عمل میں لائے جائے گا۔
    - 💠 ہمارے کسی بھی گروپ میں سیاسی و فرقہ واریت کی بحث کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
    - 💠 اگر کسی کو بھی گروپ کے متعلق کسی قسم کی شکایت یا تجویز کی صورت میں ایڈ من سے رابطہ کیجئے۔
      - \* سبسے اہم بات:

گروپ میں کسی بھی قادیانی، مرزائی، احمدی، گتاخِ رسول، گتاخِ امہات المؤمنین، گتاخِ صحابہ و خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمرفاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضلی، حضرت حسنین کر بمین رضوان الله تعالی اجمعین، گتاخ المبیت یا ایسے غیر مسلم جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پر اپیگنڈ امیس مصروف ہیں یا ان کے روحانی و ذہنی سپورٹرز کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایسے اشخاص بالکل بھی گروپ جو ائن کرنے کی زحمت نہ کریں۔ معلوم ہونے پر فوراً ریمووکر دیاجائے گا۔

- ب تمام کتب انٹر نیٹ سے تلاش / ڈاؤ نلوڈ کر کے فری آف کاسٹ وٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جاتی ہیں۔جو کتاب نہیں ملتی اس کے لئے معذرت کر لی جاتی ہے۔جس میں محنت بھی صَرف ہوتی ہے لیکن ہمیں آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے۔
  - 💠 عمران سیریز کے شوقین کیلئے علیحدہ سے عمران سیریز گروپ موجو دہے۔ :

## 

اردوکتب / عمران سیریزیاسٹڈی گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے ایڈ من سے وٹس ایپ پر بذریعہ میسی دابطہ کریں اور جواب کا انتظار فرمائیں۔ برائے مہر بانی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے موبائل پر کال یا ایم ایس کرنے کی کوشش ہر گزنہ کریں۔ ورنہ گروپس سے توریموو کیا ہی جائے گا بلاک بھی کیا حائے گا۔
 حائے گا۔

## نوٹ: ہمارے کسی گروپ کی کوئی فیس نہیں ہے۔سب فی سبیل اللہ ہے

0333-8033313

0343-7008883

0306-7163117

راؤاياز

ياكستان زنده باد

محرسلمان سليم

بإكستان بإئنده باد

پاکستان زنده باد

الله تبارك تعالى بم سب كاحامى وناصر مو

## م الله سے المور عبدنے مل محدد الله مال الله مال

اس انقال رومانی سے دومراتغیر بیسائے آتا ہے کہ اس کے لئے وہ مالات مکشف ہو جائے ہے۔ دومراتغیر بیسائے آتا ہے کہ اس کے لئے وہ مالات مکشف ہیں ہوتے جیسا کہ کوئی سوتا ہوافخص نیز سے بیدارہوجائے تو اس پرسائے دکھائی دیے والی اشیاء مکشف ہو جاتی ہیں،ای طرح کویا کہ سب انسان نیز ہیں ہیں موت یعنی روح کے انقال پر وہ سب بیداری کے عالم میں آجا کیں گے اور سب سے پہلے ان پر یہ بات مکشف ہوگی کہ ان کی نیکیاں ان کے لئے کئی نفع سب سے پہلے ان پر یہ بات مکشف ہوگی کہ ان کی نیکیاں ان کے لئے کئی نفع بین اور برائے دی سے کیا نفسانات ہیں۔(فس جیاماطم ۱۹۳۳)

### موت کی شدت

موت کے وقت کی شدت اور مختی نا قابل میان ہے، اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے وہ اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے وہ اس مالت سے گزرتا ہے، قرآن کریم میں غافل انسانوں کو جیٹوڑتے ہوئے والے مایا کیا۔

وَ مَا وَتُ سَكُرَةُ لَمُونِ بِلْحَقِّ وَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَبِعِيلُ ومود اق آبت: ١٩) اورموت كي هن هن و آب كي ميده و يز ب جس ساتو بدكتا ب دومرول كالو كيا كهناخود آخضرت هي بهي موت كي يشدت طاري بوكي، بخاري شريف على روايت ب كدوفات كر يب آخضرت هي ما المندر كه بوت ايك برتن ش س پانی لے كرا ب چرة الور پر چر كتا تحق تا كه تكليف كي شدت ميں چوكي بو، اور آپ هي ك زبان مبارك پريالفاظ شف-

لَا إِلَى الله الله الله الله الله الله مرات الله كرات ( بنارى شريف ۱۳۰۱ مديد ۱۳۹۳)" الله كم طلاوه كو في معود فيس، واقتى موت كى ختيال برحق بين "اور حضرت ها تشرصد يقدر شي الله تعالى عنها ارشاد فرماتي بين: كهوفات كوفت آنخضرت الله كي شدت تكليف الني آنكمول سے وقت آنخضرت الله كي شدت تكليف الني آنكمول سے وي كوراب بين كى مرف والے كي تكليف كونا پندنيس كرتى - (بنارى شريف كاب المعادى ۱۳۹/۲۰

الله سے مدوم عصبے کی دقت کی شدت کا معاملہ عام ہو میات مون پر مدن ہوں ہوت کے دقت کی شدت کا معاملہ عام ہو میات مون پر بھی طاری ہوتی ہے۔البت اس کے اثر ات الگ الگ مرتب ہوتے ہیں کہ مون کے لئے بیشدت درجات کی بلندی کا سب ہوتی ہے جبکہ کا فراور فاجر کے لئے عذاب کی شروعات ہوتی ہے بیخن روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مون کے لئے عذاب کی شروعات ہوتی ہے بیخن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مون کی خلطیوں کو معاف کرنے کے لئے اسے دندی کا لیف میں جتلا فرما تا ہے اورا گرکوئی کئی والا روجاتی ہے تو اس کا بدلہ اسے ونیا عی میں دے دیا جاتا ہے جنی کہ اس ممل کی وجہ سے بھی موت ہے آس کی اسے نصیب ہوجاتی ہے۔ (شری المدور ۸۵)

## موت کے وقت کیمامحسوں ہوتاہے؟

حضرت عمروین العاص اعتاق الفائد المدیراوردی و فیم محابظی ہیں،آپ کے حالات میں اکھا ہے کہ جب آپ پرزئ کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ کے صاحراوے نے فرمایا کہ ابا جان! آپ فرمایا کرتے سے کہ کاش جمے کوئی ایسا مجھدارآ دی ملتا جوموت کے وقت کے حالات بھے بتادیتا ،اورآپ کہتے سے کہ آجی ہے کہ آوی ہوش میں رہنے کے باوجودموت کے وقت اپ او پرگزرنے والی حالت نہیں بتا یا تا۔ابا جان! اب آپ ای حالت میں بھی ہے ہیں۔ لہذا آپ ہی ہمیں بتا ہے گئے آپ موت کے حالات کی طرح محسوں فرمادہ جیں۔صاحبزادے کی بات من کر حضرت عمروین العاص نے فرمایا کہ جیے! جی محسوں فرمادہ جیں۔صاحبزادے کی بات من کر حضرت عمروین العاص نے فرمایا کہ جیے! کھواشارات سمجھاتا ہوں، میں اس وقت ایسا محسوں کر رہا ہوں گویا میری گردن پر وضوئ بامی پہاڑر کھویا گئی ہے ،اور مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا کہ میرے پیٹ میں کانے کی شاخ ہے نامی پہاڑر کھویا گئی ہے ،اور مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا کہ میرے پیٹ میں کانے کی شاخ ہے کے صوراخ میں سے ہو کرکئل رہی ہے۔ (شرح العدورہ)

حضرت شداد بن اول فرماتے بین که معموت کا مظرد نیاادرآخرت ش اعتمالی

الله سے شوم عمونے کی آگلیف آروں سے چرے جائے قینچوں سے کاٹے ا ہولناک مظر ہے، اور موت کی آگلیف آروں سے چرے جائے قینچوں سے کاٹے بانے ، اور دیکچوں میں پکائے جائے ہے۔ کی زیادہ مخت اور اڈیت ناک ہے اور اگر کوئی مردہ قبر سے لکا کردنیا کے زیرہ اوگول کی مرف موت می کی شدت سے باخر کرد ہے آو لوگ عیش دا آرام کو بھول جا کیں گے اور ان کی دا تو اس کی نیندیں اڑجا کیں۔ (شرح المسموری)

حضرت عمر بن الخطاب نے ایک مرجہ حضرت کھیا حبات ہوج جماک قد ماموت کے بادے میں بتلا ہے؟ آو انہوں نے جواب ویا کہ امیر المحوشین اسے ہوں بچھے کہ کوئی انہائی کا نے دارٹبنی آدی کے پید میں ڈال دی جائے اور اس کے کانے ہر بررگ اور جوث میں ہیں ہوں کے گئے کے لو اس میں ہیں جس جا کی اور چرکوئی نہاے طاقتور آدی اس بنی کو پکڑ کر گئی ہے کہ بی لے آل اس میں ہے۔ اور محد مدرس کے کہ آخضرت کی نے دوقت ہوئی ہوت کا حضرت مطارین بیازے مردی ہے کہ آخضرت کی نے دوقت ہوئی و اس کی تکلیف کو ارک ایک برار دارے می نے دوقت موٹ کی دی دوقت ہوئی کو ارک ایک برار دارے می نے دوقت موٹ کی دگی دی۔ دوقت موٹ کی دگی دی۔ دو اس وقت

(فرن لمسيده)

مردی ہے کہ جب حضرت مولی کی روح اللہ تعالی کے دربار میں پیٹی تو ان سے اللہ تعالی کے دربار میں پیٹی تو ان سے اللہ تعالی نے جواب دیا کہ بھی نے ایسا محسول اللہ تعالی نے در اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعدید کے اللہ تعدید کے درائے کہ اللہ تعدید کے درائے کہ اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی اللہ تعدید کی کہ اللہ تعدید کی دوایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کہ کسی زعدہ بحری کی کھال اتاری جاری ہو۔ راللہ تحدید علی اسوال اللہ تی والا عمرة اس

شیطان بھی اس کے نہائیت قریب ہوتا ہے( تا کداسے آخری وقت علی بہا سکے)

موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش

انسان کا دشمن اعظم لینی شیطان آخر دقت تک این اس کوشش یس کوئی کمرمیس رکھتا که آدی کوکسی طرح ایمان مے محروم کر کے داکی عذاب کا مستقی بنادے۔ چنانچ موایات

أُحـضُرُوامَوْتَاكُمُ وَلَقَنُوهُمُ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَبَشِرُوهُمُ بِالْحَنَّةِ فَإِنَّ الْحَلِيمُ مِنُ الرِّحَـالِ وَالنِّساءِ يَتَحَيَّرُ عِنُدَذَلِكَ المَصْرَعِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ آفَرَبُ مَا يَكُونُ مِن ابن آدَمَ عِنُدَ ذَلِكَ الْمَصْرَع - (كنوالعمال بيروت ١٣٥٤)

جومسلمان موت کے قریب ہوں ان کے پاس رہواور ان کو "کلم طیبہ "کی تعقین کرواور جند کی بشارت ساؤاس لئے کہ اس بولناک وقت میں بوے بوے تقیند مرد و فورت حواس باختہ ہوجاتے ہیں اور شیطان اس وقت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

اللهٔ پر مے تودہ برابر لالا بین افکار کا کھر فراتے رہے۔ کھدیر میں جب آپ کو کھافا قد ہوا تو لوگوں نے مرض کیا کلم طیب کی تلقین کے جواب میں آپ۔ لا فرماتے رہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تمہاری تلقین کے مقابلے میں یکل نہیں کہد ہاتھا۔ بلکہ دو شیطان میرے سامنے کھڑے تے ایک کہتا تھا کہ فساری ندہب پر مرنا دومرا کہ دہاتھا کہ الله سے مدوم معملے کی کھی ہے ۔ اس مدوم معملے کی ۱۳۲۷ کی اس کے دور ایس کے دور ایس کی میں اور انسان کے دور ایس کی دور

مولانا محرفیم صاحب دیوبندی کی وفات کا عجیب وغریب واقعہ
دیوبندی صاحب دیوبندی کی وفات کا عجیب وغریب واقعہ
ماحب رحمۃ الشعلیہ ہے، ہوے ہونہا راورصاحب علم وفاهل دارالعلوم ہے۔ محرکم عمری می
ماحب رحمۃ الشعلیہ ہے، ہوے ہونہا راورصاحب علم وفاهل دارالعلوم ہے۔ محرکم عمری می
میں صحت خراب ہوگی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی ان کا نزع کے عالم میں کافی ویر تک
شیطان تھی سے مناظرہ ہوتا رہا اور ووائی ایمانی قوت کے ذریعے اس کے فریب کا جواب
دیج رہے۔ اس جرت ناک اور جرت ناک منظر کا خود جنرت منتی محرف نفیع صاحب نے
اپنی آئی موں سے مشاہدہ فر بایا اور مرحوم کی وفات کے بعد "المند میس المسقیم "کنام سے
ایک جھوٹ سے رسالے میں ان کے حالات تحریر فرمادیے۔ اس قصے کی تعمیل بتاتے
ہوے معرت مفتی صاحب کمینے ہیں:

مرے قریب بار بار کی ہونے گی کہ آئ فرمت نہائی تھی جس میں نماز اداکر
لیں، چھے بلاکرمسلہ ہو جھا کہ میں اس وقت معذورین کے جم میں داخل ہوں یا نہیں؟ میں
نے اطمینان دلایا کہتم معذور ہوائ حالت میں نماز پڑھ سکتے ہوائی وقت تک وہ ای عالم
مشاہرہ میں ہے اور ارادہ کیا کہ حلی ہے کو سکون ہوتو نماز اداکروں۔ لیکن آئی ہی دیر میل
دومرے عالم کا مشاہرہ ہونے لگا۔ بعد مغرب جب احقر پہنچا تو حاضرین نے بیان کیا کہ پکھ
دیرے حواس میں اختلال ہا اور فر بایا کہ بیرے مر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو۔ اور
مخرت میاں صاحب (سیدی وسندی حضرت مولا ناسید امغر سین صاحب دامت برکا ہم
محدث دار العلوم دیو بند) ہے میر اسلام کہ دینے اس کے بعد بی شیطان رہم ہے مناظرہ
مردی ہواتو تقر باؤیر ہے کھئے تھاس کا سلسلہ احتر کی موجودگی میں جاری رہا اس سلسلہ میں
مردی ہواتو تقر باؤیر ہے کھئے تھاس کا سلسلہ احتر کی موجودگی میں جاری رہا اس سلسلہ میں
مجھے خطاب کر کے کہا کہ بیمر دود وقی عصر کے وقت سے تک کر دہا ہے۔

ابمعلوم موا كم ماضرين جي بزيان محدرب تعدده مى اسمردود سكساته

ان کا بیان ہے کہ مغرب ہے کے در پہلے (جو جو ) کے روز بہت کے رواورت جو ہاں تھے اس کا بیان ہے کہ مغرب ہے کے در پہلے (جو جو ) کے روز بہت کی روایات وآثار کے اعتبار ہے کہ مغرب ہے کے در پہلے (جو جو ) کے روز بہت کی روایات وآثار کی اعتبار ہے کی در پہلے (جو جو ) کے روز بہت کی روایات وآثار کی اعتبار ہے کی در پہلے (جو جو ) کے روز بہت کی دوان کی تفاشرہ فہازوں کے حال کے دوان کی تفاشرہ فہازوں کے حال کے دوان کی تعابی و مقاتوں میں گزاری ہے میرے پروردگار میں بہت بدھل وروسیاہ ہوں ساری محرمعاصی و مفلتوں میں گزاری ہے میں جھے کی طرح مند کھاؤں " کین جرای ارشاد ہے: " سَبَقَتُ رَحْمَتِی عَلَی غَفَنِی " لیکن جری رحت میرے فقیب پرسبقت لے جاتی ہے اس لئے میں جری رحت کا امیدوار بھوں " بیتفری وزاری کی دعااس شان ہے ہوئی کہ عام حاضرین پردت طاری تی۔

دعا کا سلسلے ختم نہ ہوا تھا کہ با واز بلند کہا کہ بش جیم کروں گا ہمشرہ نے مٹی کا دھیں سے میں اسلسلے ختم نہ ہوا تھا کہ با واز بلند کہا کہ مردود تھے بتلاؤں گا تو جھے تن تعالیٰ کی دھت سے بدی دھت سے بدی اس کی دھت سے بدی امری میں اور جنت بی ماؤں گا۔

 ال دقت ال چو ماد ك مدت كم يين كي بيعالت في كرمعلوم بوتا قاكراب كشي لا في المراب كا كي مرتبه كها كوف في المرتبه كا دول و كيما ب مرسه بدن على الرارت المراب المرتب المرسه بدن على الرارة المراب المرتب المرسه بدن على الرارة المراب المرتب المرتب المرتب المراب المرتب الم

ال کے بعد کہا کہ یہ بہت ہے آدی کھڑے ہیں (وہاں سامنے کھڑے ہونے والے مرح ہونے والے مرح فرضت نظر آرہے تھے (فالبًا فرشتوں سے خطاب کرکہا) کہ س اب اللہ میاں کے سال لے جاو۔

الغرض اس تم مى مختلوكا سلسلم حثاء ك بعد تك جارى دباجس بن باربار بورا كمد طيبه ردعة رب بالآخرسا و عنوب بعشب كواس مسافرة خرت ف الى منزل عرك لى - إذا لِلْهِ وَ إِنَّا الْكِهِ وَاحِمُون (ملعص رساله "النعيم المقيم")

## الله سے مدرہ کو بنے کہ اللہ سے مدرہ کو بنا کہ اللہ سے مدرہ کو بنا کہ اللہ سے مدرہ کو بنا کہ اللہ سے مدرہ کو بنا

## اللهانجام بخيركرك

آدی کوایے ظاہری اعمال پر کھی المینان نیس کرنا جاہے، بلکہ بیشہ ڈرتارے کرنہ جانے آخر میں انجام کیا ہو؟ طاء نے کھا ہے کہ انسان پر زعم کی میں خوف خدا کا غلبہ رہنا جا ہے اور مرتے وقت رحت خداد عمدی کی طرف توجہ ہوجانی جا ہے۔ اسل اعتبار آخری انجام کا ہے۔ اس لئے جناب رسول اللہ میں نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الرَّحُولَ لِيَحُمَّدُلُ الزَّمَانَ الطُّويلَ بِعَمَلِ آخُلِ الْحَنَّةِ ثُمَّ يُعُتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بعد سل آخُلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرحلَ لَيَعمَلِ الزَّمانَ الطُّويلَ بِعَمَلِ آخُلِ النَّارِ ثُمَّ يُحْتَمُ لَهُ بِعَمَلَ آخُلِ الْسَحَّةِ \_ وسلم حريف ٣٣٣/٢

آدی ایک طویل زمانہ تک الل جنت والے اعمال کرتارہتا ہے مراس کی مملی زمانہ تک الل جنت والے اعمال کرتارہتا ہے مراس کی مملی زمر کی کا اعتبار جنمیوں والے اعمال پر موتا ہے۔ عمل عمل جن جنار کہتا ہے مراس کا خاتمہ الل جنت والے اعمال پر موتا ہے۔

#### www.sirat-e-mustageem.com

الله سے شوع کہنے کہ اللہ سے شوع کہنے کہ والگیوں کے درمیان ہیں وہ جب عاب پن مام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی دوالگیوں کے درمیان ہیں وہ جب عاب پن جس بندے کے دل کو عالم اللہ وہ میں العداد کو ہ اللہ اللہ وہ الآخرة میں احوال اللہ وہ والآخرة میں ا

### سوءخاتمه سے ڈرتے رہیں

کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار می حتی طور پریہ خانت نہیں دے سکتا کہ مرتے رفت اس کا کہ مرتے رفت اس کا کہ مرتے رفت اس کا اس کے جیں کہ آدمی اس کا دی اس کا مرآ دی اس کا دی اس کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدانجا کی سے مفوظ رکھے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدانجا کی سے محفوظ رکھے۔آ بین۔

ذیل میں ایسے بی چنرعبرت آموز واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

بدنظري كاانجام

(۱) معری ایک فض برابرمجدی رون بھی تھی ، انقاق دیا اور جماعت بھی شرکت کرتا، چہرے پرعبادت اور اطاعت کی رون بھی تھی ، انقاق سے ایک دن جب اذان دینا کرت کرتا، چہرے پرعبادت اور اطاعت کی رون بھی ایک عیسائی فض کی خوبصورت لاک دینے کے لئے مجد کے مینارے پر چر حالتی قریف ہوگیا اور اذان چوڑ کر وہیں سے پرنظر پری جے دیکھ کروہ اس پردل وجان سے فریفتہ ہوگیا اور اذان چوڑ کر وہیں سے سیدھاس مکان بھی پہنچا، لاکی نے اسے دیکھ کر پوچھا کیابات ہے؟ میرے کھر بھی کون آیا اس نے جواب دیا تھی تیرے دن و جمال نے میری عقل کو ماؤن کر دیا ہے۔ لاکی نے جواب دیا کہ بھی کوئی تہت والا کام بین کرنا چاہتی ہول آل کی نے جواب دیا تو مسلمان اور میں میرا باپ اس رہتے پر تیار نہ ہوگا اس فض نے کہا میں خود عیسائی بن جاتا ہوں۔ چنا نچاس نے حض اس لاکی سے تکاح کی خاطر عیسوی نہ جب تحول کرلیا (نعو ذ باللہ میں ذلک) لیکن انجی و و دن بھی پورانہ ہوا تھا کہ میخض اس گھر میں رہتے ہوئے کی کام کے میں ذلک ) لیکن انجی و و دن بھی پورانہ ہوا تھا کہ میخض اس گھر میں رہتے ہوئے کی کام کے لئے جہت پر چر حااور کی طرح دہاں سے گر پڑا جس سے اس کی موت واقع ہوگی لیمن دین دین

## الله سے شوم تعملے کا اور اللہ سے شوم تعملے کا ۱۳۲ کا اور اللہ کا اور اللہ کی کہا اور اللہ کی کہا تھ درآ کی ۔ (اللہ کو ۱۳۲۰)

## حضرات شخین پرتبرا کرنے کی سزا

(۲) مشہورمصنف علامہ این افی الدنیائے اپ معرکۃ الآراورسالہ"من عاق بعد السوت "من کی ایسے لوگوں کے واقعات کھے ہیں کہ مرتے وقت انہوں نے آگ آگ چلا تا شروع کردیا اور جب ان کو گلہ کی آئین کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کلہ ٹیس پڑھ سکتے اس لئے کہ ہم المی جماعت سے متاثر تھے جو حفرات شیخین سیدنا حضرت الویکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عہما پرسب وشم کرتے تھے رموسو عد المرسال الابن المی علام الاب اللہ علی اللہ اللہ تا کی واقعات کتب تاریخ بی بحثرت موجود ہیں جن سے انداز و ہوتا ہے کہ حضرات محابہ سے بعض وعداوت بدانجا می کا برا سبب ہے۔ بعض واقعات اس طرح کیمی ہیں کہ صابح والوں کی صورتی دیل جا توروں بھی تبدیل کردی

شراب نوشى بدانجاى كاسبب

كسي \_ (مجابي الدعو ٥٣/١٥) بعود بالله مده،

(٣) معدجان کابیان ہے کہ ملک شام میں ایک شرابی فض کومرتے وقت کلمہ کی تقین کی گئی اواس نے جواب میں کلمہ پڑھنے کہ بجائے بیالفاظ کہنے شروع کے المشرب والحق الرخود فی اور جھے بھی پلا) لین اس کے دماغ پرشراب اوشی می مسلط رہی دھند کو دھی اسو الدوی ، سم اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ شراب اوشی ہے بھی آ دمی بکشرت بدانجامی ہے دو چار ہوتا ہے یہ گنا ہ تمام ترکنا ہوں کی جراور بنیا دہ اور سود خاتمہ کا بداسب ہے۔

دنيا سے حدسے زياده لگاؤ كاانجام

(٣) شرا مواز من ایک فخص کومرتے وقت کلے کی تلقین کی گی تو دو کلہ پڑھنے کے بجائے کی تادر ہا" میارہ، ہارہ، تیرہ" میض حساب دان تھا در پوری زعدگی اس کی حساب

الله سے مدوم عصوف کی استان کی استان کے ایک استان کی استان کا در اور باغ شی انکار با ۔

کردو یعنی مرتب وقت بھی اس کا دل مکان اور باغ شی انکار با ۔

(۵) ایک فض نے دردگائے پال رکی تھی اوروواس سے بہت زیادہ مجت کرتا تھا جب مرت دفت اس کو کلمہ کی تلقین کی گوان عی مرت دفت اس کو کلمہ کی تلقین کی گوان عی اس دوی سرالعد مود مرد اس

ان واقعات سے اعداز ولگایا جاسکتا ہے کد دنیا داری میں صدیے زیادہ مشخولیت اور دن رات کا روبار اور پیسر کمانے کی وحن الک لعنت ہے جو انسان کوسن خاتمہ کی دولت سے محروم کر سکتی ہے۔ اللهم احفظنامنهم۔ آمین۔

### اللدوالول كواذيت ديين كاانجام

(۲) مشہور عالم علامہ این جریجی نے "فاویل حدیثہ " یم تقل کیا ہے کہ این القاء۔
نام کا ایک فیض جس نے علوم اسلامیہ بیس زیر دست مجارت حاصل کر کے فرق باطلہ سے
بحث و مناظرے کا ملکہ حاصل کرلیا تھا اپنی علی صلاحیت کی وجہ سے اس کوخلیفۃ السلمین کا
قرب حاصل ہوا اور خلیفہ نے اس پراحتا دکر تے ہوئے بادشاہ روم کے دربار بیس اسے اپنی
عکومت کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ رومی بادشاہ نے اس کے اعزاز بیس بوے بوے بار ماء اور
عیسائیوں کے ذہبی چیواوس اور پا در بوں کی ایک عظیم جلس منعقد کی جس بیس عقائد پر بحث
عیسائیوں کے ذہبی چیواوس اور پا در بوں کی ایک عظیم جلس منعقد کی جس بیس عقائد پر بحث
کدور ان این السقاء نے الی مدل گفتگو کہ سارے حاصرین پرساٹا چھا گیا اور کس سے اس
کاجواب نہ بن پڑا۔ میسائی بادشاہ کوجلس کا بیر بھی دیکھو کو خت نا گواری ہوئی اور اس نے ابن
المقاء کوشف میں اتار نے کے لئے خلوت میں اس کے سامنے اپنی حسین وجمیل بیٹی کوچیش کیا
المقاء کوشف میں اتار نے کے لئے خلوت میں اس کے سامنے اپنی حسین وجمیل بیٹی کوچیش کیا
بادشاہ نے بیشرط لگائی کہ اگر تو عیسوی فر جب تجول کر لئے تکاح میکن ہے۔ چنانچہ وی ابن

الله سے شرم کوئے کی کا کا کہ کا ک القام جس نے بادشاہ کی مجلس میں عیسوی ند بب سے تارو پود بھیر کرعیسائیوں کو الاجواب مونے پر مجود کردیا تھ محض ایک اڑی کے عشق میں گرفتار موکر عیسوی ند مب قبول کر کے مرتد موكيا اوراى ارتدادى حالت من جنم رسيد موا\_ (اعداد نسأالله منه) كت بين كرابن القاء نے شروع طالب علمی کے زمانہ میں ایک بوے بزرگ کی شان میں گستاخی کرنے اور انہیں ذلیل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ان بزرگ نے ای وقت کہدیا تھا کہ میں تھوکوجنم میں جل اوا د كيدر بابول\_ (قادي مدوره)

سیدنا حضرت حسین گوتیر مارنے والے کا بدترین انجام

(2) ایک محض جس کا نام زرعاتها اس نے میدان کربلا میں ریحانہ الرسول سیدنا حفرت حسین کو تیر مارکر یانی کی طرف جانے سے روک دیا تھااور اپنے تیرے آپ کی گردن کوزخی کردیا تھا،اس کے اس عمل پرسیدنا حسین کی زبان سے بدوعانظی که "اے الله اسے پیاسا کردے،اےاللداسے پیاسا کردے۔"رادی کہتا ہے کہ جھے۔اس حض نے بیان کیا جوزرعد کے مرض الموت میں اس کے پاس حاضر تھا کداس کا عبرت ناک حال سے تھا کہ وہ بیک وقت پید کی طرف سخت گری اور پیٹھ کی طرف سخت سردی محسوں کر کے چیخ رہا تھا۔اس کے سامنے لوگ پڑھا جمل رہے تھے جبکداس کی پیٹر کی طرف آئیٹمی رکمی ہوئی تقى ۔اوروه كيم جار ہاتھا" محصے يانى بلاؤ براس سے بل مراجار ہاموں" چنانچاك بہت بدا ئب لا يا كياجس من ستويا دود ه تفاروه اتنازياده تعاكم يا في آدى مكر بعى ند بي يات بمروه سب اکیلای بی میا، اور پر بھی بیاس بیاس بکارتا رواس کا پید اونٹ کے پید کی طرح يرابوكيا تحا-اللهم احفظنا منه نعوذبالله من ذلك (مجلى المدموة ١٥)

سیدنا حضرت سعید بن زید پرجمونا دعوی کرنے والی

عورت كاانجام

حضرت سعيدين زيركا شاران دس خوش نصيب محابد مي موتاب جن كوجتاب

الله سے نیرم کوفنے کی کانگی کانگی کے کانگی کا کانگی کانگ رسول المالية نے دنیا على ميں جنت كى بشارت مرحمت فرمائى بـــايك عورت اروى بنت اولیں نے آپ پرووی کردیا کہ آپ نے اس کے مکان کے پی صفے پر عامبانہ بعد کر لیا ہے۔معاملہ مردان بن افکم تک پہنچا جواس ونت مدید کے گورز تھے۔حفرت سعید کو عدالت میں بلایا کیا آپ نے ارشادفر مایا کہ بھلا میں کیسے کی فرمین د باسکتا ہوں جبکہ میں نے خود آنخفرت علی سے ساہے کہ جخف کمی کی ایک بالشت زمین بھی غصب کر لے واس کے ینچے کی ساتوں زمین کی مٹی اس کے مگلے میں تیا مت کے دن طوق بنا کرڈال دی جائے گے۔مروان نے یہ جواب س کر کہا کہ اس کے بعد آپ سے مرید کی جوت ما تھنے کی ضرورت نبیں ہے۔اس کے بعد حضرت سعید نے عورت پر بدوعافر مائی کہ: "اے الله اگرب عورت اینے دعوے میں جموثی ہے تو (۱) میرے دعویٰ کی سیائی لوگوں بر ظاہر فرما، (۲) اس مورت کی بینائی سلب فرماء (٣) اوراس کی قبراس کے تحریض بنادے "راوی فرماتا ہے کہ اس داقعہ کے پکھروز بعدی مدینے میں ایبا سیاب آیا کہ اس سے مکان کی اصل بنیادیں ظاہر ہو گئیں اور چعرت سعید کی سیائی راہنے ہوگئ۔ کچے عرصہ کے بعد مدعیہ حورت کی بینائی جاتی رہی۔اور پھرایک دن وہ ٹول ٹول کرایے گھر میں چل رہی تھی کہ گھر ہی ہے ایک كويس ش كر كرم حى \_ (مسلم شريف ١١ ١٣٠٠ الا صابه ١٨٨١٠ الدالغاب ١٣٦١)

حضرت سعد بن افی و قاص پر بہتان لگانے والے کا انجام (۹) حضرت سعد بن ابی وقاص برے متجاب الدعوات محابہ میں ہیں۔ حضرت عرق کے زمانہ میں کوفہ کے گورز تے۔ اہل کوفہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں شکایتیں صفرت عرشک پہنچا کیں جھی میں یہ شکایت بھی تھی کہ دہ نماز بھی انجھی طرح نہیں پڑھاتے ، حضرت عرق نے آئییں مدینے بلا کر تحقیق فرمائی تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو انہیں آئی ضرت میں کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھا تا ہوں یعنی عشاء کی ابتدائی دور کعتیں طویل پڑھا تا ہوں اور آخری دور کھتیں ہکی پڑھا تا ہوں ، حضرت عرق نے فرمایا کہ واقعی آپ سے بھی اُمید تھی ، پھر حضرت عرق نے کھولوگوں کو مزید تحقیق کے لئے کوفہ بھیجا کہ وہ مجد مجد جا

الله سے شرم کیفنے کہ ۱۳۱۹ کی از ۱۳۱۹ کی از ۱۳۱۹ کی از ۱۳۱۹ کی ۱۳۱۹ کی از ۱۳۱۹ کی ۱۳۱۹ کی از ۱۳ کی از كرمعلوم كري كدكوفه والول كاحفرت معد ك بارے يس كيا نظريہ ہے؟ چنا نجران لوكوں نے جس مجد میں بھی تحقیق کی وہاں کے لوگوں نے حضرت سعد کی تحریف کی مگر جب سے لوك " ين عيس " كي مجد مين ينجي تو و بال ايك فخص جس كانام اسامه اوركنيت الوسعدة تني كمرًا موا اور كنے لگا كه جب آپ الله كا واسطه دے كر خفيق كرتے بيں توسنے! كه سعد نه توجهادی جاتے ہیں، اور نفیمت کوتشیم کرنے میں برابری کرتے ہیں اور نفیملوں میں انساف سے کام لیتے ہیں۔اس کے بدالرامات من رحفرت سعد فرمایا کراللہ کی تماب میں تین بددعا میں کرتا ہوں۔اے اللہ اگر یہ تیر بندہ ایے دعوی میں جمونا ہو اور محض ریا کاری اور شرت کے لئے اس نے بیٹھوٹے الزام نگائے مول تو (۱) اس کی عمر لمی فرما (٢) اور اس كے نقر و فاقه كوطويل كردے (٣) ادر اسے فتنوں ميں جتا كر دے۔ اس روایت کے راوی عبدالملک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس مخص کواس حال میں دیکھا كرائبانى بدهاي كي وجد سے اس كيمنويس تك اس كى الحمول برفك آئى تعين ليكن وو راست چلتی از کول سے بھی چیز جماز کرنے سے بعض ندآتا تھا۔اور جب اس سےاس کا مال يوجهاجا تالوجواب ويتاكد شيئ منفتون أصابتني دعوة سعد لين محده جلا بور حامول، مجصر ملك بدوعا لك كل ب-السلَّه م احسف خلف امنت . (معدوى شريف ا 17 • ا مجابي الدعوة 20

صحابہ برطعن و سینے کرنے والے برحضرت سعد کی بدوعا عامرین سعد کی بدوعا عامرین سعد کہتے ہیں کہ بمرے والد حضرت سعداین الی وقاص آیا الی جماعت پر گذرے جوس کی فض کی گفتگو فورے سرجھا کر سننے میں مشخول تھے۔آپ نے بھی تحقیق حال کے لئے سرائدرڈ ال کراس کی بات نی تو دیکھا کہ وہ حضرت علی معزت طلق اور حضرت زیر پرلی طمن کر دہا تھا، حضرت سعد نے اسے اس ترکت سے منع کیا، محروم بازیس آیا ہو آپ نے فرمایا کردیکھو! میں تھے پر بدد عاکردوں گا ،اس نے کہا کہ آپ توا سے وحکی دے رہے ہیں گویا کہ آپ توا سے دھم تشریف لے

الله سے الله علی معلوم کلید اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں بددعا کی کے ۔وضو فرمایا ، دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں بددعا کی کہ "اے اللہ!اگر تجے معلوم ہے کہ بیا ہے لوگوں پرسب وستم کر رہا ہے جن کے اعمال تیرے دربار میں کئی بچے میں ، اوراس نے آئیس برا بھلا کہ کر تیرا فصر مول لیا ہے ۔ تواس تو آئ می جرت ناک نشائی بنادے۔ اب عامر بن سعد کہتے ہیں کہ بددعا ما نکتے می ایک بدکا ہوا بختی اونٹ سامنے ۔ لکل کر جمع کو چڑتا بھاڑتا سیدها اس فیض تک پہنچا لوگ ڈر کے مارے دو بھاگ کے اوراس بد کے ہوئے اونٹ نے صحابہ کی شان میں زبان درازی مارے دو بھاگ کے اوراس بد کے ہوئے اونٹ نے صحابہ کی شان میں زبان درازی کر نے والے فیص کو اپنے میروں اور منہ ہا اس کے اعتماء چبا چیا کر برسر عام ہلاک کر کرائے ایوائین فیر سائی کرائے ایوائین (حضرت سعد کے پاس پنچ اورائین فیر سائی کرائے ایوائین (حضرت سعد کی کنیت ہے) اللہ تعالی نے آپ کی بددعا کی قولیت خلاج کردی ہے۔ «البداید» و المھاید کارے»)"

بیچندواقعات ہماری آکھیں کو لئے کے کافی ہیں،وری و تاریخ کے ہردور
علی اللہ تعالی کے بیک بندوں کوستایا
ہیں اینے واقعات پائے گئے ہیں کہ جن برنھیبوں نے بھی اللہ تعالی کے نیک بندوں کوستایا
ہا اٹکا حشر برا ہوا ہے۔ سوء خاتمہ کہ مجملہ اسباب میں سے ایک بواسب اولیاء اللہ سے
بغض اوران کی شان میں ہرزہ سرائی بھی ہے۔ صدیث قدی میں وارد ہے اللہ تعالی فرما تا
ہے بنت نُ عالای لئی وَلِیّا فَقَدُ اذَنَهُ بِالْحَرُبِ ( بھاری شرید ۱۹۱۳) یعنی جو فض میرے
کی ولی سے دھنی رکھے میں اس کے خلاف اطلان جگ کرویتا ہوں ،اس لئے ہر مسلمان
کوکی بھی اللہ والے کی شان میں محتا فی اور زبان درازی سے پوری طرح احراز کرنا
لازی ہے۔ تاکدہ ہو سن خاتمہ کی دولت سے محروم نہ ہو۔اللہ تعالی ہم سب کو بدانجامی سے محتوظ رکھے۔ ہیں۔

#### 

## حسن خاتمه!عظیم دولت

جس فض کوایمان کائل اوراعمال صالح کے ساتھ دنیا سے رحلت نعیب ہوجائے تو یہ الی عظیم دولت ہے جس کے مقابلے میں کا سکت کی ہردولت ہی ہے۔ اس لئے ان تمام اسباب کوافتیار کرنے کی ضرورت ہے جو سن حاتمہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ نفع بخش اور مفید چیز علاء اور اولیاء اللہ سے تعلق اور محبت ہے۔ جو محف اللہ کے نیک بندوں سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا انشاء اللہ آخرت میں وہ اتنائی کامیاب و کامران ہوگا، جناب رسول کھا کا ارشاد گرامی ہے: السسرة مُسَعَ مَنُ اَحَبُ (تسرمندی کامران ہوگا، جناب رسول کھا کا ارشاد گرامی ہے: السسرة موگا، تواگر ہماری محبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، تواگر ہماری محبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت یزیدائن جُرۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت آدمی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت یزیدائن جُرۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرتے وقت آدمی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت یزیدائن جُرہے ہیں اگر دہ لہوولدب والی سوسائی میں پردار ہاتہ وی لوگ پیش ہوتے ہیں اور اگر اہل خیر کے ساتھ تعلق رکھتا تما تو الی سوسائی میں پردار ہاتہ وی لوگ پیش ہوتے ہیں اور اگر اہل خیر کے ساتھ تعلق رکھتا تما تو اللہ وی کو پیش کیا جاتا ہے۔ (شرح العدور ۱۳۱۲)

ببرحال ملحاء اور اولیاء اللہ سے عقیدت و مجت حسن حاتمہ کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہاس کے حصول کی کوشش کرنی جائے۔

الله والول كى رحلت كيعض قابل رشك

أوربشارت آميز حالات

حن خاتمہ سے مرنے والے ی محض ظاہری حالت مراد نہیں ۔۔۔۔ کیونکہ بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ بدے سے بوا صالح اور بزرگ فحض خطرتاک حادثہ سے دوجارہوکر

امیا تک وفات یا جاتا ہے اور بھی کوئی برعمل مخفس بڑی آسانی اوراچھی حالت میں رحلت کرتا ہے۔ بلکد حسن خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ آ دی کال ایمان بہتر اعمال ،انابت الى الله ،اور رحت خداوندی کا امیدوار موکر بارگاه ایزدی ش پنجی، ان حالات کے ساتھ طا ہری طور پر اے کتنی بی تکلیفیں پنچیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔اور اگر یہ کیفیات معدوم مول تو چر محض آسانی کی موت سے آخرت میں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ایک مدیث میں جناب رسول الله الله المادفر ما يا كه الله تعالى جب كى بنده سے عبت كرتا ہے تواسے مشاس عطافر مادیتا ہے، حضرات محابہ نے حرض کیا کہ مشاس عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آب فرمايا مطلب يه ب كدا سے انقال سے بل ايے اعمال خير كي تو فيق عطاكر تا ب كد اس کے باس بروں میں رہنے والے اس سے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں اس کی تحریف كرت بي (الرواجرعن ابن حبان ٣٩٥/١) اى طرح ايك روايت ين آنخضرت الله نے ارشاد فرمایا کہ جس محف کا مرتے وقت آخری کلام کام تمادت اور کام کا طیب مواور دل ككامل يقين كي ساته وواس يرصح وانشا واللهاس جنت من داخل نصيب موكار آئده مفات مس حضورا كرم م اور چند محابر اوراولياء الله كے حالات وفات بيش كے جاتے ہیں تا کہ شوق و ذوق کے ساتھ ساتھ ان حضرات کی عظمت و محبت سے بھی ہمارے سینے معمور ہوجائیں۔

أتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كاحادثه وفات

امت محدید کے لئے سب سے برا سانحہ جس کے تصور سے آج بھی رو تھئے کھڑے ہوجاتے ہیں ہمارے آقا وسر دار ، سرور کا بنات فخر موجودات حضرت محمطانی صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ یہ ایساالمناک کو تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی اپنے حواس بجاندر کھ سکے اور ان کی آتھوں کے سامنے اندھیر چھا گیا نا مرت محروضی اللہ عند جیسے جری اور بہا در فخص بھی تکوار لے کر مجد نبوی میں کھڑے ہوگئے کہ جو فض یہ کہے گا کہ حضور اقدس علیہ العسلو 3 والسلام پردہ فرما بھے ہیں تو اس کوار

الله سے مدوم کمجنے کی کا کی اس دقت امیر المؤمنین سیدنا حضرت الو بکر مدیق رضی کا رفی الله تعالی مدیق رضی الله تعالی مدن بردی بیدار مغزی کا شوت دیتے ہوئے بیا علان فر مایا:

مَنُ كَانَ مِنُكُمُ يَعُبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَلَمَاتَ وَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَلْمَاتَ وَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللهَ لَا يَمُونُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولَ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبَلِهِ الرُّسُلُ الخ (بعادى هويف ١٣٠٠/٢)

تم میں سے جو محض محر ( الله ) کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ مجھ لے کہ محمد اب اس دنیا سے تشریف لے جانچے ہیں، اور جو محض تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اس پر مجمی موت طاری نہ ہوگی، پھر آپ نے بیآ یتیں پڑھیں ۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ الخ۔

حضرت مروضی الله عند فرماتے میں کہ معلوم ہوتا تھا کہ بیہ آیتیں آج می نازل موری ہیں، جب جھے آپ کی موت کالیتین ہوگیا تو میری حالت بیہ ہوگئی کہ میر سے قدم میرا بوجھا تھانے کے محمل ندویائے اور میں باختیار زمین پرگر گیا۔ ( ماری شریف، ۱۴۸۷ )

شدیدم ف الوفات می جب آپ جماعت سے نماز پر حانے کے لئے مجد تشریف ندلا سکے تو آپ نے تاکید کر کے سیدنا حضرت الدیم صدیق رضی الله عند کو نماز پر حانے کا بھم فرمایا ، حضرت الدیم مدیق رضی الله عند نے آپ کی حیات میں کا انمازیں اوا کرائیں ۔اس دورمان نبی اکرم شیانے امت کو کتاب اللہ کو مضوفی سے تھا ہے کہ فیام باعد ہوں اور مورتوں کے حقوق کی رعایت کرنے نیز نماز کا اجتمام رکھنے کی تاکید اور دمیت فرمائی ،ای شدت کے عالم میں آپ شکانے اپنی قبر مبارک کو بجد وگا و بنانے سے سختی ہے منئ فرمایا ، اوراس سلسلے میں یہود یوں کی برعملی پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا :

لَعَنَ اللَّهُ اليَهُو وَمِاتِّعَدُوا مُنُور آنَبِيَاتِهِمُ مَسَاحِدَرهِمارى هريف ٢٣٩/١)
الله تعالى كلعت بيرويوں بركمانهوں نے اپنے انبيا عليم السلام كى قبرول لاحده كا وہتاليا۔

### www.sirat-e-mustageem.com

الله سے مدوم عبد کے کا کی اور کی اور کی اور کے کا اور کی دیان مبارک پر دعا جاری ری:

الله م اَعِنى عَلى سَكُراتِ الْمَوْتِ (همال ترمذى ٢٦). الله المناه من المراه من ٢٦).

حطرت عائشرض الله عنها فرماتی بین که بس اکثر آپ سے یہ بات منا کرتی تھی کہ کس نمی کی وفات اس وقت تک نمیں ہوتی جب تک کہ خود اس سے دنیا یا آخرت بس رہنے کے بابت اس کی رائے معلوم نہ کرلی جائے۔ چنا نچہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا جب کہ آپ کا سرمبازک میری گود بین تھا تو آپ کا سائس تیز چلنے لگا اور آپ نے فرمایا: مَعَ اللّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِينَ ۔ (لیمنی بس نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا پند کرلیا ہے جن پراللہ تعالی نے افعام فرمایا ہے النی اتو بس بحد کی کہ اب آپ نے آخرت کو افتیار فرمالیا ہے۔ (عادی شریب ۱۳۸۸)

آخفرت ملی الشعلیه وآلہ وسلم نے دغوی زعری ہیں سب سے آخری عمل جو انجام دیا وہ مسواک کے ذریعہ یا گیزگی حاصل کرنا تھا، چنا نچہ حضرت عائشہ مدیقة دضی الشہ عنہا فرماتی ہیں کہ مرض الوقات ہیں آخفرت ہی ہیں کہ ہی میں ایک تازہ مسواک تھی بجس سے وہ مسواک کر دہے تھے، آخفرت ہی نے اس مسواک کونظر جما کر دیکھا (جس سے جھے اعمازہ ہو گیا کہ آپ مسواک کرتا چاہے ہیں کا ہذا ہیں نے وہ مسواک ان سے لے کراچی طرح چیا کہ ایک مسواک کرتا چاہے ہیں کا ہذا ہی نے وہ مسواک ان سے لے کراچی طرح چیا کہ طائع کر کے آخفرت ہی کی خدمت ہیں چیش کی ۔ چنا نچ آخفرت ہی طرح چیا کہ طائع کر کے آخفرت ہی کی خدمت ہیں چیش کی ۔ چنا نچ آخفرت ہی طرح چیا کہ طائع کر کے آخفرت ہی کی خدمت ہیں چیش کی ۔ چنا نچ آخفرت ہی ان ایا دہرائے تھی الرفیق الا علی مجرمری گودی ہیں انتقال فرما گئے ۔ ان للہ و انا البه یا الفاظ دہرائے تھی الرفیق الا علی مجرمری گودی ہیں انتقال فرما گئے ۔ ان للہ و انا البه در احمون ۔ (حادی شری کا در کی در کا در کا

## الله سے شرم کھنے کہ وہ کا کہ کہ اللہ سے شرم کھنے کہ وہ ۲۵۲ ک

ایک اورروایت میں ہے کہآپ نے وفات کے وقت بیدعا فر مائی۔

اللُّهُم اغُفِرُلي وَارَ حُمنِي والْحِقُنِي بِالرَّ فِيُقِ الْاعلى (بعارى شريف)

اےاللہ! مجھے معاف فرمااور مجھے پررتم فرما،اوراعلیٰ درجے کے رفیق کے ساتھ مجھے لاحق فرما۔

آخضرت والمحال کے میان نہوت کا سب سے بڑا محبوب خود اپنے محبوب یعنی رب العالمین سے درا محبوب خود اپنے محبوب یعنی رب العالمین سے درا محبوب خود اپنے محبوب یعنی رب العالمین سے درا العالمین سے درا العالمین الله کے سعادت سے بہرہ در ہوگیا، مدینہ میں ہر طرف سسکیاں اور آ ہیں تھیں۔ جن کا اظہار زبان سے کم آنکھوں سے بہنے والے گرم گرم آنووں کے سل رواں سے زیادہ ہور ہا تھا۔ مجد نبوی میں موجود معزات محابہ کی حالت عجیب تھی، کوئی بھی اس المناک حادثے پر السی معلوم نہ ہوتا تھا کی کی زبان گنگ تھی، تو کوئی آنووں کے سیاب میں تصویر عمر مناہوا تھا۔ لوگ جمران سے کہ اب کیا ہوگا؟ نظری اس نازک موقع پر آپ والے کے سب معربی رفتی سید تا حضرت الو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہی تھیں کچھ دیر بعد معزت الو بکر صدیق رفتی اللہ عنہ کہ تھر ہی در اللہ عنہ کے جہاں آپ والی اجسد خاکی بمنی چا در میں ڈھکا ہوار کھا تھا، معزت الو بکر تقربی نے چا در ہائی اور روتے ہوئے پیشانی کا بوسہ لیا، اور فرمایا: "میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر قربان قربان قربان قربان قربان اللہ تعالی اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر اللہ تعالی اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر اللہ تعالی آپ پر دوموت آپ کے لئے مقدر اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے دوموت آپ کے لئے مقدر اللہ تعالی اللہ تعالی کے دوموت آپ کے دوموت آ

( بغاری شریف مع ماشیدا (۱۳۰/

اورا کے روایت میں یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عندنے پیشانی مبارک کو چوہنے کے بعد آپ کوان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔

"حضورامیرے ال باپ آپ برقربان، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اورموت بھی پاکیزہ ہوگی اور آپ کی دفات حسرت آیات سے نبوت کا وہ سلسلہ ختم ہوگیا جو آپ

الله سے سوم کھونے کی خات ہے۔

الله سے سوم کھونے کی خات ہواتھا،آپ کی شان نا قابل بیان ہاورآپ کی ذات براپات کی دات براپات کی داور بی بن گئی،اورآپ نے رحمت کواس قدر عام کیا کہ ہم سب آپ کی نظر میں براپر قرار پائے، آپ کی موت اگرافتیاری ہوتی تو ہم آپ کی وفات کے بدلے تنی ہی جا نیس لٹا دیے،اور اگر آپ نے رو نے منع نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی یاد میں اپنی آئھوں کے آنسو خشک اگر آپ نے رو نے منع نہ فرمایا ہوتا تو آپ کی یاد میں اپنی آئھوں کے آنسو خشک کرڈالتے، مرایک چیز ہمارے قابو سے باہر ہے وہ دل کی کر ہمن اور آپ کی جدائی پر دی کی ختم نہ ہوگی۔اے اللہ!ہمارے یہ جذبات ہمارے حضور تک پہنچا وے۔اور اے محمد ( اللہ ایک ) آپ اپنے پروردگار کے دربار میں ہمیں یاد رکھئے،اور ایقین جانے کہ اگر آپ نے ہمیں صبر و سکون کی تعلیم نہ دکی ہوتی تو ہم اس وحشت اثر حادث کو ہرگز پرداشت نہ کر پاتے۔اے اللہ سکون کی تعلیم نہ دکی ہوتی تو ہم اس وحشت اثر حادث کو ہرگز پرداشت نہ کر پاتے۔اے اللہ ایمارایہ پیغام ہمارے نی تک پہنچا دے،اور ہمارے بارے میں اے محفوظ فر ہا"

اس کے بعد آپ سجد میں تشریف لائے اور تملی آمیز خطبدار شادفر مایا جس سے لوگوں کے موثل بجا موسے اور خلافت، نماز جنازہ اور تدفین کے مراحل انجام دیے کے دالدو صد الا نف ۱۲۵/۳ ۲۰۰۰)

ارئ الاول اله برك دن جاشت كونت آپ كى دفات بوكى - بركابقيد دن اورمنكل كى رات خلافت ك قيام اوربيعت كى يحيل بي مرف بوكى ، منكل كى آپ كونسل ديا كيا ، پر انغرادى طور برنماز جنازه برد من كاسلسله شروع بواجو بورادن گذار كر رات تك جارى ربا ، پراس رات بى بن آپ كى تدفين عمل بن آكى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَ الْفَ مَرَّة - «الووم الا نف ٣٥٣ مالله او النهاية ها ٨٣ ميليده الدوة وهده)

بخای شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت کی کے شدت مرض کے زمانے میں آپ کی سب سے چیتی صاحبزادی، اہل جنت عورتوں کی سر دار، سیدہ حضرت فاطر درضی الله عنها (جن کوآپ نے پہلے ہی اپنی وفات کی اور پھر اہل بیت میں سے سب

يَــاابَتَـاه ، أَحَـابَ رَبَّـادَعَـاهُ ، بِـا ابَتَاهُ مَنُ جَنَّهُ ٱلْفِرُدُوسِ مَاوَ اهْمِيَا ابتَاهُ اللي حبرَ ليلَ نَنْعاهُ \_ (معاري هريف ١٣١/٢)

ہائے میرے پیارے اباجان! جنہوں نے اپنے رب کی دوت قبول کر لی۔ والے میرے مشفق اور مزیز والد اجن کا شمکانہ جنت الفردوں ہے۔اےوالد نامدار! جن کی وفات پر محضرت جر کیل علیہ السلام کے سامنے کریدوگر اری کردہے ہیں۔

محرجب آپ کوفن کردیا گیا تو حضرت فاطمه رضی الله عنهانے شدت تاثر ہیں حضرت انس رضی الله عند سے فرمایا:

یَانَسُ الطَابِتُ آتَفُسُکُمُ اَن تَحُوُّا عَلَى رَسُوُ لِ اللهِ ﴿ التُوابَ مِعادى حربف مِ اللهِ اللهِ التُواب میال الس! تم نے یہ کیے گوارہ کرلیا کرتم آخضرت الله کے جدافدس پراپنے ہاتھوں ہے می ڈالو۔

حفرت السرض الشعندزبان حال سے جواب دے رہے تھے کہ واتی ول آوند چاہتا تھا مرحم نبوی کھیل میں جرانیگل انجام دینا پڑا۔ (اج الباری ۱۳۹۸)

بعض روایات میں میمی ہے کہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہائے قبر مبارک سے مٹی اٹھا کرائی پیشانی پررکی اورا سے سونکھا پھر بیاشعار پڑھے۔

### www.sirat-e-mustageem.com

الله سے طورہ عصوفی کی ہے۔ کہ اللہ سے طورہ عصوفی کے اس میں کا علی شدر ہے تو اس میں جرت اور تجب کی بات میں ہے کہ کا علی شدر ہے تو اس میں جرت اور تجب کی بات میں ہے کہ کا علی شدر ہے تو کہ ایک مصیبت اگر دنوں پر نازل ہوتی تو وہ اند جری را توں میں تبدیل ہوجاتے۔ (افرف اور مائل عمرہ)

الل مدیندگای معمول تھا کہ جب کی مصیبت زدہ کوتسل دینی ہوتی تو بی اکرم اللہ کا حادثہ وفات اسے یا دولا یا جاتا ہم کے تصور کے بعدا پی ہرمصیبت اور تکلیف آسان مطوم ہونے گئی۔اللہ تعالٰی آخضرت اللہ کے درجات باند سے باند تر فرمائے اور پوری امت کی طرف ہے آپ کو بہترین بدلہ مطافر مائے۔ آمیس یسارب العالمین وصلی الله علی صیدالمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه احمدین۔

# اميرالمؤمنين سيدنا حفرت ابوبكر صديق كي وفات

امت محریطی صاحبها المسلوة السلام کی افضل ترین فخصیت اورآ تخضرت الله کی مجت و محبوب رفتی ، فلیغداول امیر المؤمنین سیدنا حضرت الا بکر صدیق رضی الله عند کرد الله کی الله عند کرد الله کی در الله کی در

"ا الله! بل نے جوکام کیا ہاں ہے میرا مقصود مرف مسلمانوں کی اصلاح ہے۔ بی نے اس ہے۔ بی طرح جانتے ہیں، بی نے اس محاطے بی ان قتر کے ڈر سے جو کھی کیا اس کوآپ اچھی طرح جانتے ہیں، بی نے اس معاطے بی رائے مان کی رحم ہے اجتہاد کیا ہے اور اپنی دانست بی مسلمانوں بی مسلمانوں بی رحم ہے اس دنیا نے قانی کو چھوڑ رہا ہوں، آپ ان بی میری طرح کے خیرخواد لوگ پیدا فرما ہے، مسلمانوں کے حکام

الله سے مندوم معملے کی اور میرین انتظاب کوخلفا وراشدین میں داخل فرمایے۔اوران کی داخل فرمایے۔اوران کی دعایا کی اصلاح فرمایے "۔

آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حفرت عائش صدیقدرضی الله عنها، این مشفق والد ماجد کی مایس کن بیاری سے مخت پریشان تیس جب عیادت کے لئے تشریف لا تیس تو آپ کی تکلیف دیکھ کر بے قراری والے اشعار پڑھا کرتیں، حفرت ابو بکر یہ جواب دیے ، کہ بٹی ایدا شعارمت پڑھو بکدید آیت پڑھو:

وَ جَاءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ذلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (سورَ الله ١٠) اوروه آئي موت كي بهوشي جمين بيده بحسسة ثلمّار بتا تعال

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وفات سے قبل حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی اجھے میر سے ان مستعمل کیڑوں ہی میں کفن دینا اور آج پیر کا دن ہے آگر میر ارات تک انتقال ہوجائے تو میر سے فن میں کل کا انتظار نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ وہ کی خدمت میں جتنی جلدی پہنچ جاؤں ا تنابی بہتر ہے۔ رواں نے العلقاء ۱۰۲،۱۰۲)

اوريم مشهور بكروفات كودت آپى زبان مبارك پريدوعا جارى فى: تَوَقَّنِي مُسُلِماً وَ ٱلْحِقَنِي بِالصَّالِحِيِّنَ (بوسف آبت/١٠١)

موت دے جھے کو اسلام پر، اور طاجھے کو نیک بختو ٹی تیں۔ اس دعائے بعد آپ رحلت فرما گئے۔ (مناہرے آئری کل سالا) رضی الله عند او ارضاه رحمه الله تعالی رحمة و اسعة

حضرت سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ جب سیدنا حضرت صدیق اکبڑی وقات کا وقت قریب آیا تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرض کیا کہ ہم دیکورہ ہیں کہ آپ کی حالت دگر گوں ہے اس لئے ہمیں کی ہجت ہے سرفراز فرمائے تو حضرت افرمایا: کہ جو محض درج ذیل دعا کیں پڑھے گا اور پھراہے موت آ جائے گی تو اللہ تعالی اس کو افق مین میں جگر کے طاکرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ افق مین کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو افق مین کیا ہے؟ تو آپ نے

#### www.sirat-e-mustageem.com

الله سے مدوم محملے کے اللہ سے مدوم محملے کے اللہ سے مدوم محملے کے اللہ مدوم کری اور درخت فرمایا کہ دوم کری خاری اور درخت میں اور درخت میں۔ دوم کلمات دعامہ ہیں۔

اے اللہ! آپ بی نے سب محلوقات کو پیدا فرمایا جبکہ آپ کو ان کی پیدائش کی مطلق ضرورت نہیں، پھر آپ نے محلق ضرورت نہیں، پھر آپ نے محلوقات کے دو حصفر مائے ایک حصہ جنتی ہوا ہے۔ جنمی نہ بنا ہے!

اےاللہ! آپ نے علوق کی پیدائش سے پہلے ہی انہیں شقی یاسعید بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے۔لہذا میری برعملیوں کے سبب شقی مت بنا ہے۔

اے اللہ! آپ پیدائش سے پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ کون کیا کرے گا۔ پس جھے ان لوگوں میں شامل فرما ہے جن کوآپ نے اپنی اطاعت میں گئے رہنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اے اللہ! کوئی محض کی خیبیں چاہ سکتا جب تک آپ نہ چاہیں ، پس میری چاہت صرف یہ بناد ہے تک کہ میں وہی چاہوں جو جھے کوآپ کا قرب عطا کردے۔

اے اللہ ابندوں کی ہرحر کت آپ کی اجازت کی بھتاج ہے پس میری لقل وحر کت اپے تقوی کے مطابق کرد بجئے ۔

اے اللہ! آپ نے خیر وشرکو پیدا کرکے ہرایک کے عامل الگ الگ مقرر کئے ہیں۔ پس جھے خیر کی تو فیق والے لوگوں میں شامل کرد ہجئے۔

اے اللہ! آپ نے جنت اور جہنم کو بنا کر ہرایک کے الگ الگ بسانے والے افراد مقرر کئے ہیں۔ مجھے جنت کے کمینوں میں شامل فرماد ہجئے۔

اے اللہ! آپ نے بعض لوگوں کے لئے صلالت اور گمراہی مقرر کر رکھی ہے جن کو اسلام پرشرح صدر نصیب نہیں۔ پس مجھے اسلام اور ایمان پرشرح صدر عطافر ماہیے اور اس کومیرے دل میں مزین فرماد ہے۔

اے اللہ! آپ بی نظام کا نتات کے مدیر ہیں۔ پس مجھے الی بہترین زندگی مطافر مائے جوآپ کے تقرب سے مالا مال ہو۔

# اميرالمؤمنين حضرت فاروق اعظم كى

## وفات کے وقت ہوشمندی

آنخضرت الله کے جہتے اور منہ مانکے صحابی جلیل،اسلام کے عظیم ترین اسون،تاریخ اسلام کے دخشہ وستارے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب فارق اعظم نے وفات سے قبل جس ہوشمندی،اورامت کے لئے فکر مندی کی تاریخ رقم فرمائی ہے وہ بجائے خودتاریخ کا ایک زریں باب ہے۔آپ کو ایک بجوی غلام "ابولولو" نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے نیزے سے شدید زخی کر دیا تھا، آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، مدینہ میں کھلیلی جگی الوگوں کی شدید خواہش تھی کہ آپ صحت یاب ہوجا کیں لیکن جسب آپ کو دود ھاور نبیذ پل لیک گئی اور وہ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گئی تو یہ یقین ہوگیا کہ اب آپ جانبر نہ ہوئیس کے جنانچ لوگ آپ کی جیادت کے لئے آتے اور آپ کی شاندار خد مات پر خراج شخسین پڑراج شخسین بیش کرتے۔ای دوران ایک نوجوان نے بھی آکے آپ سے یہ خطاب کیا:

"امرالمؤمنین خوشخری قبول فرمایئ که الله تعالی نے آپ کو آخضرت الله کا محبت شرف عطا کیا۔ پر اسلام میں سبقت سے نوازا، پھر جب آپ خلیفہ بنائے مجے تو آپ نے عدل وانعیاف کے ساتھ یہ ذمہ داری نبھائی، اور اب آپ مرتبہ شہادت سے نوازے جارہے ہیں۔"

بین کر حضرت عرف فرمایا: "میل توبی چاہتا ہوں کدان سب نعتوں کے ساتھ مجی حساب کتاب برابر سرابر ہوجائے توبساغنیمت ہے "۔ ابھی وہ نوجوان والسی کے لئے

الله سے ملزم کیفنے کہ ۲۵۹ گ مرای تما کہ حضرت عمری نظراس کے تہد بند پر بڑی جو مخف کے نیچے لئک رہا تھا آپ نے فوراً اے واپس بلایا،اور کہا: پیارے! اپنا کیڑا اوپر رکھا کرویہ تمہارے کیڑے کے لئے صفائی کا باعث ہے اور تہارے پروردگار سے تقوی کا ذریعہ ہے"۔ یہ ہے ہوشمندی! کہ اس تکلیف اوراذیت کی حالت میں بھی نہی عن المنکر کا کام جاری ہے۔اس کے بعد آپ نے اینے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا" دیکھومیرے اُوپر کتنا قرض ے؟ چنانچ حساب لگانے سے پد چلا كرتقريباً ٨٨ بزار درجم قرض بيد آب نے فرمايا كداولا ميرے الى خاندان سے كريرة اداكى جائے ،أكر پورى ند بوتو ميرے قبيلے فى عدى سے دصول كى جائے۔ اور اگران سے بھى پورى ند بوتو قريش سے سوال كيا جائے۔ اور ان کے علاوہ کسی سے نہ ما تکا جائے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ "ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى اللدعنهاك باس جاكرمير اسلام عرض كرواوربيمت كهزا كداميرالمؤمنين نے سلام عرض كيا ہے بلكديدكهنا كدعمرنے سلام كها ہے ( تا كدكو كى جرند مو)اور کہنا کہ عرآب سے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ آپ کے تجرہ میں اپنے ساتھیوں ( آنخضرت ﷺ اور حفرت ابو بکڑ ) کے ساتھ دفن کیا جائے۔حفرت عبداللہ بن عمر ا نے حسب الحكم يه بيغام ام المؤمنين رضى الله عنها تك پنچا ديا۔ انہوں نے جواب ديا كه اگرچه می خود یهال دن مونا ما متی تمی لیکن اب میل این او پر حضرت عراو ترجیح دیی ہوں ، بینی ان کو فن کی اجازت ہے۔ حضرت عمر جواب کے نتظر تھے۔ جب حضرت عبداللہ والين آئة وفرماياكن كوخرلاع؟ "حفرت عبدالله في عرض كيا كه حفرت آب كى مراد بوری موئی حضرت ام المؤمنین عائشمد بقدرض الله عنهان اجازت مرحت فرمادی خو خری من كر حفرت عركى زبان سے بساخت حدوثنا كى كمات صادر موت اور قرمايا كد "اس سے زیادہ اہم اور کوئی چیز میرے لئے نہیں تھی " محر فرمایا جب میری وفات ہو جائے تو جھے اٹھا کر جرہ عائشہ تک لے جانا اور پھر میرانام لے کر اجازت طلب کرنا ،اگر اجازت وے دیں تو وہاں دفن کرنا ورنہ جھے عام قرستان میں دفن کردینا۔اس کے بعد آپ نے اپنے

### www.sirat-e-mustaqeem.com

الله سے ملام محمضے کی جی است کا برصحابہ پر شمل ایک مجل شور کی بنائی جس میں کو بعد خلافت کے استخاب کے سات اکا برصحابہ پر شمل ایک مجل شور کی بنائی جس میں کو کہ آپ کے ساجز ادے حضرت عبداللہ بن عراجی شامل تھے مگر ان کے متعلق آپ نے صراحت کر دی تھی کہ انہیں امیر المؤمنین نہیں بنایا جاسکتا ۔اس کے بعد آپ نے اپنے جانشین کو درج ذیل وصیتیں فرما کیں۔

(۱) مہاج ین اولین کے حقوق کی صافت اور ان کی عزت وحرمت کا لحاظ رکھا
جائے۔(۲) انصار دینہ کے ساتھ خیرخوائی کی جائے ،ان کے نیک عمل لوگوں کی حوصلہ
افزائی ہو، اور بڈکل افراد سے درگذرکا معالمہ کیا جائے۔(۳) دیگر شہری آبادیوں کے ساتھ
بھی بھلائی کا برتاؤ کیا جائے۔اس لئے کہ وہ اسلام کے معاونین ، مال جنع کرنے والے اور
دشنوں کے لئے غیظ وغضب کا باعث ہیں (کہ ان کی تعداد سے دشمن خوف کھا تا ہے) ان
لوگوں سے ان کی رضا مندی سے صرف ضرورت سے زائد مال ہی لیا جائے۔(۳) اور
مملکت کے دیہات ہیں رہنے والوں کے ساتھ بھی خیرخوائی کی جائے۔اس لئے کہ وہ عرب
کی اصل اور اسلام کی بنیاد ہیں،ان سے ان کا ضرورت سے زائد مال لے کر ان کے بی
فقراء ہیں تقسیم کردیا جائے۔(۵) اور ذھیوں کے ساتھ بھی رعایت کا معالمہ کیا جائے۔ان
کے عہد کی پاسداری کی جائے ان کے دشمنوں سے جنگ کی جائے اور ان کی وسعت سے
زیادہ کا انہیں مکلف نہ بنایا جائے "۔(یعنی طافت سے زیادہ نہ وصول کیا جائے)
زیادہ کا انہیں مکلف نہ بنایا جائے "۔(یعنی طافت سے زیادہ نہ وصول کیا جائے)

( يخارى شريف ا/ ۵۳۲،۵۳۳ )

الله المرابيدارمغزى كى كياشان ب؟ كما فيرتك أمتى فكرب،اورايك ايك جزئية برنگاه ب-اورايك ايك جزئية برنگاه ب-اورايك ايك مرايت بيش نظر ب-ب شك آپ في طافت نبوت كا حق اداكرديا، بخارى شريف بى كى ايك دوسرى روايت بكر جب زخم سے آپ كى تكيف زياده برخمي تو حضرت عبدالله بن عباس خدمت ميں حاضر ہوئے اور آسلى ديے ہوئے عرض كيا، كم الحمداللہ آپ كو جناب رسول الله فيكى حسن رفاقت نصيب ہوكى اور جب آپ

اور ایک روایت میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کا سر مبارک آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عرف آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عرف آپ کے رکھوایا اور ایخ رخساروں کو مٹی ہے آلودہ کرتے ہوئے فرمایا: "عمراوراس کی مال کی بدی خرابی ہے آگر عرف کی منفرت نہ ہو" مجرصا جزادے سے فرمایا کہ جب میری وفات ہوجائے تو کفن وفن میں جلدی کرنا۔ رکھاب المعاقبہ ۲۵)

حضرت عبداللہ بن عماس رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی گفش مبارک چار پائی پررکھی تھی اور میں وہیں قریب میں کھڑا تھا کہ ایک فحض نے اپنی کہنی میرے کندھے پردکھ کر حضرت عمر کی طرف رخ کرکے یہ کہنا شروع کیا!

"اے عمر اللہ تم پر مہر ہان ہو! مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بھی تمہارے دونوں ساتھیوں (حضور اکرم ﷺ ادر صدیق اکبڑ) کے ساتھ فرمائے گا۔اس لئے کہ میں بہت کثرت ہے تمخضرت ﷺ کی زبان اقدس سے پیکمات ساکرتا تھا کہ میں اور ابو بکر دعمر

## ﴿ الله سے شرم کمخنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الله سے شرم کمخنے ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وہاں تھے،اور میں نے اور ابو بروعم نے فلاں کام کیا،اور میں اور ابو برعمر فلاں جگہ گئے۔اس لئے جھے امید ہے اللہ تعالی اب بھی آپ کوانی دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا"۔

ابن عباس رض الله عند فرمات بین که بین نے جوم کرد یکھا تو یہ خراج عقیدت پیش کرنے والے فخص سیدنا حضرت علی کرم الله وجهد تھے" (بناری شریف ۱۹۱۸) واقعی کتنا شاندار خراج عقیدت اور کیسا لطیف اور بشاشت انگیز استدلال ہے۔الی موت پر بلاشبہ برادوں بزارزندگیاں قربان بیں۔رحمه الله تعالی رحمه واسعة۔

## اميرالمؤمنين سيدنا حضرت عثمان كيمظلومانه شهادت

پیرحلم وحیاذ والنورین امیرالمؤمنین سیدنا حضرت مثان کو جب شرپند باغیوں
خاب مکان میں محصور کردیا اوران باغیوں کو ہٹانے کی ہم مکن کوششیں ناکام ہو گئیں جس
سے حوصلہ پاکریشق القلب باغی آپ کے مکان کا دروازہ جلا کرائدرواخل ہو گئے تو اس
خطرناک منظر کود کی کرسیدنا حضرت عثان نے نماز کی نیت باندھ لی اور سورہ طلہ پڑھنی شروح
کردی آپ کے گھر پر باغی تملہ آور ہوتے دہے اور آپ پورے صبرو سکون کے ساتھ
نماز میں مشغول رہے اور نمازے وارغ ہوکر قرآن کریم کھول کر تلاوت فرمانے گئے اس
وقت آپ کی زبان مبارک پر ہیآ ہے جاری تھی۔

ٱلَّذِيْسَ قَـالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُو الَّكُمُ فَاحُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ اللَّاسَ لَدُ جَمَعُو الَّكُمُ فَاحُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ الْعَالَةِ وَيَعُمَ الْوَكِيُلُ(آلِ عِمِوانِ آيت :۱۷۳)

جن کوکہالوگوں نے کہ مکہ دالے آدمیوں نے جلع کیا ہے سامان تہمارے مقابلے کے لئے سوتم ان سے ڈروتو اور زیادہ ہواان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کواللہ اور کیا خوب کارساز ہے۔

اس دوران ایک مخف آپ پرحمله آور موااوراس قدر شدت سے آپ کا گلا گھوٹا که آپ پرغثی طاری ہوگئی اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہونے گلی ابھی اس نے چھوڑا بی تھا کہ دوسرا اور تیسرا آ دی آ کے بڑھا اور اس نے تلوار سے آپ پروار کیا آپ نے اپنے ﴿ الله سے شرم عَمِنے ﴿ وَ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ

جب آپ خون میں لہولہان متھ تو آپ کی زبان مبارک پر بدالفاظ جاری شے: لاالله اِلّا آنْتَ سُبُحَانَكَ اِنَّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِيُنَ اللَّهُمَ اِنَّى اَسُتَعِيْنُكَ عَلَىٰ اَصُرُعُ مَلَىٰ اَسُتَعِيْنُكَ عَلَىٰ اَمُرَى مُوَاسَعَلُكَ الصَّبُرَ عَلَى بَلَاثِي ۔ اَمُرِیُ مُوَاسَعَلُكَ الصَّبُرَ عَلَى بَلَاثِي ۔

(تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ، تو ہرعیب سے پاک ہے، میں کوتا ہی کرنے والوں میں ہوں۔اے اللہ اللہ اللہ الر کرنے والوں میں ہوں۔اے اللہ ! میں اپنے معالمے میں تھے سے مدد کا طلب گار ہوں ، اور اپنی مصیبت رمبر کی درخواست کرتا ہوں) رکھاب الماقلة ١٣٠)

بعض سلف سے منقول ہے کہ جولوگ بھی حضرت عثان کے لی میں شریک تھے وہ سب بعد میں منقول ہوئے اور بعض نے بید فرمایا کہ قاتلین میں سے ہر مخض پاگل ہو کر مرانعوذ بالله من ذلك دائدابة و النهایة دارد ۱۰۲/۲)

# شہادت کے وقت امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی بیدار مغزی

شیر خدا، فاتح خیبر، امیرالمؤمنین سیدنا حضرت علی کرم الله وجهد و جب خبیث ابن ملحم فی شدید زخی کردیا اور آپ کا چره خون سے لهولهان موگیا، پھر آپ کو قیام گاه پرلایا گیا اور زخم کی شدت کی وجہ سے زندگی سے نامیدی موگی تو آپ نے اپ صاحبز ادگان

### www.sirat-e-mustageem.com

الله سے ملدم معملے کا اللہ سے ملدم معملے کا اللہ عند من ٢٦٦ کا ٢٦٦ کا اللہ عند کے مردار اسمید نا حضرت حسن اور سید نا حضرت حسین رضی اللہ عنهما کو بلا کر ضاص طور پر دمیت فرمائی ۔ ومیت کے بعض ایم این اء بیا تھے۔

- (الف) میں اپنے تمام صاحبز ادگان اور جن تک بھی میری تحریر پنچے الله رب العزت سے درنے اور ایمان واسلام بی کی حالت پرمرتے دم تک قائم رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔
- (ب) تم سب ل كرمعنبولمى سے الله كى رى كو كر سے دہنا اور آئيں ميں اختلاف نه كرنا اس لئے كه ميں نے جناب رسول الله الله الله كا كويد ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے كه دو جھڑنے والوں كے درميان سلح كرانا نماز روز وجيسى عبادات سے بھى افضل ہے۔
- (ج) این رشته دارول کا خیال رکھوان پر صله رحی کروه تا که الله تعالی تم پر حماب کتاب آسان فرمائے۔
- (د) تیبوں کے بارے میں اللہ سے خوب ڈرتے رہنا تمہاری موجودگی میں ان کے چہروں پر پڑمردگی شہواور تمہارے رہتے ہوئے وہ برباد شہونے پائیں۔
- (0) پڑوسیوں کے بارے بیل بھی اللہ تعالی ہے ڈرتے رہنا کیوں کہ ان کے حقوق ہے متعلق الخضرت وہمیں اس قدرتا کیدفر ماتے رہے، کہ ہمیں مید گمان ہونے لگا کہ آپ پڑوسیوں کو ہماری وراشت بیل شریک قراردے دیں گے۔
- (و) اور قرآن کے بارے بی بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ خبردار!اس پڑمل کرنے بیں کوئی دوسراتم سے سبقت نہ لے جائے۔
- (ز) حج بیت الله، ماه رمضان کے روزوں اور زکو ق کا اہتمام رکھنا اور اللہ کے راہے میں جان ومال سے جہاد کرتے رہنا۔
- (ح) حضرات محابد منی الله عنهم کے بارے میں بھی اللہ ہے ڈرتے رہنا اس لئے کہ نبی کریم بھی نے ان کالحاظ کرنے کی وصیت فرمائی۔
  - (ط) فقراءاورمساكين كودية دلات رمنااور كورتون اوربانديون كاخيال ركهنا\_
- (ی) دینی معاملے میں کسی کے طعنے کی پرواہ مت کرتا ان شاء اللہ تمہارے بدخوا ہوں کی

### www.sirat-e-mustageem.com

# ﴿ الله سے شوم عبدنے ﴿ ﴿ الله سے شوم عبدنے ﴿ ﴿ الله الله الله عبد الله تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔

(ک) لوگول کے ساتھ حسن اخلاق سے چیش آنا اور اسر بالسمعروف اور نھی عن السمند کے سرتہاری السمند کے پھرتمہاری دعائیں میں جھوڑ ناور نہوں گی۔ وعائیں میں جھی قبول نہوں گی۔

(ل) اچھی باتوں پرایک دوسرے کا تعاون کرنا اورظلم دعدوان کے کاموں میں شریک ند رہنا اور اللہ سے برابرڈ رتے رہنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس کے بعد آپ برابر کلم طیب کا وردفر ماتے رہے اور ای حالت میں وفات پائی اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ کی زبان پرسب سے آخر میں ہے آب جاری تھی۔ افسمن یعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَرُّ الْبَرَةُ "(سورة زلزال آبت المَّمَّ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَرَّ الْبَرَةُ "(سورة زلزال آبت المَمَّدُ عُمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَرَّ الْبَرَةُ "(سورة زلزال آبت المَمَّدُ مَنْ عَمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَرَّ اللّهِ عَلَى وَروج بمِلالَى وَو وَ كُمِهِ لَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ وَكُمْ اللّه و حمد مَرَّ اللّه و حمد مَرَّ اللّه و حمد من الله عنه و كرم الله و حمد من الله و حمد من الله عنه و كرم الله و حمد من الله و حمد و حمد من الله و حمد و

## سيدنا حضرت حسن رضى اللدعنه

۲: ریحانه الرسول سیدنا حضرت حسن رضی الله عنه کو جب خطرناک میم کا دیم پلایا گیا اورآپ کی حالت غیر ہونے گئی تو آپ نے فرمایا کہ جھے باہم حن کی طرف لے چلو، میں الله کی قدرت میں فور کرنا چاہتا ہوں، چنا نچہ حاضرین نے آپ کا بستر باہر بچھادیا، تو آپ نے آسان کی طرف نظرا شمائی اور فرمایا۔ کہ اے الله! میں اپنی جان کو تیر سے زود کیک متحق تو آب سیمتا ہوں، میر سے پاس اس سے زیادہ قیتی اور کوئی چر نہیں ہے (الله نے آخری وقت میں آپ کو اپنی پاکیزہ زندگی پر حست خداوندی کی بحر پورامید کی تعت عطا کردی تھی ) اور ایک ووسری روایت میں ہے کہ جب آپ کی تکلیف شدید ہوئی اور آپ اس کا ظہار کرنے گئو تو ورسری روایت میں ہے کہ جب آپ کی تکلیف شدید ہوئی اور آپ اس کا اظہار کرنے گئو قرمایا کہ بھائی جان اس تکلیف کی کیا حیثیت ہے؟ بس آپ کے بدن سے روح تکلنے کی دیر خرمایا کہ بھائی جان اس تکلیف کی کیا حیثیت ہے؟ بس آپ کے بدن سے روح تکلنے کی دیر ہے کہ ایکی آپ اپ اپنے والدین ماجدین حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی الله عنما اور اپنے تا تا

الله سے مدوم معمنے کی حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها اوراپ بچاحفرت جمزه اورحضرت بعضرا درا کرم مخطاورا کی تانی حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها اورا بچی عامول حضرت قاسم ، حضرت طیب ، مطبر اورا برا بیم اورا پی خالا و ل حضرت رقید، ام کلثوم ، اورزینب سے ملا قات کرنے والے ہیں آبلی کے بیالفاظائ کر حضرت حسن رضی الله عند کا احساس تکلیف کم ہوگیا اور آپ نے فرمایا کہ بیارے بھائی بات بیہ کہ میں اس وقت اس مرحله میں واغل ہور ہا ہول جس کا پہلے بھی تجربنیس ہوا اور میں اپنی آبھول میں الله عند وارضاه می اللہ عند وارضاه می رابد ابد والدہ بدر اللہ عند وارضاه می رابد بد والدہ بدر اللہ عند وارضاه می رابد بدر والدہ بدر اللہ عند وارضا می رابد بدر والدہ بدر والدہ بدر اللہ عند وارضا می رابد بدر والدہ بدر والدہ بدر وارب بدر والدہ بدر وارب بدر والدہ بدر

سيدنا حضرت حسين رضى اللدعنه كي در دناك شهادت

2۔ نواسد رسول سیدنا حضرت حسین رضی الله عنہ نے شہادت سے پہلے ظالم حملہ آوروں کی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرایا" کیاتم میر نے آل کے در پے ہو؟ الله کاتم میر سے بعد الله کے کی ایسے بندے کوآل نہ کرسکو سے جس کا قل میر سے مقابلے میں الله کے نزدیک مجھ سے زیادہ موجب عذاب ہے، الله کی فتم مجھے امید ہے کہ الله تعالی تحمیس ذلیل کرکے جھے عزت عطاء کرے گا پھر میری طرف سے تم سے اس طرح انتقام لے گا کہ حمیس احساس بھی نہ ہونے پائے گا جسم بخد ااگر تم نے جھے بارڈ الاتو الله تعالی اس کا سخت عذاب تمہارے اُورِ نازل کرے گا اور اس کے بدلے میں خوزین کی عام ہوگی پھراس دفت عذاب تمہارے اُورِ نازل کرے گا اور اس کے بدلے میں خوزین کی عام ہوگی پھراس دفت سے میں مقابلہ میں جسم الله کردے"۔

آپ کی اس پراژ تقریر کے بعد گوکہ آپ کے خاندان نے تیکس افراد غازہ شہادت سے بحسنور کربارگاہ ایزدی میں حاضر ہو چکے تھے لیکن کوئی مخالف فوجی آپ پر حملہ کی جسارت نہ کر پاتا تھا، تا آ نکہ بد بخت کمانڈر شمر بن ذی الجوثن کے لاکار نے پر ذرعہ بن شریک اور سنان بن انس نام کے دوشقی القلب فالمول نے انتہائی مظلومانہ حالت میں آپ کوشہید کر کے این ذلت پر مہر لگائی۔ اناللہ و انا الیہ راجعون۔ رالمدابہ والمهایہ ۵۸۵/۵)

## حضرت سعدبن ابي وقاص كي وفات

۸۔ حضرت سعد بن الی وقاص کے صاحبزادے مصب بن سعد فرماتے ہیں کہ جب بیرے والد محتر م (حضرت سعد) کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا سرمبادک میری کود ش تیا، بیل با اختیار رونے لگاتو آپ نے فرمایا بیٹے کوں رور ہے ہو؟ اللہ کی حم میرارب بھی عذاب ندوے گا، بیل جنتی لوگوں بیل ہوں (اس لئے کہ آنخضرت کے نے آپ کو دنیای بیل جنت کی بشارت دی تی اور محشرة مبشرہ بیل آپ سب سے اخیر میل وفات پانے والے ہیں) بے شک اللہ تعالی الی ایمان کو ان کی نیکیوں کا خود جلہ صطاء فرمائے گا جب کہ کفار کی نیکیوں کے موش ان کا عذاب کچھ بلکا کردے گا اور جب نیکیاں باتی فرمائے کی اور جن کے ایمان کی تو ان سے کہا جا ہے گا اب اپنے اعمال کے تو اب کا مطالب ان معبودان باطلہ سے کروجن کے لئے تم عباد تیں کیا کر سے معبودان باطلہ سے کروجن کے لئے تم عباد تیں کیا کر سے تاہمال کے تو اب کا مطالب ان معبودان باطلہ سے کروجن کے لئے تم عباد تیں کیا کر سے تھے۔ راب بعد و المعاد عداد عرب

## وفات کے وقت حضرت ابو ہر مرقط کا حال

### الله سے غیرم کیفنے کی کھی کے انسان ۱۲۸۸ کی ۱۲۸۸ کی ۱۲۸۸ کی انسان کی ۱۲۸۸ کی انسان کی ۱۲۸۸ کی انسان کی ۱۲۸۸ کی

# فقيهامت خادم رسول حفرت عبداللدابن مسعودة

ا۔ ایک فض نے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے دیند منورہ میں ملاقات کی اور کہا کہ علی نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آنخضرت اللہ اسفید منبر پرتشریف فر ماہیں، اور آپ ان کے نیچے ہیں، اور حضور اکرم آپ سے فرمارہ ہیں کہ ابن مسعود امیر سے باس آجاد کو تکہ میرے بعد تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، حضرت ابن مسعود نے اس فض سے خواب کی تصدیق کی اور فرمایا کہ تم سے وعدہ ہے کہ میری نماز جنازہ پڑھے بغیر دینہ منورہ سے مت جانا۔ چنانچے چندی دن کے بعد آپ کے وصال کا حادثہ پیش آگیا۔

# سپه سالا راعظم حضرت خالد بن الوليد

۱۱۔ مشہوراسلای سپرسالار حضرت خالد بن الولیدسیف الله کی وفات کا وقت جب و مقریب آیاتو بدی حسرت سے فرمایا کہ میں میدان جنگ میں بار ہا شہادت تلاش کرتا رہا مگر میری یہ آرزو بوری نہ ہو گی ،اب میں اپنے بستر پرسنر آخرت کو جانے کے لئے تیار ہوں اور میرے یاس کلہ طیب براک فرجنگ کی وہ میرے یاس کلہ طیب براک فرجنگ کی وہ

### www.sirat-e-mustageem.com

اند میری رات ہے جب میں جھیار باندھ کرتیز بارش کے اندری تک کمز ار ہااور میں کا اندری تک کمز ار ہااور میں کا دوت اچا تک کھڑا رہااور میں وقت اچا تک کھار پر حملہ کردیا کی فرم رہایا کہ جب میری وفات ہوجائے تو میرے تھیار اور میرا کھوڑ اسب اللہ کے رائے میں وقف کردینا۔ رضی اللہ عندواً رضا ورابدید و المعاید داروں ا

حضرت معاذبن جبال وفات کے وقت جنت کی بشارت

۱۱۔ حفرت معاذبن جبل رضی الله عنہ کے ایک صاجرادے کا طاعون عمواں کے

میں انقال ہو گیا جس پر آپ نے کمل صبر کیا پھر آپ خود طاعون میں جاتا ہو گئے جس پر

آپ نے فرمایا کہ دوست فقر و فاقہ کے زمانے میں آیا ہے جو نادم ہے وہی کامیاب

ہے، (یعنی اپنی عاجزی کا اظہار کیا) رادی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے پو چھا کہ حضرت

آپ کیاد کھر ہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میر سے دب نے میر فی بہترین تعزیت کا انظام کیا ہے، میرے پاس میر سے جئے کی روح آئی ہے اور اس نے جھے خوشخری سائی ہے کہ آخضرت کو جہ ہیں اور جھے جنت کی طرف لے جادہ ہیں پھر آپ پر بہوثی لئے دعاء رحمت کردہ ہیں اور جھے جنت کی طرف لے جادہ ہیں پھر آپ پر بہوثی طاری ہوگئ تو سب نے دیکھا گویا کہ آپ لوگوں سے معافی کردہ ہیں اور کہدرہ ہیں مبارک ہو میں ابھی تہا دے پاس آیا ہوں، پھر آپ رصلت فر ما گئے برضی الله مبارک ہو میں ابھی تہا دے پاس آیا ہوں، پھر آپ رصلت فر ما گئے برضی الله عنہ و اُرصاہ (درے العدود ح ۱۱)

مؤذن رسول حضرت بلال حبثی کاوفات کے وقت ذوق وشوق اللہ مؤذن رسول معرف بلال حبثی کاوفات کے وقت ذوق وشوق اللہ مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال حبثی رضی اللہ عندی وفات کے وقت ان کی المیہ فیاد کرتے ہوئے کہاؤا گؤنگاہ (ہائے افسوس آپ جارہ میں) تو آپ نے جواب دیاؤا طربَاہ عَداً مَلَقَی اُلاً جِدَّةً مُحَدِّدًا وَجِزْبَهُ ( کَتَحَمَّ وَرَكِات ہے کل ہم اللہ اللہ معرف حفرت محمد اللہ اللہ اللہ معامرے تری کا اسالہ کا اللہ اللہ اللہ معامرے تری کا اسالہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ کا

## 今に、今季の湯の湯の湯のからまりとして

## حضرت ابوثعلبه هشني كي سجده كي حالت ميں وفات

۱۱۰ حصرت الونشانده في بور مشهور محالي بين وه فر بايا كرتے تف كه مجھ الله سے
امد ہے كہ بجھ مرتے وقت الله طرح كى شدت بيش ندآئى بيسے عام لوگوں كو بيش آتى
ہے چتا نچران كى دعا الل طرح قبول ہوئى كے وہ ايك ون درميانى رات بيس تجدكى نماز
برجے بيل مشخول تھے منماز كے دوران بى مجدكى حالت بيس آپ كى وفات ہوگى ،اى
وقت آپ كى ايك صاحبزاوى نے خواب ديكھا كرآپ وفات پا بيكے بين وه كھرا كراشى اور
دورى ہوئى آپ كے مصلے تك آئى الل نے آپ كوآ واز دى كين جواب ندارد، جاكرد يكھا تو
مجد كى حالت بيس بى آپ كى روح قبض ہو يكن تى روسى الله عند وارضاه۔

(الاصبابت) ا ٥)

## حضرت ابوشيبه خدري كاآخرى كلام

حضرت عمروبن العاص رب واحد کے حضور میں اللہ عالی منے در میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی

الله سے مدوم معمنے کے دقت بارگاہ ایزدی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ بیکلمات ارشاد فرمائے،"بارالها! تو نے محم دیااورہم نے معمددل کی،الالد! تو نے منع کیااورہم نے مافرنی کی،رب کریم! میں بقصور نہیں ہوں کہ معذرت کروں اور طاقت ورنہیں ہوں کہ غالب آجاؤں،اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوگی تو ہلاک ہوجاؤں گا"۔اس کے بعد آپ نے تین مرتب کلے طیب لاالمہ الا الله پڑھا اور جان جاں آفریں کے سیردکردی۔رضی الله عنه وارضاه در ماہیے کا فریکا الله الله الله پڑھا اور جان جاں آفریں کے سیردکردی۔رضی الله عنه وارضاه در ماہیے کا فریکا کا ا

اور ایک روایت بی ہے کہ انقال کے وقت آپ نے اپ لکٹر کے کما غروں اور محافظوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیاتم سب ل کے جھے اللہ کے عذاب سے بچا کئے ہو؟ سب نے کہائیں "نہیں " تو آپ نے فر مایا سب والی چلے جاؤ۔ پھر آپ نے پائی منگا کروضوفر مایا اور قبلدر جم ہو کر ذکورہ وعاما تکی ، اور آخیر بی آیت کریمہ: لَا اِلْسَتَ اِلَّا اَنْسَتَ سُبُحانَكَ اِنِّى حُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بِرِ معت ہوئے وقات یائی ۔ رکتاب المافعہ ۲۲)

## بوقت وفات حضرت امير معاوييكي اثر انكيز دعا

ا۔ آخضرت وہا کے برادر نبتی ام المؤمنین حضرت ام جیبر منی اللہ عنہا کے سکے بھائی کا تب وی ،اسلام کے نامور فاتح اور عظیم المرتبت امیر ،سید ناحضرت معاویہ منی اللہ تعالی عنہ کا وفات کے وقت حال یہ تھا کہ روتے ہوئے اپنے رضاروں کوز مین پرا لئتے بلٹتے تھے اور زبان پر عاجزی کے ساتھ یہ کلمات جاری تھے کہ "اے اللہ! آپ نے اپنی کتاب میں یہا علان فر مایا ہے کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا لیکن بقیہ گنا ہوں کواگر چاہے تو معاف کردیتا ہے لہذا اے رب کریم مجھے ان لوگوں میں شامل فرما چن کی مففرت کا تو نے ارادہ کیا ہے"۔

پھر یوں ارشاد فرمائے ہوئے کہ "اے اللہ انتلمی سے درگز رفر ما کوتا ہی سے مرف نظر فر ما اور ابی اس مرف نظر فر ما اور اپنی صفت حکم کی بدولت اس محض کی جہالت کو معاف فرما جو تیرے علاوہ کسی سے اُمیز نہیں رکھتا ، بے شک تو وسیع الشان منفرت والا ہے، کسی بھی غلط کار کے لئے

### www.sirat-e-mustaqeem.com

# الله سے شور عبضے کا ۱۷۲ کی الله سے شور عبضے کا ۱۷۲ کی الله سے شار عبضے کی ۱۷۲ کی الله ماللہ اللہ اللہ اللہ الل

مرآبوقات يا محكرضي الله عنه وأرضاه (البدايه والنهايه ١٥٣٨/٥

## سيدنا حضرت عبدالله بن زبير كى المناك شهادت

صحالي خليفة المسلين سيدنا حضرت عبداللدين زبير كوجب عجاج كي طالم فوج نے مکمعظمہ میں ہر جہار جانب سے محصور کر دیا اور مکہ میں رہنے والے اکثر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر عاجز آ کر جاج کے دامن میں پناہ گزیں ہوگئے یہاں تک کہ آپ کے دو صاجرزادول فيجي جاج كي امان مين جانا قبول كرليا توبه ياس أنكيز حالات وكي كرحفزت عبدالله بن زبير التي والدؤمجتر مدحفرت اساء بنت الي بكررضي الله عنهما كي خدمت عن حاضر ہوئے جواس وقت بروھانے کے باعث نابینا ہو چکی تھیں، آپ نے والدہ محتر مدے عرض کیا کہلوگ انہیں چھوڑ کر جا کیلے ہیں حتی کہا چی کی سگی اولا دیمٹی اس نازک وقت میں داغ مفارقت دے چکی ہے اور بہت ہی تھوڑے سے لوگ اس وقت ان کے ساتھ بچے ہیں جن کو شدید عاصرہ کی وجہ سے کھود رم مرکز نا بھی دو بھر ہے۔ دوسری طرف ججاج کے لوگ جھے دنیا کالالجے دلاکرمقابلہ ہے دستبردار ہونے کو کہدرہ ہیں تواماں جان!اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کوئی اور مال ہوتی تو بیٹے کو جان بخشی کی راہ اپنانے کا مشورہ دیتی لیکن اس بوڑھی ماں کی قوت ایمانی کی داد دیجئے کہ انہوں نے این عجام بیٹے کو اس طرح خطاب كيا" بيينم اييخ بارے ميں زياده دانف مواگر تمهيں يقين ہے كم تم حق پر موادر حق عى كى وعوت دینے آئے ہوتو اپنے اس موقف پر ثابت قدم رہوجس پرتمہارے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کرلیا ہے۔ اور تم اپنے آپ کو جاج کے انان میں دے کرایے کوئی امید کے بچوں کے ہاتھ کا کھلونامت بناؤ۔اوراگرتم بیرجانتے ہوکہتم نے محض دنیا کے لئے بیسب کچھ منت کی ہے تو تم سے برا آ دی کوئی نہیں تم نے نه صرف اپنے کو ہلاکت میں ڈالا بلک اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ بہر حال اگرتم حق پر ہوتو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے تہمیں دنیا میں رہنای کتنے دن ہے؟ شہید ہوجانا بہتر ہے"۔

﴿الله سے طوم کو بلے کہ کا اللہ اللہ علیہ کو اللہ کے اللہ کا ال بوزهي مال كي اس حوصله افزاء كفتكو پر حضرت عبدالله بن زبير رضي الله عنه كواس قدرمرت موئى كريز وكروالدوى بيثاني جوم لى اور فرمايا كدامال جان التم يخدايي ميرى بھی دائے ہے بیں ندونیا کی طرف ماکل ہوں نہ مجھے دنیا کی زعرگی محبوب ہے بیس نے تو مرف احکام خداوندی کی بقاء کے لئے اوردین کی پالی پر اظہار خضب کے مقصد سے مقابلہ کا ارادہ کیا تھا اور میں آپ کے پاس صرف آپ کی رائے جائے آیا تھا چانچ آپ نے مری بعیرت می مرید اضافه کیا اس لئے امال جان من کیجے میں آئ بی شائد شہید موجاؤل كاس لئے آب زياد وغم مت يجئ كااور الله كے تم كے سامنے سر تعليم تم كرو يجئ كا اس لئے کہ آپ کے بیٹے نے بھی قصد اعمان ہیں کیا اور ندی بھی کوئی بے حیائی کا کام کیا اور ندى الله تعالى كے كسى عم مى جرارت كا اراده كيا تعا اور ندكسي كوامان دے كرب وفائى كى اور شاس نے جان ہو جو کر کسی مسلمان یا ذی کے ساتھ ناانسافی کا معاملہ کیا اور نہ بی مل ایے کس مقرر کردہ گورز کے کسی ظلم پر داختی ہوا بلکہ میں نے اس پر تکیر کی اور میرے نزد یک كوكى چيزرضائ خداوندي سيرزياده قابل ترجيخيس ري داے الله على مير بات اين تز کیے کے لئے میں کہدر ہاہوں۔اے اللہ تھے میری اور میرے علاوہ کی ہر حالت کاعلم ہے مس نے یتنصیل مرف اپنی والدہ کی تعزیت اوران کی سل کے لئے بیان کی ہے چرآ پ ک والده ماجده نے کمال صبر کا جوت دیتے ہوئے آپ کو دعا کیں دیں اور چلتے ہوئے جب سنے سے چیٹا کر الوداع کہنے لیس تو انیس محسوس ہوا کہ عبداللہ بن زبیر لوہ کی زرہ پہنے موے بیں تو فرمایا بیے شہادت کے طلب گاروں کا بدلہاس نہیں مواکرتا۔عبداللہ بن زبیر رضی الله عند في مض كيا كه امال جان بيد من في مرف آپ كى خاطر دارى اورتسكين قلب ك لئے بينى تقى دالدەنے فرمايا المحااب اسا تاردوچنا نچە ك نے زردا تاردى اوردالدو ے آخری سلام لے کرمسجد حرام می تشریف لائے پوری شجاعت اور بہاوری کے ساتھ مبحد حرام پر بھیر لگائے ہوئے دیمن کے فوجیوں کو بار بار تر مترکرتے رہے۔ جاج کی طرف ے لگائی گی تو ہوں کے گولے برابرآپ کے اردگردگرتے رہے لیکن آپ اپنے بیچ کھیے

شہادت کے بعد جاج بن ہوسف نے آپ کا سرمبادک کاٹ کر عبدالملک بن مروان کے پاس دارالخلافدومش رواند کردیا اور بقیرصد بدن سولی کے طور پرمقام تح ن میں الكاديا، والده ماجده حضرت اساءرض الشعنبا شرحال قدمول سے اسے شبيد بينے كى لاش و كھنے آئيں گراس حال ميں بھی مبركا والن نيس جوز اكافى دريك بينے كے لئے وعائيں كرتيس ديس،اوران المحمول سے ايك قطرو محى آنسوكان لكاء مسلم شريف كى روايت ش ب كرجاج بن يوسف في حضرت اسامرضى الله عنها كوايد دربار من بلان كى بهت كوشش كى مرآب نے صاف مع کردیا ، پر مجود موکر جاج خودی آب کے یاس آیا ،اور کہنے لگا ، دیکھا مل نے اللہ کے دشن کے ساتھ کیا معالمہ کیا؟ تو حضرت اساء رضی اللہ عنہانے بوری حاضر وما فی سے جواب دیا کر مراخیال ہے کو نے اگر ج مرے بیٹے کی ونیا خراب کردی محراس نے تو تیری آخرت جا و در باد کردی ہے۔ چرفر مایا کہ میں نے آنخضرت اللے ساہے کہ بوثقیف میں دوخض بیدا موں کے ان میں سے ایک بواجموٹا موگا اور دوسر ایخت خوز بزی كرنے والا موكا، تو جموثے (مخار بن عبيد )كو بم نے و كھ ليا اور خوزيزى كرنے والا مرے خیال میں تو بی ہے۔ حضرت اساء رضی اللہ عنہا کی سے تعکون کر حجاج سے مجمع جواب شهن پژااوروالی لوث آیا۔ (ملعص مسلم شریف ۲/۲ ا سمالبدایه والنهایه ۳۳۵/۸)

### www.sirat-e-mustaqeem.com

## 

## سيدنا حضرت سلمان فارت كاوفات كےوفت حال

سرنا حضرت سلمان قاری وفات کے وقت رونے گئے، پوچھا گیا کرونے کی وجہ کیا کرونے کی وجہ کیا کرونے کی وجہ کیا ہے؟ آآ آپ نے فرمایا جسم بخدا میں موت کے ڈریا دنیا کی رخبت کی وجہ نہیں رو رہا، بات یہ ہے کہ ہم ہے آنخضرت اللہ نے بیع دلیا تھا کہ " دنیا ہے جہارے خلق بس اتنا موادی ہما نوگو شہ ہے ہوتا ہے " (اب بید ڈرہے کہ ہیں اس مہد کی پاسداری میں کوئی کوتا بی شہر ہوگی ہو ) گر جب آپ کا ترکر دیکھا گیا تو کل ۱۱۰ درہم نکلے جبکہ آپ اس وقت شہر مدائن کے کورز تھے۔ حصر العالم ۱۱۹۷۶)

# حضرت عباده رضى الله عنها كاآخرى دم تك

## حديث نبوي ميں اهتغال

حضرت مباده بن صامت کی وفات کے وقت ان کے قریب بیٹا ہوا ایک شاگردرونے لگا۔ تو آپ نے رونے سے مع فر مایا اور کہا کہ: "میں اللہ کے تیلے پردل و جان سے راضی ہوں " پھر فر مایا کہ "جتنی حدیثیں مجمعے معلوم تعیں سب بیان کردیں بس ایک روگئی" چنا نچہ وہ حدیث بھی بیان فرمادی، (جس کا مضمون بیہ ہے کہ ہر کلمہ کو جنت میں جائے گا) اس کے بعدروح تفس عضری سے پرواز کرگئی۔انسا لسلم و انساالیسه راجعون۔(مثابرے آئی کلمات)

# حفرت الس برحالت رجا كاغلبه

صحابی جلیل، خادم رسول سیدنا حطرت انس نے وفات کے وقت حاضرین سے دفر مایا:

. " کل میدان محشر میں لوگ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کے ایسے نظارے دیکھیں

یعن آپ دنیا سے جاتے وقت اللہ کی رحمت سے ایے پرامید سے گویا آپ اپنی آمکموں سے رحمت کامشاہر وفر مار ہے تھے۔ رسیاب المعقد ۲۷)

## حضرت عبدالله ابن عباس كووفات كوفت بشارت

مفرقرآن سيرنا حضرت عبدالله ابن عباس وبعدوفات كے بعد وفن كيا جائے لگا اور بر مثال سفيد پر عدو نما كوئى شئى آكرآپ كفن كے اعد چلى مئى ، اور پھر واپس نه لكى ، عفان كتے ہيں كہ لوگوں كا خيال بيتھا كہ يہ پر عدوآپ كے علم و على مئى ، اور جب آپ كوقبر ميں ركھا كيا توكى انجان خض نے بلند عمل (كل صورت مثاليہ ) هى ، اور جب آپ كوقبر ميں ركھا كيا توكى انجان خض نے بلند آواز سے بيا آيت پڑھى ، اور ايك روايت ميں ہے كر قبر سے بيا واز آئى: يَا بَنْها النّفُسُ اللهُ مَلْمَ مَنْ اللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى مَادِر اللّه عَلَى وَاللّه وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى وَاللّه وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه عَلَى وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَى وَل

(اے اطمینان والی روح! تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل،اس طرح سے کہتو اس سے خوش اور وہ تھھ سے خوش، مجراد حرچل کرتو میر سے خاص بندوں میں شامل ہوجا، اور میری جنت میں واخل ہوجا)۔ (المدایہ والنہا یہ ۱۷۸۷)

# خليف راشد سيدنا حضرت عمر بن عبد العزيز بارگاه ذوالجلال ميس

خلفہ داشد سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کوآپ بی کے ایک آزاد کردہ فلام نے ایک بڑاردیناری لائے میں آکرز بردے دیا۔ آپ کو جب احساس بواتواس غلام کو بلایا اور اس سے وہ دینار لے کر بیت المال میں داخل فرمادیے ،اور پھر کہا کہ بس اب توجہاں چاہے بھاگ جا،اس لئے کہ اگر پکڑا گیا تولوگ تجے نہ چھوڑیں کے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ اپنی اولاد (جن کی تعداد بارہ تھی) کے لئے پھر وصیت فرماد ہے (کہ ان کی زعری وسعت فرماد ہے (کہ ان کی دعری وسعت فرماد ہے کہ او خدا ہے جس

پھر جب وفات کا دفت قریب آیا تو فرمایا کہ جھے بھا دو،لوگوں نے بھا دیا تو آپ نے دیا تو آپ نے دیا تو آپ نے دو ہوں آپ نے تمین مرتبہ بید دعا فرمائی: "اے اللہ! بھی ہی دو ہوں جس کوتو نے تھے دیا اور بھی نے تھے کہ کہ تھیں ان کا تھیل بھی کوتا ہی کی ،ادر تو نے مجھے (بہت می باتوں سے ) منع فرمایا مگر بھی ان کا مرتکب ہوگیا، کیکن لا الدالا اللہ تیرے سواکوئی معبود نیس "۔

مچرسراٹھا کرایک طرف تیزنظروں سے گھورکرد یکھا،لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ پیس ایسے لوگوں کواپنے سامنے دیکور ہا ہوں جو نہ تو جنات ہیں اور نہ انسان ، پھر پھھ ہی ویر پیس آپ کی وفات ہوگئ ،اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ رالبدایہ والنہایہ ملعصہ ۲۳۷۱۹)

امام اعظم حضرت امام الوحنيف وكى سجده كى حالت ميں وفات خليفة الإجتفر منصور عبال في الله المحتفرة الله المحتفرة الله المحتفرة الله المحتفرة الله المحتفرة الله المحتفرة المحتفرة المحتفرة الله المحتفرة المحتفرة الله المحتفرة الله المحتفرة الله المحتفرة الله المحتفرة المحتفرة

ارگاہ ایندوی میں حاضر ہو گئے ،انا للہ وانا الیہ راجھون ،ابوحسان زیادی کہتے ہیں کہ جب حضرت الا مام نے اپنا آخری وقت محسوس فر مایا تو مجدہ میں چلے محے اور اس حالت میں آپ کی روح پرواز ہوئی، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة ۔

جنازہ قید خانہ سے باہر لایا گیا، بغداد کے قاضی حسن بن ممارہ نے عسل
دیا، ابورجاء جو عسل دیے میں شریک سے کہتے ہیں کہ عسل کے دقت میں نے آپ کا بدن
دیکھا جو نہا ہے نجیف تھا، مہادت نے اسے پھلا کر رکھ دیا تھا، ابھی لوگ عسل سے فار ف ہوئے بی سے کہ ہزاروں ہزارلوگ آپ کی زیارت کے لئے جمع ہو گئے، انداز آپ پاس ہزار
افراد نے نماز جنازہ پڑھی بھم کی کشرت کی وجہ سے چھمرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر سے
قبل آپ کی تدفیق مکن نہ ہوگئی۔ رحفود المعمان ۲۹۱، ۳۷۱)

## حضرت امام ما لک کی وفات

امام دارالجرق مالک بن انس جو دید منوره می وفات کاس قدر مشاق سے
کہ عمر کے آخری حصد میں دید کے باہر اسفار کو قطعاً ترک فرما دیا تھا، کہ کہیں اور وفات نہ
ہوجائے، چنا نچہ اللہ تعالی نے آپ کی آرزو پوری فرمائی، اور دید منوره میں وصال ہوا اور
جنہ البقیج میں فن کی سعادت لی ، انقال سے قبل شہادت کا کلمہ پڑھا، پھر یہ آیت پڑھتے
رہے للہ الاَمْرُ مِنُ قَبَلُ وَمِنُ بَعُدُ۔ (حَمَم اللہ بی کا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی) پھرای
رات وفات یا گئے، اس وقت آپ کی عمر ۸ مال تھی ۔ دابد بدد والمعاد ۲۰۲۱ء)

## وفات کے وقت حضرت امام شافعی کا حال

امام مرنی کہتے ہیں کہ میں مرض الموت میں حضرت امام شافی کی خدمت میں ماضر ہوا، اور پوچھا کہ: آپ نے میں کیے کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری میں اس حال میں ہوئی کہ "میں دنیا سے رحلت کو تیار ہوں، دوستوں اور احباب سے فرقت کا وقت ہے، اپنے برے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہموت کا بیالہ پینے کے قریب

الله سے مدوم کعملے کی وی الله سے مدوم کلی کا کا کا کا اور اور اور کا رکی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں، اب جمعے معلوم نہیں کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اور جنت کی طرف جائے گی کہ میں اس کی تحزیت کروں "رکتاب المعقبة ، 9)

بحرآب نے چنداشعار پڑھے:ایک شعریة ما:

حضرت امام احمد بن حنبال کی سرخ روئی

"فتنظق قرآن" کموقع پرایمانی جرائت اوراسلای هیت کی تابناک مثال قائم
کرنے والی اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیت حضرت امام بن خبل نے وفات سے قبل ایک
وصیت لکھی جس میں اپنے وارثین کو گرال قدر هیمتیں فرما کیں، پھر بچوں کو بلا کر بیار کیا پھر
برابر اللہ تعالی کی حمد وثناء میں مشخول رہے، مرض کی شدت کے دوران ایک مرتبہ آپ کی
زبان سے پی کلمات نظے لا بعد، لا بعد (ابھی نہیں ،ابھی نہیں) تو صاحبزادے نے پوچھا کہ
حضرت یہ آپ کس سے فرمارہ جیں؟ تو آپ نے فرمایا گھر کے ایک کونے میں ابلیس
حضرت یہ آپ کس سے فرمارہ جیں؟ تو آپ نے فرمایا گھر کے ایک کونے میں ابلیس
الگلیاں وائتوں میں وبائے کھڑا ہے۔اور کھر باہے مفتہ نے بی انک میڈ بیٹن اکلا جب تک کے اسلام
میرے باتھ سے لکل گئے ، تو میں اس کوجواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں نکلا جب تک کے اسلام
یروفات نہ ہوجائے۔

وفات سے پچھے پہلے آپ نے گھر والوں سے کہا وضوکرا کیں، چنا نچہ آپ کو وضو کرایا گیا، آپ ذکر و دعا میں مشغول رہے اور وضوکی ہر ہرسنت کا خیال فرماتے رہے جی کہ انگلیوں میں خلال بھی کروائی پھر جیسے ہی وضو پورا ہوا آپ کی روح پرواز کرگئی۔اناللہ وا ناالیہ راجعون، جمعہ کے دن صبح کے وقت آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات کی خبر جنگل کی آگ کی

## تاریخ کاسب سے بواجنازہ

حضرت امام احمد بن صنبل فرمایا کرتے سے ہمارے اور الل بدعت (قائلین طاق قرآن) کے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے کو دیکھ کر ہوگا، چنانچہ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ کے خالفین کے جنازوں بی تو بس گنتی کے لوگ شریک ہوئے کی نے ان کا کوئی زیادہ غم نہ منایا، جبکہ حضرت امام احمد بن صنبل کے جنازے کو دیکھ کر موز فین دیگ رو گئے ، خلیفہ متوکل نے جب اس جگہ کونا ہے کا حکم دیا جہاں امام احمد بن صنبل کے جنازے کی نماز پڑھی گئی تو اندازہ لگایا گیا کہ ۱۲ لا کھ افراد نے آپ کی نماز جنازہ بی شرکت کی محبدالو ہاب وراق کہتے ہیں کہ ذمانہ جا ہمیت یا تاریخ اسلام بھی اس سے بوے کی جنازے کا شرف ہوئے سرالم میں ساتا ماس ون اس عظیم جمع کود کھ کو کہ کھ کر ۲۰ ہزار کے قریب فیرسلم دولت اسلام سے مشرف ہوئے سرالم ہیں۔

الله اکبوایہ ہے الله والوں کا حال کہ جب وہ دنیا سے اٹھتے ہیں تو نہ جانے کتنے دلوں کی آ ہوں اور سکیوں کے ساتھ ان کودل کی گیرائیوں سے خراج مقیدت پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اکثر دنیا دار جب دنیا سے جاتے ہیں تو محدود افراد ہی پران کی جدائی شاق ہوتی ہے، داربس!

## بعض صالحين كےحالات وفات

(۱) عظیم محدث اور استاد التعمیر امام محر بن سیرین پر دکات کے وقت کریہ طاری تھا، اور فرمارے متحدکہ " محصر کرشتہ زندگی کی کوتا ہوں اور جنت میں جانے والے اعمال کی قلت پردونا آرہاہے" حصد اسلام

- (۲) مشہورنقیداور محدث ایراہیم کنی وقات کے وقت دوتے ہوئے فرمارہے تھے، ہیں اپنے رب کے قاصد کا انتظر ہول، پیٹیس وہ جھے جنت کی خوشخری سنا سے گایا جنم کی؟" رکتاب العالم ۱۹۰۱ کا ا
- (۳) حفرت الوصليد المذ بول موت كودت مجرائ الكي الوكول في كها كياموت كودت مجرائ الدول المحرات بين المراد المدون المحرات بين المراد المدون المحرات بين المحرات بين المحراد المدون المحراد المدون المحراد المدون المحراد المدون المحرود ا

(٣) حفرت ففيل بن عياض پروفات كتريب في طارى موكى ، يكر جب افاقد مواقد فرمايا: "بائ افسوس! سفردوركا ب اورتوشد بهت كم ب "- رسع اسعد دى

(۵) حفرت جدید بغدادی نے انقال سے کھے پہلے ی قرآن پاک الاوت کر کے قتم فرمایا۔ ماضرین نے کہا کرائی شدت کے وقت میں مجی آپ نے الاوت موقوف نیس کی؟ تو آپ نے فرمایا: "اس وقت سے زیادہ میر سے لئے پڑھنے کا اور کون سا وقت ہوگا، اس وقت میر سے اعمال نائے لینے جارہے ہیں اس کے بعد آپ نے کمیر بڑھی اور جان جاں آفریں کے ہر دکر دی"۔

نیزآپ کودفات سے پہلے جب کلہ طیب کی تلقین کی گئی تو فرمایا کہ "ریکلہ میں بحوالا بی کب ہوں جو جمعے یادولا یا جائے " یعنی آپ کو ذکر خداو شک کا ملکہ یادداشت حاصل تھا جوتصوف وسلوک کاملانہائے مقصود ہے۔ رسم عدیده ۸۸

(۲) حضرت مبداللدين المبارك في وفات كونت آسان كى طرف ظرافهائى چر مسرات اورفر مايا:لينل مّناً فلك عُمَل النبلود (ايسى وقت كے لئے عالمين عمل كرتے بين ) (عاب المعقد ۸۹)

## مهد سے خبو عملے میں ایک میں ایک میں می ایا نجو بی فصل

# مزع کے عالم میں تاردار کیا پڑھیں؟

جب آدی پرنزع کا عالم طاری ہو،اورموت کی شدت شروع ہوجائے ،تواس وقت حاضر بن کوسور کیلین شریف کی طاوت کرنی چاہیے۔اس سے روح نظنے ش ہولت ہوتی ہے۔ بعض ضعیف رواجوں میں بیمضمون وارد ہے کہ آنخضرت اللہ نے ارشادفر مایا: مَلِينُ مَيْتِ يُقُرَأُ عِنْدَ رَاسِه يَسين إِلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ (درح العدود ٢٩)

جس مرنے والے کے مرکے قریب مورہ کیسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر معالمہ آسان فرمادیتا ہے۔

اور صفرت جایرین زید قرماتے ہیں کہ سورہ رعد پڑھنے سے بھی مرنے والے کو سمولت اورا سانی نعیب ہوتی ہے۔ رہن ہی حید ۳۲۵،۳۰

## الله سے طور کونے کی کی انگری کی اللہ سے طور کونے کی کہ مسلم کونے کی انگری کی انگری کی کام کام کام کام کام کام

## تدفین میں جلدی کریں

جہاں تک ممکن ہوتہ فین میں جلدی کرنی چاہیے۔خوانخواہ انتظار میں وقت منالکع نہ کیا جائے۔آنخ ضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے:

ٱسُرِعُوا بِالْسَحَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَعَيْرًا تُقَدِّمُوُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَةٌ عَنَ رِقَابِكُمُ (مسلم هول ٢٠٠١)

جنازہ کو لے جانے میں جلدی کرو۔اس لئے کہ دہ اچھا آ دی ہے تو تم اس کو بہتر ٹھکانے تک جلدی پہنچاؤ کے،اورا گروہ اچھانہیں ہے تو تم اپنے کا ندھوں سے برائی کا بوجھ دور کرد کے۔ (لینی بہر صورت تجیل بہتر ہے)

اورایک روایت میں آپ اللہ نے میت کی جمیز و تھین میں جلدی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

وَعَـجِـلُـوُ ا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِحِيفَةِ مُسُلِمِ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهُرَ انَى آهُلِه (ابوداؤد خریف ۱/ ۵۰ شعامی ۸۳/۳)

اوراس کی تیاری بی جلدی کرو کیونکد کسی مسلمان کی لاش کا اس سے گھر والوں کے درمیان پڑے رہنامنا سب نہیں ہے۔

اس بھیل کی اہمیت کا انداز واس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرات فقہا وفر ہاتے ہیں کہ اگر کی فض کا جمعہ کی میں کو انتقال ہو جائے تو محض اس وجہ سے جمعہ کی نماز تک جناز ہ مل تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ اس کی نماز جناز ہیں بواجمع شریک ہو جائے گا ، بلکہ جیسے ہی تیار ی ممل ہونماز جناز ہ پڑھ کر ڈن کر دینا جا ہیں۔ (دری سرا ۱۳۷۳)

## نماز جنازه اور مدفین میں شرکت کا تواب

مسلمان کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کا براعظیم تواب احادیث طیبہ میں وارد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عراو بيمعلوم موا كه حضرت ابو بريرة روايت كرتے

الله سے ملاوم محملے کے بیار کی اللہ سے ملاوم محملے کے بیار کی اللہ سے ملاوم محملے کے بیار کی اللہ بیار کے خطرت کی ارشاد فر مایا کہ جو خص سی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہو پھر تہ فین تک شامل رہ تو اس کو دو قیراط کے برابر تو اب ماتا ہے اور ہر قیراط کی مقدارا صدیباڑ کے برابر ہوتی ہے۔ یعظیم اجرو تو اب من کر حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر ال

اور حفرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ مؤمن کوسب سے پہلا بدلہ بددیا جاتا ہے کہاس پرنماز جناز ہ پڑھنے والوں کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ (دوردالاصول ۲۸۲۸)

اس روایت معلوم ہوا کہ کشرت کے ساتھ جنازہ کی نمازوں اور تدفین ہیں شرکت کر کے اپنے کوزیادہ سے زیادہ اجرو تو اب کا ستحق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عمل ، بالخصوص اپنی موت کو یا دولانے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسرے کا جنازہ درکیمہ کرا پنا جنازہ اور الحقاب کے آج کرا پنا جنازہ اور الحقاب کہ آج کہ آج کی باری ہے کل ہماری باری ہوگی۔

## جنازه قبرستان میں

جب جنازہ قبرستان پنچ تو ساتھ چلنے والوں ہیں سے کوئی فخض اس وقت تک بیٹھنے کی کوشش نہ کر سے جب جنازہ کی جازہ کی چار پائی کندھوں سے اتار کرینچ زمین پر شرکھ دی جائے (سلم شریف ۱۳۱۰) اس کے بعد میت کوقبر میں اتار نے کی تیاری کی جائے۔اور قبر میں اتار نے والے حضرات میت کور کھتے وقت بیسے اللّٰه وَ عَلَى مِلّٰةِ رَسُولِ اللّٰهِ (اللّٰہ کے ما تار کے دین پر تخفی اللّٰہ کے حوالے کرتے ہیں) ما م سے تخفی رکھتے ہیں،اور اللہ کے رسول کے دین پر تخفی اللہ کے حوالے کرتے ہیں) کا وردکری،اور پر میت کو کروٹ سے دائیں طرف قبلہ روکر کے لٹادیں۔(دری،سراس) کا وردکری،اور پر ایر کرکے اس برمٹی ڈالی جائے۔ برخض کا تین مٹی ڈالنامسنون اس کے بعد قبر برابر کر کے اس برمٹی ڈالی جائے۔ برخض کا تین مٹی ڈالنامسنون

### www.sirat-e-mustaqeem.com

اور فن کے فوراً بعد حاضرین کولوٹائیس جاہے بلکہ کھددیر قبرستان میں رہ کر دعا اور ایسال تو اب میں مشغول رہنا مسنون ہے۔ کیوٹکہ ان لوگوں کے قبرستان میں موجود رہنے سے مرنے والے کوانسیت اور ڈھارس نصیب ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

کیان النبی ﷺ اِذَا فَرَعَ مِنُ دَفُنِ السَیِّتِ وَقَفَ عَلَی قَبِرِه وَقَال: اِسْتَغُفِروا لِاَنِیْکُم وَاسْتَلُوا اللَّهَ لَه النَّبِیتَ فَإِنَّهُ الْاِنْ یُسْأَلُ۔ (ابوعاد هویف ۱۳۵۱، همی ۱۳۳/۱) آنخضرت ﷺ جب میت کے فن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر وقوف

فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کیلئے استغفار کرو، اور اس کے لئے ثابت قدمی کی درخواست کرو کیونکہ امجی اس سے سوال کیا جانے والا ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عمر علی فرمائے سے کہ دنن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی اورآخری آبیس پڑھنامسخب ہے۔ (شای ۱۳۳/۳) اور حضرت عمر و بن العاص کے ابتدائی اورآخری آبیس پڑھنامسخب ہے۔ (شای ۱۳۳/۳) اور حضرت عمر و بن العاص کے جب مروی ہے کہ انہوں نے انقال کے وقت گھر والوں کو وصیت فرماتے ہوئے کہا کہ: جب میراانقال ہوجائے تو میرے جنازہ کے ساتھ نہ تو کوئی رونے والی عورت جائے اور نہ آگ ساتھ لیجائی جائے۔ ( کیونکہ بیز مانہ جالمیت کی علامات تھیں) چرجب تم مجھے دنن کر چوتو میری قبر پر پچھ پانی کا چھڑ کا وکر دینا، چرجتے وقت میں ایک اونٹ کوؤئ کرکے اس کے کوشت کو تشیم کیا جاتا ہے اسے وقت تک تم نوگ میری قبر کے پاس بی رہنا تا کہ میں تم سے انسیت حاصل کر سکوں اور یہ دیکھوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دیا ہوں۔ (مسلم ٹریف ۱۷/۷)

### ﴿ الله سے شوم عَملے ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَملے ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الل

## قبروں کو پختہ بنانا یا ان کی بے حرمتی کرناممنوع ہے

تبروں کے متعلق شریعت اسلامید نے انتہائی احتدال کا راستہ اپنایا ہے۔ شریعت نیاد اس کی اجازت و یقی ہے کہ قبروں کو پہنتہ بنا کران کی صدیت ڈیادہ تعظیم کیائے۔ اور شہی اس کی اجازت و یقی ہے کہ قبروں کی کسی طرح بے حرشتی کی جائے یاس پر پیرر کھا جائے اور اس کو بیٹے کی جگر آرودیا جائے۔ حضرت جا بڑار شادفر ماتے ہیں:

نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَان يُبْنَىٰ عَلَيْهِ

(مسلم طریف ۲/۸ ۱ ۳،ترمذی طریف ۲۰۳۱)

آتخضرت الني فرول كو كانته منافى اوراس يربين اوراس بر تعير كرف سے منع فرمايا ہے۔

اور معزت الوجريره وضى الله عند آنخ خرت الكاكا بياد شاد كرائ لقل فرمات بين: لَانُ يَحُلِسَ أَحَدُكُمُ عَلَىٰ حَمْرَةٍ فَتُحُوفَ ثِيَابَةً فَتَحُلُصَ اللي حِلْدَةٍ خَيُرلَةً مِنُ ان يَحُلِسَ عَلَى قَبَرٍ - (مسلم هول ١٣١١)

تم میں سے کوئی مخف اٹکارے پر بیٹھے جواس کے کپڑے جلا کر کھال تک پہنچ جائے یہ اس بات سے بدر جہا بہتر ہے کہ وہ قبر کے اُو پر بیٹھے۔ ( لیٹی قبر پر بیٹھنے کے مقابلہ میں جل جانا بہتر ہے )

اس لئے مسلمانوں کوان دونوں ہاتوں کا خیال رکھنالازم ہے۔نہ تو قبروں کو پہنتہ بنا کرشرک و بدھت کی آ ماجگاہ بنا کی جسیا کہ آ جکل بزرگان دین کے حرارات کے ساتھ کیا جارہا ہے۔اور نہ بی قبروں کی بے حرمتی کی جائے جیسا کہ اکثر شہری قبرستانوں میں بیہ بے احتیاطی عام ہے۔

## عورتول كاقبرول برجانا

قرستان یس ماضری کا مقعد درامل موت کی یاد ہے، کین اب جالت اور

ذرا فور فراید اجن موروں کو فتن کی دجہ سے مجد میں باتھا مت نماز تک سے رخست دے دی گئے ہے البیل حرارات پر جاکر فتیں ماگنے کی کیے اجازت دی جا کتی ہے؟ پیکٹی میں فتندی نیس بلکہ فتند کی آ مجا منی موئی ہیں۔ (ستعین ۱۳۸۳)

ببرمال بمیں اعتدال کی راہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اولیا واللہ ہے جہت اوران کا احر ام بھی ضروری ہے اور ساتھ بی شریعت کی صدود کی رعایت بھی لا زم ہے۔ ایسان ہو کہ اہم اکا ہرامت کی عجب بیس شریعت کو چھوڑ بیٹھیں اور آخرت بیں وہال اور عذاب کے مستحق ہوجا کیں۔ ہمیں اللہ ہے شرم کرتے ہوئے ہر معالمہ بیں اطاعت اور فرما نیرداری کا طریقہ اپنانا جا ہے۔ اللہ تعالی پوری امت کورائح خرافات ہے تحقوظ فرمائے۔ آئین۔







# قبر کے حالات

ترمی سوال وجواب
 بیبدن گل سر مجائے گا
 تبرمی راحت وعذاب



# که الله سے عدر عملے کی الله سے عدر عملے کی الله عملے کی الل

## قبرمين سوال وجواب

حغرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے میں کہ ہم لوگ حضور اقدیں ﷺ کے ساتھ ایک انصاری فخص کے جنازے میں قبرستان میں حاضر تھے۔ ابھی قبری تیاری میں در محى اس لئے انخصرت الله ایک جگر تشریف فر ماہو گئے۔ہم لوگ بھی آپ کے اردگرد بیٹ محے،آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ زمین کریدرے تھے (جیسا كوكى غزد وفخص كرتاب) فرآب في مرمبارك الحايا اورخاطب موكر بم سارشا وفرمايا: "ا بوكو! الشرقعالي سے عذاب قبرسے يناه جامور دونتن مرتب يهي جمله ارشاد فرمایا۔ پھرفرمایا کہ جب مومن بندہ کا دنیا سے رحلت اور آخرت میں حاضری کا وقت آتا ہے قواس کے پاس آسان سے ایسے فرشتے الرتے ہیں جن کے چیرے سورج کی طرح چکدار موت میں ان کے باس جنت کا کفن اور جنت کی خوشیو ہوتی ہے، بیفرشت اس کے سامنے تاحد نظر بیٹ جاتے ہیں، مجر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ كرفرمات بيراء عطمئن روح! چل الله كي مغفرت اورخوشنودي كي طرف بيراس كي روح اس طرح سوات سے لکل جاتی ہے جسے مشکیز وکا بند کھولنے سے اس کا پانی باسانی لکل آتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کی روح کواسیے قیضے میں کر لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے اس لے کر جنت کے کفن اور حنوط (خوشبو) میں لیب دیتے ہیں تو اس ے اعلیٰ ترین مفک کی طرح خوشبو مجیل افتی ہے، پھروہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے میں۔ توجب بھی فرشتوں کی کسی جماعت پران کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی یا کیزوروج ہے؟ توووفر شیتے نام بنام اس کا بہترین انداز بی تعارف کراتے ہیں۔ یہاں کے کہ آسان کے مقرب فرشتے اور والے آسان تک اس کی روح کی مشالعت کرتے ہیں تا آئداس كوساتوي آسان كك يهياديا جاتا بيق الله تعالى فرماتا بكرمراساس

بندے کا نام "علیمن " مس لکھ دو،او سے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اے زمین عی سے پیدا کیا ہے۔ اور ایل میں اے لوٹار ہا ہوں اور اس سے قیامت کے روز دوبارہ اسے اٹھاؤں گا۔ چراس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس ماضر ہوتے ہیں اوراہے بھا کراس سے سوال کرتے ہیں من ربك؟ (ترارب کون م) وه جواب دیا میں الله المرارب الله م) مربو محت میں مادینك؟ (تيرادين كياب؟)وه جواب دياب ديني الاسلام (مراشهباسلام) مر ایخضرت بھی کی طرف اشارہ کر کے (اس کی صورت و کیفیت اللہ بی کومعلوم ہے) لِوَ حَمَّةَ بِين كَدِيدُون بِين؟ تووه مؤمن جواب ويتاب كه نعبورسول الله الله الله سے رسول بین) چرفرشتے ہو چھتے بیں تماراعلم کیا ہے؟ تو مؤمن جواب دیتا ہے میں ف قرآن كريم پرحا ہے اور اس پر ايمان لايا مول اور اس كى تقىديق كى ہے۔اس سوال و جواب پراسان سے عدا آتی ہے میرے بندے نے کہا البدااس کے لئے جنت کا فرش مجيادو،اورات جنتي لباس بيهنا دو،اوراس كي قبري جنت كادرواز وكمول دوتا كرجنت كي موا اورخوشبواے ماصل موسكے اوراس كے لئے اس كى قبرتا مدنظروسى كردو، محراس مؤمن کے پاس ایک خواصورت محف اچھے لباس اور عمدہ خوشبو کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کرتا ے۔ کہ بشاشت انگیز خو خری قول کرو یمی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا،وہ مؤمن اے د کھوکر ہوچھتا ہے کہتم کون ہو؟ تمہارا چہر وتو خیرلانے والے چہرے کی طرح ہے وو و وفض جواب دیتا ہے جس تیرانیک عمل موں (قبرکاید آرام دیکو کر) مؤمن کہتا ہے کہا ہے رب قیامت قائم فرما ، تا کیش جلدی این مال ودولت اور گروالوں سے الا قات کرسکوں۔ الغ(مسيدا حمد ۱۸۲۳ وقم: ۱۸۳۳ ا سعينف ابن ابي شبيد ۱۵۲۳ شرح الصيور ۹۳)" اور ترفدی شریف وغیرہ کی روایت مل ہے کہ جب مؤمن بندہ مکر تکیر کے سوالات کامی جواب دیتا ہے اواس کے لئے اس کی قبرستر ہاتھ کمی چوڑی کردی جاتی ہےاور اسے روٹن کر کے اس سے کہاجا تاہے کہ سوجا! وہخف مارے خوشی کے جواب دیتا ہے کہ جھے

الله سے مدر معنے کا اور کہ اور کہ اور کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں کتنے مرے میں موں) و فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ:

نَـمُ كَنَومَدِالْمَرُوسِ الَّذِى لاَ يُو قِطُهُ إِلاَ أَحَبُ الْمُلِهِ الْيَهِ حَتَى يَهُمَثُهُ اللَّهُ مَضُحَعَةُ ذَلِكَ (الهرملى هريف ٢٠٥/١، يهنى في هب الايسان هر الصدود ١٨٥) تواس دلين كي طرح سوجا جس كومرف وي فخض بيداركرتا ہے جواس ك نزد يك اس كر كروالوں عرسب سے زياده پنديده ہے۔ (يعنى شوہر) اور (اس وقت كسوتار ہے كا) جب تك كراللہ تعالى اسے اس كى قيام كاه سے دوباره نيا شائے۔

اور حفرت الو بريرة كى ايك روايت على ب كم اتخفرت لل في ارشاد فرمایا" کمتم اس دات کی جس کے قضے میں میری جان ہے کے میت کواس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو داہی ہوتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آواز وہ خود شتاہے ہی اگروہ مؤس ہوتا ہے تو نماز اس کے سرکے ہاس کھڑی ہوجاتی ہے اور زکو ہوائیں جانب اور روزہ ہائیں جانب اورا وصحكام اورلوكوں كے ساتھ حسن وسلوك اس كے سائے كر ابو جاتا ہے واكر عذاب سرى طرف سے اتا ہے تو نمازكتى ہے كە يمرى طرف سے جانے كا داستنيس ے۔داکی طرف سے آتا ہے اور کو ہ کتی ہے کہ میری طرف سے داستہ بندہ، پھر یا کی طرف سے آتا ہے تو روزہ ای طرح کا جواب دیتا ہے اس کے بعد سامنے سے آتا ہے تو لوگوں کے ساتھ حن وسلوک اس کے آڑے آجاتا ہے پھراس سے کہا جاتا ہے بیٹ جاؤ چنانچدوہ بیٹے جاتا ہے اور اس کے سامنے سورج اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب مونے والا موتو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم جوسوال کرتے ہیں اس کا جواب دوتو وہ کہتا ے كم جمع جمور و جمع نماز ير صنود فرشت كت بيل كريم مى موجائ كا يميل مارى بات کاجواب دوتو وہ کہتا ہے کیا ہے؟ کیا ہو چھنا جا ہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اس مخف کے بارے مل تبهارا كياخيال بيعن حضورا كرده السيمتعلق؟ ومؤمن جواب ديتا بيكم من كواى دیتا موں کہوہ اللہ کے سے رسول بن جو ہمارے یاس ہمارے رب کی طرف سے واضح

(صورة ابراهيم آيت : ۲۶)

الله تعالى ايمان والول كوول ابت برثبات قدى مطافر ما تاجدنيا كا دعر شي اورآخرت يس

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو چنا نچہ اس کے لئے جہنم کا دروازہ کھول کراسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھا گرتو نافر مان ہوتا تو تیرا کھکا نہ بیہ ہوتا جس کی بناء پراس کی خوشی اور سرت میں حریدا ضافہ ہوجاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا کھکا نہ اوروہ نعتیں جواللہ نے تہارا کھکا نہ اوروہ نعتیں جواللہ نے تہارا کھکا نہ اوروہ نعتیں جواللہ نے تہارا کے بہلے سے تیار کردگی ہیں۔ انہیں دیکھر کھی اس کا ول بشاشت اور سرت سے معمور ہوجاتا ہے پھراس کا بدن تو مٹی کے حوالے کرویا جاتا ہے اوراس کی روح کو پاکیزہ روحول میں جن کا مقام جنت کے درختوں میں بیرا کرنے والے ہراس کی دول کے اندر ہے، شامل کردیا جاتا ہے۔ الی آخرہ (رواہ السحا کم وقال صحیح علی شرط مسلم و لم یعر حاہ و و افقہ اللہ بھی) (مائی شرح السورہ ۱۸)

### مبشر، بشير

عام طور پردوایت میں قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مکر بکیر آیا ہے۔ لیکن بعض شافعی علاء سے منقول ہے کہ کافر سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مکر نکیر ہے ، جبہ ایمان والے سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مبشر ، بثیر ہے (بینی خوشجری سنانے والے واللہ تعالی اعلم ۔ (شرح العدد ۲۰۰۰)

### 

### قبرمين كافرمنافق كابدترين حال

اس کے برخلاف جو کا فراور منافق فخص مرنے کے قریب ہوتا ہے آواس کے پاس آسان سے سیاہ چرے والے فرشتے تازل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں (بدیودار) ثاث كوكر يهوت بين،وواس كرسامن تاجد نظر بينه جات بين، كرمك الموت تشريف لاكراس كرمر باف بينه جات بين اوركهتين المنجبيث جان الله كعذاب اورغمه اس کی روح کوجسم سے اس طرح مختی سے نکا لئے ہیں جیسے بعیگا ہواادن کباب بھونے والی تخ پر لپیٹا ہوا ہواور پھروہ تخ زور ہے سینج لی جائے۔ پھر ملک الموت اس روح کواینے ہاتھ میں لیتے میں اور فورائی ساتھ آئے ہوئے فرشتے اسے لے کرٹاٹوں میں لیب دیتے ہیں ادران ٹاٹوں میں اسی بدبو موتی ہے جوروئے زمین بریائی جانے والی متعفن مردار لاش ہے پھوٹی ہے۔ پھر دو فرشتے اسے لے کرآسان کی طرف طلتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت پرسےان کا گررموتا ہے وہ پوچھتے ہیں کریدکون خبیث جان ہے؟ توساتھ والے فرشة برب سے برے القاب اور نامول سے اس كا تعارف كراتے بيں۔ تا آ كدي فرشة اے لے کرآسان کے دروازے تک بھی جاتے ہیں اور درواز و تعلوانا ما سے ہیں مگر وہ درواز وان کے لئے بیں کمولا جاتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

لَاتُفَتَّحُ لَهُمُ آبُوَابُ السَّمَاءِ وَلَايَدُ حُلُونَ الْحَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْعِيَاطِ\_ (الاعراف - شهر ٨)

ند کھولے جا کیں گے ان کے لئے دروازے آسان کے ،اور نہ داخل ہوں گے . جند میں یہاں تک کرند کمس جائے اوٹٹ سوئی کے ناکے میں۔

مجراللد تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ اس کا نام" کتاب تجین "میں لکو دیا جائے جو سب سے چکی زمین میں ہے۔ چنا نچہ اس کی روح وہیں سے بھینک دی جاتی ہے اس کے بعد حضورا قدس کے نیے آیت طاوت فرمائی:

# الله سع شوم معمل ( 190 ) و الله سع شوم معمل ( 190 ) و الله سع شوم معمل ( 190 ) و الله و الله

اورجش نے شریک منایا اللہ کا سوجیے گریزا آسان سے۔ پھرا چکتے ہیں اس کو اثر نے دارخور میا جاڈالا اس کو موانے کسی دور مکان ہیں۔

اس کے بعداس کی روح اس کے جم ش لوٹا دی جاتی ہے۔ اور دوفرشتے اس
کے پاس آگراہ بھا کر لوچتے ہیں، تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے، ہائے بھے پت

نیس۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر ہی کہتا
ہے۔ ہائے، ہائے جھے فرنیس پھر فرشتے ہوچتے ہیں کہ فیض کون ہے؟ جو تیرے پاس بھیا
گیا تھا (یعنی صوراکرم وہ ا) تو وہ جواب دیتا ہے ہائے، ہائے جھے کم ہیں۔ اس پرآسان
سے آواز آتی ہے کہ یہ مرابدہ جموٹا ہے (اے سب پت ہے گر لاطمی فا ہر کر دہ ہے) لہذا
اس کے یچے آگ کے انگارے بچھا دواور اس کے لئے دوز نے کا دروازہ کول دو، چنا نچہ
دوز نے کا دروازہ کول دیا جاتا ہے۔ اوراس کی خت پش اور لوآن فکتی ہے۔ اوراس پرقبراس
قدر تک کر دی جاتی ہے کہاس کی پسلیاں تک بھی کر اوھرادھ رچلی جاتی ہیں، اور پھراس کے
قدر تک کر دی جاتی ہے کہاس کی پسلیاں تک بھی کر اوھرادھ رچلی جاتی ہیں، اور پھراس کے
اس منافق سے کہتا ہے کہ بری فیرس لے بھی وہ دان ہے جس سے تھے ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کہتا
ہاکون ہے تو ؟ تیری صورت واقعی بری فیرسنانے والے کے مانشرے، وہ جواب دیتا ہے
کون ہے تو ؟ تیری صورت واقعی بری فیرسنانے والے کے مانشرے، وہ جواب دیتا ہے
کے کان ہوں، یہن کر (اس ڈرسے کہ قیامت میں حرید عذاب ہوگا) وہ کافریہ کہتا ہے
کہترا برامل ہوں، یہن کر (اس ڈرسے کہ قیامت میں حرید عذاب ہوگا) وہ کافریہ کہتا ہے
کہترا برامل ہوں، یہن کر (اس ڈرسے کہ قیامت میں حرید عذاب ہوگا) وہ کافریہ کہتا ہے
دیس ای تھو کہ تیرا برامل ہوں، یہن کر (اس ڈرسے کہ قیامت میں حرید عذاب ہوگا) وہ کافریہ کہتا ہے

اورایک روایت بی ہے کہ کافر منافق کے اردگر دخطرناک زہر ملے سانب چیوڑ دیے جاتے ہیں جو برابراسے کانعے اور ڈستے رہے ہیں، اور جب وہ چیختا ہے تو لوہ یا آگ کے اتفوڑے سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے۔اعاذ ناللہ مند (این ابی شیر ۱۸۳۵)



## . قبر مین کیاساتھ جائے گا؟

َيْتَكِيمُ الْمَيْتَ ثَلَاكَ فَيَرُحِمُ إِنْنَانِ وَيَيْمَى وَاحِدَّيْتُكُمُهُ الْمُلَةَ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرُحِمُ الْمُلُهُ وَمَالُهُ وَيَيْقِى عَمَلُهُ ﴿ رَبِعَادِى هُولِفِ ٢٠/٢ وسلم هريف ٢٠/٢٠ تومدى هريف ٢٠/٢)

میت کے ساتھ تن طرح کی چزیں جاتی ہیں جن میں سے دولوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔میت کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اس کے گھر والے اور مال تولوث آتے ہیں، اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔

کتائی قریمی و بر بودا سے قبر ستان میں چارونا چارچود کر آنا پر تا ہے۔اور مال مجی قبر میں فیص رکھ اور آنا پر تا ہے۔اور مال مجی قبر میں فیص رکھا جاتا اور نداس سے کوئی نفع ملتا ہے بلکہ آتھ میں بند ہوتے ہی مال خود بخود وارث کی ملکیت میں چا جاتا ہے۔ لیکن عمل ایسا بکا اور ڈقا دار دوست ہے جو دنیا میں بمی ساتھ در ہے گا ،اور اپنے عال ساتھ در ہتا ہے،قبر میں بھی ساتھ در ہے گا ،اور اپنے عال کو اصل عمل نے (جنت یا جنم) کل بہنیا کر دم لے گا ،البذا ایمی سے اجتھے عمل سے دوئی کرنی جا ہے۔ کرنی جا ہے۔ تاکہ دواج محمقام تک بمیں بہنیادے۔

# الله سے مدور عہدے کہ اللہ علام عہدے کہ ٢٩٦ کا ٢٩٦ کا ٢٩٦ کا دوسری فصل

## يەبدن كل مرجائے كا

انسان کا یہ بدن مٹی ہے بنا ہے اور مٹی بی جی ال جائے گا، قبر جی جاکر خوبصورت آنکھیں جنہیں ہرمداور کا جل ہے سنوارا جاتا ہے اور یہ بال اور دخسار جنہیں حسین وجیل بنانے کی تک و دو کی جاتی ہے اور یہ پیٹ جس کی بحوک مٹانے کے لئے ہرطرح کے جتن کئے جاتے ہیں، یہی آنکھیں پھوٹیں گی اور ان کا پائی چہرے کے دخساروں پر بہہ پڑے گا، بال خود بخودگل کر ٹوٹ جا کیں گے، پیٹ بد بودار ہوکر پھٹ پڑے گا، بال خود بخودگل کر ٹوٹ جا کیں گے، پیٹ بد بودار ہوکر پھٹ پڑے گا، بال خود بخودگل کر ٹوٹ جا کیں گے، اس حالت کوانسان دنیا جی بھولے دہتا ہے گریہ حالت بیش آکر رہے گی، ای جانب متوجہ کرنے کے لئے ایک مرجہ تخضرت کے دھزات محابہ ارشاد فرمایا:

"روزاند قبر قصی و بلیغ زبان میں بر بلا بیا علان کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد! تو جمعے کیے بحول گیا؟ کیا محجے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں میافرت کی جگہ ہوں، میں میافرت کی جگہ ہوں، میرامقام وحشت ناک ہے؟ اور میں کیڑوں کا گھر ہوں اور میں تک جگہ ہوں سوائے اس فحف کے لئے جس پراللہ تعالی بھے وسیح فرمادے! پھرآ مخضرت وہائے نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا جند کی مجلوار یوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا جند کی مجلوار یوں میں سے ایک گرھا ہے۔ یا جند کی مجلوار یوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا جند کی مجلوار یوں میں سے ایک گرھا ہے۔ یا جند کی مجلوار یوں میں سے ایک گرھا ہے۔ یا جند کی مجلوار یوں میں سے ایک گرھا ہے۔ یا جند کی مجلوار یوں میں سے ایک مجلوار یوں میں سے ایک مجلوار یوں میں سے ایک گھوار یوں میں سے ایک کھوار یوں میں سے ایک کھول یوں میں سے ایک کھول یوں میں سے ایک کھول یوں سے ایک کھول یوں میں سے ایک کھول یوں سے ایک کھول یوں میں سے ایک کھول یوں میں سے ایک کھول یوں سے ایک کھول یوں میں سے ایک کھول یوں سے ایک کھول

لہذا اللہ تعالی سے شرم وحیاء کا تقاضا بیان کرتے ہوئے آنخضرت اللہ فیار ارشاد فر مایا کہ اس عندا اللہ اللہ اللہ ا "اپی موت اور بدن کی بوسیدگی کو یا در کلیں "اس سے فکر آخرت پیدا ہوگی اور گنا ہوں سے نیجے کا داعیہ الجمر کرسا منے آئے گا۔

وہ خوش نصیب جن کابدن محفوظ رہے گا؟

الله تعالى النابعض نيك بندول كالمرازعن الى بمثال قدرت كاس

الله سے ملاوہ کلبنے کی اللہ سے ملاوہ کلبنے کی اللہ سے ملاوہ کلبنے کی اللہ سے ملاوہ کا کا کا مرح بھی اظہار فرماتے ہیں کران نیک بندوں کے جسموں کوسالہا سال گزرنے کے باوجود زین میں جوں کا تو اس محفوظ فرمادیتے ہیں۔اورز مین ان پاکیز وابدان کوفا کرنے سے عاج رہتی ہے۔ان خوش نصیب اشخاص میں سب سے پہلا درجہ دھزات انبیاء کیم السلام کا ہے۔ چنا نچ خود آنخضرت مسلکا ارشادگرای ہے:

اِنَّ اللَّهُ عَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَحُسَامَ الْآنبِيَامِر وود دورف ١٠٠١)

بِ شَك اللَّهُ عَلَى الْآرُضِ أَحُسَامَ الْآنبِيَامِر وود دورف ١٠٠١)

اى بنا پر الل سنت والجماعت كاعقيده بكرتمام انبياء عليجم السلام كاجسام مباركه التي قبرول عن بلاكي تغير كي بعيد موجود عين اوران كوايك خاص هم كل حيات برزى حاصل ب

اور بعض شہداء اسلام کے بارے یس مشاہدہ سے یہ بات تابت ہے کہ ان کے اجسام بھی وفن کے ساتھ ایسا ہوتا لازم اجسام بھی وفن کے ساتھ ایسا ہوتا لازم نہیں، کیونکہ شہید کو جو خاص حیات برزخی حاصل ہے اس کے لئے بھی بدن بھید موجود ہوتا لازم نہیں)۔(ستناددی الحافی ۱۸۷۳)

عبدالله بن تامرتكا واقعه

ام مابقد می حفرت عبداللدین تا مرجمنیوں نے طالم بادشاہ کے ماضے عباری کیا اور چرانیں ہم اللہ پر حکرتیر مارا کیا جس سے وہ شہید ہوگئے ، اوران کے مانے والوں کو بادشاہ نے آگ کی عند قبل کھدوا کران میں جلا ڈالا بحس کا ذکر سورہ بروج میں ہان کے بارے میں ترخدی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن المخطاب کے دور خلافت کے بارے میں ترخدی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن المخطاب کے دور خلافت میں عبداللہ بن تامری قبر کی طرح کھل گئ تو دیکھا گیا کہ ان کی لاش می سالم ہادوران کا باتھ بدستور کیٹی پراس طرح رکھا ہوا ہے جیے شہادت کے وقت ہوگا۔ (ترفی شریف ۱۲۷۷)

غزوة احدك بعض شهداء كاحال

حفرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حفرت مبداللہ (جوفروة

امدین شہید ہوگئے تنے ) کی قبر مبارک کی ضرورت سے چومہیند کے بعد کھول کرآپ کی احدیث شہید ہوگئے تا ہو کھول کرآپ کی احدیث شہید ہوگئے تا ہو کھول کرآپ کی احدیث وہاں سے خطل کی آواس میں بالکل کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی ، بس چند بال مٹی آلود ہو گئے ۔ (اسدالفایہ ۱۳۳۳)

احدیش شہیدہونے والے دوانساری سحابہ حضرت محروبن الجوی اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن الجوی والی بی قبرستان میں ون کیا گیا تھا ایک دفعہ ۳ سال کے بعد مدید منورہ میں سیلاب آیا جس سے ان حضرات کی قبرمبارک مل گئ، چنا نچے لوگوں نے ان دونوں کی فخش دیا ہے کہ کاروائی کی تو لوگ بید کھے کردگ دہ گئے کہ ان کے جسم میں ذرہ برا بر مجمی تغیر نہ ہوا تھا ، اور ایسا محسوس ہوتا تھا گویا وہ کل بی شہید ہوتے ہوں ، اور ان میں سے ایک نے اپنا ہا تھ وخم کی جگہ پردکھا ہوا تھا، جب اسے ہٹانے کی کوشش کی گئی ، تو وہ دوباروائی جگہ چلا گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ رضی الله عنه وارضاہ۔

(امدالغاب ١٣٣٢ ، ١٨٤ كره ١٨٥ ، شرح العدور ١٨١)

دیگر شهداء کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ثابت ہیں،علامہ سید لی این الجوزی کی تاریخ نے قال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھرہ میں ایک شیلے سے عقبریں ظاہر ہوگئیں،ان میں کے لاشیں تھیں،سب کے جم سیح سالم تھے،اوران کے کفنوں سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی تھی ان میں سے ایک فخص جوان تھا جس کے بالوں میں رافیس تھیں،اور اس کے موثوں پرائی تازگی تھی کو یا انجی پانی بیا ہو،اوراس کی ایکھیں سرم آلود تھیں اوراس کی کو کھ میں زخم کا نشان تھا، بعض لوگوں نے اس کے بال اکھیزنے جیا ہے کر وہ ایسے می مضبوط تھے جیسے زند وخص کے ہوتے ہیں۔ (شرح المدد ۲۷۸)

قبر پرخوشبوا ورروشنی

عبدالله بن غالب بوے بزرگ گزرے ہیں ان کی قبرے مشک کی خوشبو آتی تھی، مالک بن دیتا رکہتے ہیں کہ میں نے ان کی قبر پر جا کر جوشی اٹھا کر سوٹھی تو وہ بالکل مشک کی طرح تھی۔ رسے ب المعالم ۱۳۰۰)

### ﴿ الله سے سرم کمنے ﴿ وَ الله الله الله عليه ﴿ ١٩٩ ﴾

ابوجمد عبدالله البكري فرمات بي كه بي بعره بي صحابي رسول حضرت زبير بن العوام كي قبر برحاضر بوا ، قو الها تك مير بدن بر كلاب كور كا حير كا و بواجس سد مير يركي برك برك من العالم 100/1

بان معزات کی کرامت ہے جواللہ کی قدرت سے مستبوز ہیں۔

اور حفرت عائشے مروی ہے کہ جب صالح بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا تنہ لوگوں میں یہ بات مشہور تنی کدان کی قبر پردوشی نظر آتی ہے۔ رسیاب العاقد ۱۳۰۱)

### مؤذن محتسب كوبشارت

عام طور پرلوگ مجد کے مؤذن کو بے حیثیت خیال کرتے ہیں ، جی کہ بہت ہے بہت کو فی کہ بہت ہے اور نوش کا میں کو حقارت ہے دیکھتے ہیں حالا تکدید کام ا تنابلنداور پرعظمت ہے کہ جو فیض حض رضا خداو تدی کے لئے پابٹندی سے اذان کہتا ہے اللہ تعالی میدان محشر ہیں اس کا سراور کردن سب سے بلند فر مادے گا اور اس کا بدن وفن ہونے کے بعد کیڑوں کی غذا میں بنے گا۔ حضرت مجاہدا ہے والد کے حوالے نے قل فر ماتے ہیں:

الْمُو ذِّنُونَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُمَوَّ دُونَ فِي قَبُورِهِمُ

(مصنف عبدالرزاق ۱ (۳۸۳)

مؤذن حضرات قیامت کے دن سب سے لبی گردلوں والے مول کے،اور قیرول بی ان کےجسموں بی کیڑے بیس پڑی مے

أَلْهُ وَذِّلُ الْـمُحُتَسِبُ كَالشَّهِيُدِ الْمُتَشَحِطِ فِي دَمِهِ وَإِذَ امَاتَ لَمُ يُدَوَّدُ فِي قَبُرهِ \_ (محمع الزوالد٣/٢عدر الصدور ٣١٣)

باعمل مؤذن اس شہید کے مانتھ ہے جوابی خون میں تصر اموامو، اور جب اس کا انتقال موجا تا ہے قرمی اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑتے۔

بعض ضعیف روایات میں ای طرح کی بشارت قرآن کریم میں کثرت احتمال رکھے والوں اور گناموں سے بالکلیا احر اذکرنے والے کے متعلق بھی وارد میں۔ (شرح السدوس)

### الله سے مدرہ تعملے کا ہے۔ ان ان ۲۰۰ کا ہے۔ تیسری فصل تیسری فصل

### قبر میں راحت وعذاب برحق ہے

امادیث مشہورہ سے یہ بات پوری طرح ابت موتی ہے کہ قبر کی راحت و عذاب برق ہے۔اور برایا غیبی اور ماورائے عقل عقیدہ ہے جس پر یقین کرنے کے لئے عقل کاسہارالینا بسود ہے کونکہاس کاتعلق دینوی زندگی سے ہے جی نہیں ، بدیرزخی زندگی كامعالمه بيجس كى اصل حقيقت تك مارى ناتص عشل رسائى حاصل نبيس كرسكتى البداجس طرح ہم قرآن وسنت کے متانے سے قیامت، آخرت، جنت اور جہم پریقین رکھتے ہیں اس طرح قبر کے حالات کے متعلق بھی ہمیں وی مقدس کی معلومات برکال یقین رکھنا چاہے ۔ جب سیح سندوں اور معتبر راویوں کے حوالہ سے ہم تک میٹینی علم پہنچ کمیا تو اسے مانے بغيركوكي جاره كارنيس مجن عقلي موشكا فيون اورايني ناقص عقل مين ندآنے كى وہائى دے كر سمی ثابت شدہ نعتی عقیدہ کو مطلانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔علاء نے سیمی وضاحت فرمائی ہے ك قبر كے راحت وعذاب سے محض خاص قبركى جگه مراونيس بلكه برزخى زندگى (موت ے قیامت قائم ہونے تک کا فاصلہ ) مراد ہے۔لہذا اگر کوئی مخص سولی برج ما کرچھوڑ دیا عائے، باسمندر ش غرق ہوجائے، بااے برندے اور در تدے کھاجا کیں، بااے جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے چرہمی اللہ تعالی اسے عذاب یا راحت عطا کرنے پر قادر ہے۔اور یہ سارے حالات مرف روح پری نیس بلک بدن سمیت دوح پرطاری موتے ہیں۔ تمام الل سنت كاس يرا تفاق ب- (ستفاد شرح المدور للسوطي ١٣٧)

بعض بددین فتم کے لوگ قبر کے حالات پر طرح طرح کے اشکالات کرتے بیں، مثلاً کہتے ہیں کہ اگر ہم قبر کھول کردیکھیں تو ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے۔ اور نہ مؤمن کی قبر وسیع معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کی لمبائی چوڑائی اتن عی ہوتی ہے جتنی وفن کے وقت تھی وغیر ہ وفیر و، لہذا کیم بھی ہوسکتا ہے کہ ان پرعذاب اور راحت کا اثر ظاہر ہو؟

لله سے مدرم کھنے کی اور کھنے کی اس مل اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا لمدے بر گر بعید علی ہے کہ وہ ماری نظروں سے چمیا کرمیت کے بدن کواورروح کوراحت یاعذاب میں جٹلا کردے۔اس کی مثال الى ب جيد دوسونے والے فخص سونے كى حالت ميں ان ميں سے ايك تكليف محسول كرے،اوردوسرامسرت آميزخواب ديكھے،او جاكنےوالے كو يحد يدفيس جل يا تاكديسونے واسكان حالات سے كزررے بين،اى طرح ميت يرجوحالات طارى موت بين زعرة السانول كوعام طور يراس كالميحد يدينيس على يا تا \_ العد كرة في احوال الموتى والاعرة ١٣٠) اوربدالله اقعالی کاظیم حکست برخی ہے کیونکہ اگراس طرح زعد کی میں او کو آ کو قبر کا

عذاب دكما دياجاتا تولوك ايد مردول كوفن كرنا حجور دية واسى بنابر الخضرت اللكان ارشادفر مايا: اگر جھے يدخطرون بوتا كمتم لوگ دفن كرنا چهور دو كوتو من الله تعالى في يدوعا كرتاكرو وتهبين قبرك حالات يرمطلع فرمادك (ملم ثريف ١٨٧/٢)

ای طرح جن مردول کے بدن بظاہر متفرق ہو چکے مثلاً جلا کر راکھ کردیے کتے میانہیں پرندوں اور درندوں نے کھالیاان پر بھی عذاب وراحت جاری ہونے میں کوئی استبعادتیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالی جوان اجسام کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے ای طرح اے اس بر بھی بوری قدرت ہے کہ وہ ان جسموں کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء کوزندگی دے کران کوعذاب یا داحت میں جلا کردے۔ (دوی فی سلم ۱۸۱۸)

الغرض الل قبر ك حالات كاتعلق برزخ كي زندگى سے باسے دنياكى زندگى یر قیاس نہیں کیا جاسکتا ،اور اگر اس بارے میں قرآن وسنت کی واضح مدایات ہمارے سامنے ندہوتیں تو ہمیں ان حالات کا پجی بھی علم ندہویا تا ،اس لئے عافیت اور انساف کا راستد ی ہے کہ صادق وامن پنجبر علیہ الصلاق والسلام کے ارشادات عالیہ پر کامل یقین ر کھتے ہوئے برزخی حالات برایمان لایا جائے اوراس کے متعلق کی شم کا شک یا شبذ بن میں ندر کھاجائے۔

### 

### عذاب قبرسے بناہ

جعرت عائشه مستقدر من الله عنها فراتی میں کدایک یبودی مورت نے ان کے پاس آکرید دعادی کداللہ تعالی تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ جب آنخضرت کی کمر تصریف لائے تو میں نے آپ سے عذاب قبر کے متعلق موال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

نَعَمُ:عَذَابُ الْقَبُرِ حَقَّ

تی ہاں قبر کا عذاب برحق ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کھ جب بھی نماز پڑھتے تو اس کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ ما تکتے تھے۔ (عاری شریف ۱۸۳۸)

حفرت الو برر وفرمات بي كر تخفرت الله يدعاما فكاكرت تع:

اَلِـلَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْعَبُرِوَمِنُ عَلَابِ النَّارِ وَمِنُ فِتَنَةِ الْمَعُمَّا وَالْمَمَاتِ وَمِنُ فِتَنَةِ الْمَسِيعُ الدَّجَّالِ ﴿ بِعَارِى جِرِيفُ ١٨٣/١)

اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے پناہ جا ہتا ہوں ،اورجہم کے عذاب سے ،اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور حال کے فتنہ سے اور حال کے فتنہ سے ہوں ہا ہتا ہوں۔

ایک مرتبہ آپ کا سواری پرتشریف کے جارے سے رائے ہیں آپ کا گزر میں مشرکین کی چند قبروں پر ہوا، تو آپ کا گزر میں ا

إِنَّ هَذِهُ الْأُمَّةُ تُبَتَّلَى فِي قُبُورِهَا مَلَوُلَّالُ لَاتُدَافِنُو اللَّهَ وَلَا اللَّهُ أَنْ

يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسُمَعُ مِنْهُ \_ (مسلم شريف ٢٨٧/٢)

بیانوگ عذاب قبریس جتلا ہیں، پس آگریہ بات ندہوتی کہتم لوگ دفن کرتا چھوڑ دوتو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ وہ تہمیں بھی ای طرح عذاب قبر کی آواز سادے جے میں س رباہوں۔

مجر آپ حضرات محابی طرف متوجه موسے اور ان کو عذاب قبر،عذاب جہم، شروروفتن اور د جال کے فتنہ سے پناہ اسکنے کی تلقین فرمائی۔

### 

### جانورجمي قبركاعذاب سنتيبي

احادیث و آثارے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قبر کے حالات اور عذاب وغیرہ کی آ آوازیں اگر چدانسان اور جنات سے پوشیدہ رہتی ہیں لیکن دیگر بجانوران آوازوں کو سنتے ہیں، اور ان حالات پرمطلع ہوتے ہیں چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہیں ہے کہ جب منافق اور کا فرسے قبر ہیں سوال ہوتا ہے اور وہ تھے جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے اس کولوہ کے ہمتوڑ ہے سے آئی زورسے مارتے ہیں کہوہ ہا افتیار جی المتنا ہے اور اس کی جی کی آفتیا ہوتے ہیں سب سنتے آواز انسان اور جنات کے طاوہ جو جائدار بھی اس کے قریب ہوتے ہیں سب سنتے ہیں۔ ارشاد نہوی ہے:

ہیں۔ارشادیوی ہے: اِگ اَهٰلَ الْقُبُورِ يُعَلَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ عَذَاباً تَسْمَعُهُ الْبَهَالِمُ۔ ١٣٢/٢)

بيك قبروالول كوان كى قبرول بس عذاب موتاب جس كوجا نورسنت بي-

بیت بردون برن کی بردون کی بردون کی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے وہاں کے قبر کہ لوگوں نے وہاں کے قبرستان میں ایک مردہ کو وُن کیا چرو ہیں قریب بیٹھ کر باتیں کرنے گئے، ایک جانور قبر ہی گھاس چرد ہاتھا، وہ قبر کے قریب آیا اور کان کھڑے کرکے چھے نے لگا اور چرک کی مرتبداس نے بیترکت کی ، ابوالکم کہتے ہیں کہ بیدواقعہ من کر جھے آنخضرت کی کا بیادالکم کہتے ہیں کہ بیدواقعہ من کر جھے آنخضرت کی کا بیادالکم ایران کی دواقعہ من کر جھے آنخضرت کی کا بیادالکہ کی سنتے ہیں۔ (کا باردی لائی التی اردواوال

## کن لوگول ہے قبر میں سوال وجواب نہیں ہوتا

صیح احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بعض صورتوں میں مرنے والا انسان قبر کے سوال و بجواب اور فتنوں سے خود بخو دمخوظ رہتا ہے، یہ سمولت اور رخصت تمن طرح کے اسباب سے متعلق ہوتی ہے۔

ا۔ بعض اعمال صالحہ ۲۔ کسی آنت مادی کے ساتھ موت ۱۰ بعض خاص اوقات علی موت کا واقع ہونا۔ ہرایک کی تفصیل ذیل

### 

### (۱) پېلاسىب

بهليسب يعنى اعمال مسالحه يطمن عن ورج ذيل اعمال خاص طور برقائل ذكر

يل:`

كَفَىٰ بِيَارِقَةِ السُّيُوفِ عُلَى رَأْسِهِ فِتُنَّةً (سالى دريف ٢٨٩/١)

شمید کے سر پر کوار کی چک دمک بی فتنے کے کانی ہے ( یعن اس قربانی کی بدولت اے قبر کے فتنے سے حفاظت نعیب موگئ ہے)۔

(ب) اسلامی سرحدول کی حفاظت کرتا: اسلامی سرحدول کی حفاظت جس کی وجہ سے دارالاسلام میں رہے والوں کو اس وعافیت نصیب ہوتا ہے اللہ کی نظر میں نہایت مظیم الشان عمل ہے البدا جو خض اس حال میں حفاظت کرتے ہوئے وفات پاچائے اس کوقیر کے فتوں سے اور سوال وجواب سے محفوظ کردیا جاتا ہے ،اس کے مختلق دسول اللہ دھانے ارشاد فرمایا:

رِمَاطُ يَوُمْ وَلَيَلَةٍ حَيُر مِنْ صِيَامِ شَهُرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ حَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُحْرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفُتَّانَ (مسلم دريف ١٣٢/٢)

آیک دن رات سرحد کی حفاظت کرتا پورے مینے کروزے اور رات مجرعبادت کرنے کے برا بر ہے اور اگر اس حال بیں اس کی موت آبائے ، تو جو کمل وہ کرر ہا تھا اس کا اور اس برا بر جاری رہے گا اور اس کے لئے برا بر رزق کا انظام کیا جائے گا، اور اس قبر کے

# الله سے مدوم عصلے کا مسلم کا اللہ سے مدوم کا مسلم کا م

(ج) سورہ ملک اور سورہ الم مجدہ کا پابندی سے پڑھنا: بعض روایات سے بیر ابت ہے کہ جو خص سونے سے بیر الم مجدہ پابندی سے پڑھے ، تو اسے بھی قبر کے سوال وجواب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ (شرح العددر ۲۰۷۱)

### دوسراسبب

ادرسوال سے بیخے کا دومراسب مین موت کی علت کے سلسلہ میں ایک روایت یہ ملت کے سلسلہ میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو شخص پیٹ کی بیاری میں انتقال کرجائے تو دہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا ، مگر اس کے متعلق محدثین بیفر ماتے ہیں کہ اس کے راوی کو خلافہی ہوگئ ہے حدیث اصل میں مرابط (سرحد پر حفاظت کرنے والا) کے بارے میں ہے جسے راوی نے مریض کے متعلق کردیا۔ (شرح العددرا ۱۰۰۷)

اور حافظ ابن جرز نے مرض طاعون میں وفات پانے والے کے متعلق بھی یہ بات کھی ہے ہات کھی ہے ہات کھی ہے ہات کھی ہے ہات کھی ہے کہ اور وہ مرابط فی سبیل اللہ کے درج میں ہے ، کہ جس طرح سرحد پر حفاظت کرنے والاصر واستقامت کے ساتھ اپنی جگہ ڈٹار ہتا ہے اس مرح طاعون میں جتا کھنے تھی تو کل علی اللہ کرتا ہے ، اس مشابہت کی وجہ ہے وہ بھی فتنہ ہے محفوظ رہے گا۔ (شرح العدور ۲۰۸)

### جعہ کے دن اور رمضان کے مہینے میں وفات

## پانے والوں کو بشارت

تیسرے سبب کے طور پرا جادیث شریفہ سے تین طرح کے اوقات ٹابت ہیں۔ (۱) جو مخص جمعہ کے دن یا رات میں رحلت کرجائے اس کو بھی قبر کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی بشارت دی گئی ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جومسلمان محض جعد کے دن یاس کی رات میں انتقال کرجائے تو اللہ اس کوقبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۲) بعض ضعیف روایات سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک بیس مرنے والوں سے قبر کاعذاب ہٹالیا جاتا ہے۔ (حدر الصدود عن المبعنی ۲۵۳) (والله تعالی اعلم) اور علامہ قرطبی نے ایک روایت اس ضمون کی نقل فرمائی ہے کہ جس محض کی موت رمضان کے ختم پریاع فد کے وقوف کے بعدیا اپنی زکو ق کی اوائیگی کے بعد آئے وہ جنت میں واضل ہوگا۔ (العدی و ۲۵۱) والله تعالی اعلم۔

### عذاب قبرسے نجات کیے؟

فاص اوقات میں وفات تو انسان کے افتیار میں نہیں لیکن وہ افتیاری اعمال صالحہ جن کوا حادیث میں عذاب قبرے وقایہ قرار دیا گیا ہے ان کوا فتیار کرنے کی کوش ہر مسلمان کو کرنی لازم ہے، در حقیقت تمام بی اعمال صالحہ اپنی اپنی جگہ عذاب قبرے بچانے کا ذریعہ ہیں، بہت ی روایات اس پر دال ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال صالحہ اسے چاروں طرف سے محیر لیتے ہیں اور جدهر سے بھی عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ عذاب سے رکاوٹ بن جاتے ہیں، نیز خصوصی طور پر ہر رات سور و کمک کا پڑھنا عذاب قبرے بچانے میں انتہائی مؤثر ترین عمل ہے ای لئے اس سورت کا نام بی " ہاتھہ قبرے بچانے میں انتہائی مؤثر ترین عمل ہے کہ بیسورت اپنے پڑھنے والوں کیلئے عذاب سے بھانے کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اور اس طرح کی فضیلت سورة الم بجدہ کے بارے میں بھی وارد ہے، نیز سورہ زلزال جعد کی رات میں مخرب کے بعد دور کعت نماز میں اس طرح بخصی وارد ہے، نیز سورہ زلزال جعد کی رات میں مخرب کے بعد دور کعت نماز میں اس طرح بڑے میں بٹدرہ مرتبہ بیسورت پڑھی جائے ، اس عمل کو بھی عذاب قبر سے بچنے کا موجب قراردیا گیا ہے۔ (شرح العدور تر بڑھی جائے ، اس عمل کو بھی عذاب قبر سے بچنے کا موجب قراردیا گیا ہے۔ (شرح العدور تر بڑھی جائے ، اس عمل کو بھی عذاب قبر سے بچنے کا موجب قراردیا گیا ہے۔ (شرح العدور تر بڑھی جائے ، اس عمل کو بھی عذاب قبر سے بچنے کا موجب قراردیا گیا ہے۔ (شرح العدور تر بڑھی جائے ، اس عمل کو بھی عذاب قبر سے بینے کا موجب قراردیا گیا ہے۔ (شرح العدور تر بڑھی جائے ، اس عمل کو بھی عذاب قبر سے بچنے

الله سے ملام تعدنے کی اللہ سے ملام تعدنے کی ہے۔ کا اللہ سے ملام اعمال سیر اور گناہ کے علاقہ اللہ علیہ اور گناہ کے کاموں سے بچنا بھی لازم ہے، جن کوا مادیث طیبہ میں عذاب قبر کے اسباب میں شاز کرایا گیا ہے۔

### عذاب قبر كے عمومی اسباب

احادیث شریفه می نبی کریم الله نان اسباب اور معاصی کی نشاند ہی فرمادی ہے جن سے اکثر انسان عذاب قبر کا مستق بن جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی کریم بھی کا گرردو قبروں پر مواجنہیں دیکو کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کوعذاب ہور ہا ہے،اور کی بوے گناہ شی عذاب نہیں ہور ہا ہے (لیعنی جسے تم بوا سجھتے ہو) ان میں سے ایک چنلی کرتا تھا اور دوسرا فخض پیشاب سے محفوظ نہیں رہتا تھا۔ پھر آپ بھی نے ایک تروتازہ شاخ منگوائی اور اس کے دو کھڑے کر کے ایک ایک کھڑا ہر قبر پڑگا ڈریا،اورارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ ان دونوں سے عذاب میں تخفیف کردی جائے گی۔

(بناری شریف ۱۸۳۱، مسلم شریف ۱۳۱۱)

ال مدیث بی جوعذاب قبر کے اسباب بیان کے محے بیں ان کے متعلق سنجیدگی نے فوروفکر کرنے کی ضرورت ہے،افسوس کی بات ہے کہ بدونوں بی اسباب آج کشرت ہے ہمارے معاشرے بیں رائج ہیں،غیبت، چفل حی کہ بہتان تراثی کو گناہ بی نہیں سمجھا جاتا۔ای طرح نئی تہذیب کے متوالے پیشاب کے قطرات سے طہارت کو فنول سمجھتے ہیں،کھڑے کھڑے پیشاب کردینا اور پاکی اور استنجا کے بغیر زندگی گزارتا معیوب بی نہیں رہا،اس معالے میں نئی تہذیب نے انسان کو بے عمل جانوروں کی صف میں لاکھڑا کیا ہے۔(اللہم احفظنا منه)

آنخضرت المنظاكا يك عبرت ناك خواب حغرت سره بن جندب فرماتے بين كرحنوراكرم هامج كي نماز بزه كرماري الله سے ملام حصلے کے اور اور ہو چھتے کہ کیاتم میں سے کی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کی نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو اگر کی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور آپ اس کی مناسب تعبیر ارشاد فرماتے، ایک دن آپ نے ای طرح سوال فرمایا تو ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نیس دیکھا ہے، تو اس پر آپ نے اپنا طویل خواب حضرات صحابہ توسنایا کہ آپ کودو شخص ہاتھ کہ کڑکر کے اور امت کے گنہگاروں پر برزخی زندگی میں جوعذاب ہورہ ہیں ان کا تفصیل نے مشاہدہ کرایا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

- (۱) آپ نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک دوسر افخض
  لو ہے کا زنبور لئے کھڑا ہے اور وہ اس زنبور سے بیٹھے ہوئے مخص کے ایک کلے کو
  گدی تک چر دیتا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، اینے بیل
  پہلا کلا میچے ہوجا تا ہے، برابر اس کے ساتھ یہی برتا ذکیا جارہا ہے۔ بعد بیل پوچھنے
  پرمعلوم ہوا کہ جس کا کلاچرا جارہا ہے وہ جموثا مختص ہے، جس پراعتا دکرتے ہوئے
  لوگ اس کی بات دنیا جہاں میں پھیلا دیتے ہیں۔
- (۲) ایک خفس کوآپ نے دیکھا کہ وہ گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور آیک دوسر افخف اس

  کسر کے پاس براسا پھر لئے ہوئے کھڑا ہے جس سے وہ لیٹے ہوئے خفس کے سر

  کو کچل دیتا ہے۔ پھر لڑھک کر پچھ دور چلا جاتا ہے، تو است میں کہ وہ اس

  اٹھا کرلا ہے اس کا سر پھر ویسا ہی مجھ سالم ہوجاتا ہے پھر اس کو مارتا ہے اور پی سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اس کی خفیق سے معلوم ہوا کہ بیدہ عالم دین تھا جو نہ تو رات میں ملمی مشخولیت میں رہتا تھا اور نہ دن میں اس بھل کرتا تھا۔
- (۳) ای خواب میں آپ نے ایک برا گذها دیکھا جو آگ کے تور کے ماند تھا، جس کا اوپری حصہ تک تھا اور نچلا حصہ بہت کشادہ تھا جس میں آگ دہک رہی تھی، اس میں نظے مردوعورت تھے جو جل بھن رہے تھے، جب آگ کی لپیش بلند ہوتیں تو وہ اوپر آگر نظنے کے قریب ہو جاتے گھرینچے تہہ میں چلے جاتے ان کے متعلق اوپر آگر نظنے کے قریب ہو جاتے گھرینچے تہہ میں چلے جاتے ان کے متعلق

الله سے شوم معمنے کی اللہ سے شوم معمنے کی اور ناکاراور ناکاراور ناکاراور ناکاراور ہیں قیامت تک ان کے ساتھ بی معالمہ جاری رےگا۔

(۳) ای طرح آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر کے نیج میں ایک مخص کھڑا ہے اور اس کے کنارے پر دور رافخص ہا تھ میں پھر اگر لئے ہوئے موجود ہے، جب نہر والافخص باہر فظنے کی کوشش کرتا ہے تو یعض پھر مارکرا ہے اپنی جگہ لوٹا دیتا ہے۔ اس کے متعلق جب آپ نے دریافت کیا تو ہتلایا گیا کہ یہ سودخور فخص ہے، تیا مت تک اے خون کی نمر میں رہنا پڑے گا۔ اعاذنا الله منها۔ (بعادی حریف ۱۸۵۱ سلعما)

نی کا خواب بھی چونکہ وقی کے درج میں ہوتا ہے لہذا خواب میں جو حالتیں دکھائی گئی میں ان کے واقعی ہونے میں کسی شک یا شبہ کا امکان ٹیس ہے، یہ برزخ کے حالات میں۔جو ندکورہ جرائم میں جتلا لوگوں کے ساتھ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔اللہ تعالی ہرمسلمان کوان اسباب سے محفوظ رکھے۔آمین۔

ناجائز مقاصد سے زیب وزینت کرنے والوں کوعذاب

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت فی نے فرمایا کہ میں نے پکے مردوں کودیکھا جن کی کم دوں کودیکھا جن کی کھالیں فیٹی سے کائی جاری تھیں، میں نے پوچھار کون لوگ ہیں؟ توجواب الما کہ یدوہ مردولوگ ہیں جو جرام (اجنبی حورتوں) کواچی طرف بتوجہ کرنے کے لیے زیب وزینت کیا کرتے تھے۔اور فرمایا! کہ میں نے ایک بر بودار کنواں دیکھا جس میں چیخ و پکار کی آواز آری تھی، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب الما کہ اس میں وہ حورتیں ہیں جوالیے مردوں کو رجھانے کے لئے دائن میں جی زیب وزینت کرتی تھیں جوائے لئے حلال نہیں ہیں۔ (شری المدوری المعدوری المع

خور کیجئے کیا آج یہ برائی معاشرہ میں عام نیں ہے؟ نی تہذیب کے متوالے مادر پدر آزادنو جوان لڑکے اورلڑ کیاں حرام کاری کے لئے ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کو تیار ہیں، عورتیں گھریش رہتے ہوئے اپنے شو ہرکے لئے زیب وزینت شاؤونا در کرتی ہیں

اور تقریبات یا بازاروں کے سیروتفری کے لئے پورا میک اپ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور تقریبات یا بازاروں کے سیروتفری کے لئے پورا میک اپ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بیسب آخرت کے عذاب سے بافکری کی باتیں ہیں،اوراللہ تعالی سے شرم وحیا کے تقاضوں کے قطعاً خلاف ہیں۔

## نماز بوقت يرصے والے كى سزا

ای خواب سے متعلق بعض روانتوں میں میتفصیل ہے کہ نی اگرم بھانے ایک مخص کود یکھا جس کی کھو پڑی کو ایک بوے پھر سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کا مغز نکل کر باہر آ جاتا ہے اور پھر دور جاگرتا ہے۔ جب آپ نے اس بدنصیب فخص کے بارے میں سوال کیا تو معلوم ہوا کہ بیدہ فخص ہے جوعشاء کی نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں تھا اور دیگر نماز س بھی وقت سے بے وقت پڑھتا تھا لہذا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معالمہ ہوتا رہے المعاذ باللہ (شرح العددر ر ۲۳۲)

### چغل خور کی سزا

پرآپ نے ایک محف کودیکھا کہ ایک بڑے قینے سے اس کے کلے چرے جارہ ہیں، اس کے متعلق معلوم کیا تو بتایا میا فیخص لوگوں کی چغلیاں کھا تا تھا جس سے لوگوں میں فتن فساد پر یا ہوجا تا تھا۔ (شرح المستدر ۱۳۳۲)

## سودخور کی بدر مین سزا

پرآپ نے دیکھا ہے کہ خون کی ایک نہر ہے جواس طرح کری سے کھول ری ہے جیسے آگ پر کھی ہوئی دیجی کھوتی ہے۔ اس نہر میں پچھ نگے لوگ ہیں، اور نہر کے کناروں پر فرشتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں مٹی کے ڈرصلے ہیں، نہر کے لوگوں میں جب بھی کوئی با ہر نظنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پراس زور سے ڈ میلا کھنج مارتے ہیں کروہ فض پھر نہر کی تہ میں گر جاتا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق آپ کو بتایا گیا کہ بیلوگ اُمت

اس الله سے سوم معطم کی اسم کے سودخور ہیں، ان کو قیامت کے دن تک یمی عذاب دیا جا تا ہے گا۔اعاذنا الله من ذلك (شرح العددر ۲۳۲۱)

سفر معراج سے متعلق بعض روا توں میں ہے کہ آنخضرت وہ کا گزرا یے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے (انسان کے رہنے کے ) گھر ہوتے ہیں،اوران میں سائپ تھے، جو باہر سے نظر آ رہے تھے، میں نے کہا: جرممال ! یہ کون لوگ ہیں؟انہوں نے کہا بیںود کھانے والے بدنھیں بلوگ ہیں۔(مکنو ہڑیف ۱۳۲۱)

یہ ہے حرام کمائی کا بدترین وبال!اس لئے ہرمسلمان کواللہ سے ڈرتا چاہیے اور اپنی آمدنی خالص حلال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

### زنا كارول كاانجام

اورامت کے زناکاروں کوآپ نے اس حال میں دیکھا کہ وہ نظے ہونے کی حالت میں آگ کے بڑے کرے میں بند ہیں اور وہاں سے اتی سخت بد بواور تعفن اٹھ رہا ہے کہ بغیر علیہ الصلو قالسلام کواپنی ناک شدید بد بوکی وجہ سے بند کرنی پڑی۔ آپ کو بتایا گیا کہ بیلوگ زناکارم دو مورت ہیں اور بیشدید نا قابل برداشت بد بوان کی شرعگا ہوں سے آری ہے۔اعاذ نا الله منه (شرح العددر ۲۳۳)

اورسنر معراج میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ایک خوان میں تازہ حلال گوشت رکھا ہے اور دوسری طرف دوسری طشت میں سراہوا گوشت موجود ہے گرلوگ حلال ا گوشت چھوڑ کرحرام سرا ہوا بد بودار گوشت کھارہے ہیں،ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بیدہ ولوگ ہیں جو حلال راستہ چھوڑ کرحرام طریقہ اختیار کرتے ہیں (مثلاً مرد کے پاس حلال اور طیب بیوی موجود ہے گروہ اسے چھوڑ کر ایک زائیہ بدکار فاحشہ کے ساتھ شب باشی کرتا ہے، یا مورت کے پاس حلال شوہر موجود ہے گروہ اس کے پاس ندرہ کر غیروں کے ساتھ دار کے باس ندرہ کر غیروں کے ساتھ دارتی ہے )

اورآپ نے کچ مورتوں کود یکھا کہ وہ اسے بتانوں کے ذریعے لئکاوی گئی ہیں

اور وہ چی و پکار کرے اللہ ے فریاد کردی ہیں ان کے بارے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ جمی زنا کارور تیں ہیں۔اللهم احفظنا منه (دلائل النبوة لليهني ١٢٣ س

## لواطت کرنے والوں کی بدترین سزا

ای طرح آپ نے دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلہ ہے جس پر پی پی خوط الحواس اوگ موجود ہیں، ان کے چیچے کے رائے ہے دیکی آگ ڈالی جارتی ہے جو ان کے جسموں سے ہو کر مند، تاک، کان، اور آنکھوں کے رائے سے خارج ہورتی ہے۔ اس ہولناک عذاب ہیں جٹلا لوگوں کے بارے ہیں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بیلواطت کرنے والے (لیمن مرد ہو کر مرد بی سے جنسی خواہش پوری کرنے والے غلیظ ) لوگ ہیں، اس کام کو کرنے والے اور کرانے والے دونوں عذاب ہیں گرفآر ہیں۔ العیاذ بالله ۔ (شرح العدور ۱۳۳)

## يجمل واعظول كاانجام

معراج كے سفر مل آپ كا گزرا يے لوگوں پر بھى ہواجن كى زباني اور ہونك قينچيوں سے كائے جارہ ہونك قينچيوں سے كائے جارہ ہونك تھے اور ہونك تھے اور ہونك جارہ ہونك اللہ ہوائى اللہ ہوائى اللہ ہوائى اللہ ہوائى تھا، آپ نے حضرت جرمل سے بوچھا كہ يہ كرانيں كا تا جارہ تو جواب ملا كہ يہ امت كے بے عمل، فقنہ ميں جتمان اواعظ ہيں (جودوسروں كو كيے تاكہ ہوں كائے ہے تا ہم ہونے اللہ ہوں كائے ہے تاكہ ہوں كے ہے كائے ہوں ہوں كائے ہے تاكہ ہوں كے ہے كائے ہوں ہوں كائے ہے تاكہ ہوں كائے ہے كائے ہوں كائے ہے كہ ہوں كائے ہے كہ ہوں كے ہے كائے ہوں ہوں كے ہے كہ ہوں كائے ہوں ہوں كے ہے كائے ہوں كائے ہوں ہوں كے ہے كائے ہوں كائے ہوں كے ہے كائے ہوں كے ہے كائے ہوں ہوں كائے ہوں ہوں كائے ہوں ہوں كے ہے كائے ہوں كے ہے كہ ہوں كے ہے كہ ہوں كے ہے كہ ہوں كے ہے كہ ہوں كے ہوں كے ہوں كے ہوں كے ہوں كے ہوں كے ہے كہ ہوں كے ہوں ہوں كے ہوں ك

## تومی مال میں خیانت کرنے والوں کوعذاب قبر

حفرت رافع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آنخفرت اللے کے مراہ بھی کے قرصت اللہ ایک مراہ بھی کے قرصت اللہ کا کہ مراہ بھی کے قبرستان سے گزراتو آنخفرت اللہ ایک ان فا سے بینا گواری کا کلم فرمارے ہیں چنانچہ میں نے فورا عرض کیا حضرت اجھے دکھ کر موئی؟ حضرت نے مجھے دکھ کر موئی ؟ حضرت نے مجھے دکھ کر

الله سے مدوم تعملے کی استان میں اللہ سے مدوم تعملے کی استان اللہ سے مدوم تعملے کی استان اللہ اس قبروالے اس فرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہیں و کیوکر میں نے یوکل نہیں کہا بلکہ اس قبروالے فلال فیمل کی نوع وصول کرنے کے لئے عامل بنا کر میجا تھا۔ اس نے دہاں ایک کرد دان ترمیں پہنا دیا گیا ہے۔ اعاذ نا اللہ منہ (مندامی ۱۳۸۲)

بدروایت قومی ولی کام کرنے والوں کے لئے سخت خطرو کا پیدویتی ہے۔ اگر مالی فرمدواری کی اوائیگی میں کوتابی برتی جائے تو قبر میں بولناک عذاب کا اندیشہ ہے۔اللہ تعالی ہم سب کواپنا خوف وخشیت عطافر مائے۔ (آمین)

## قبر کے عذاب کا عام لوگوں کومشاہدہ

اگرچہ اللہ تعالیٰ کا عام دستوری ہے کہ عذاب قبر کا مشاہدہ عام جناتوں اور انسانوں کو نہیں ہوتا، لیکن بھی بھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لئے بعض احوال طاہر کردیتے ہیں، چنانچہ مواعظ وعبر کی کتابوں ہیں ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں جن بیں قبر کے طالات کے مشاہدہ کا فرکز ہے، اور قدرت خداو تدی سے بیام بعید بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بعض لوگوں پر حالات منکشف کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ ذیل ہیں ہم اس طرح کے چندوا قعات نقل کرتے ہیں تا کہ ان کے مطالعہ سے عبرت حاصل ہوسکے۔

## دهوکے باز کوعذاب قبر

(۱) عبدالحمید این محود مغولی کہتے ہیں کہ میں خضرت عبداللہ این عباس کی مجلس میں ماضر تھا، پھولوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طرض کیا کہ ہم ج کے ارادے سے لکے، جب ہم ذات السفاح (ایک مقام کانام) پنچ تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوگیا، جب ہم فود ہے تو ہم نے چنانچہ ہم نے دوسری جگہ دیکھا کہ ایک بڑے دوسری جگہ دیکھا کہ ایک بڑے کا ارادہ کیا، جب ہم کھود ہے تو ہم نے دوسری جگہ دیکھا کہ ایک بڑے کا لےناگ نے پوری قبر کھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو دہاں بھی سانپ موجود تھا، اب ہم میت کودیے ہی چھوڑ کرآپ کی خدمت میں ترکھودی تو دہاں بھی سانپ موجود تھا، اب ہم میت کودیے ہی چھوڑ کرآپ کی خدمت میں

الله سے ظروم معینے کے اللہ این عباس نے فرمایا کہ بیرانب اس کا وہ بیمانب اس کے لئے بیمان ہے۔ جس کا وہ عادی تھا، جا وَ اے ای قبر میں دُن کردو، اللہ کی تیم اگرتم اس کے لئے پوری زمین کھود ڈالو کے پھر بھی وہ سانب اس کی قبر میں پاؤ گے، بیمر حال اے ای طرح دُن کردیا گیا، سفر ہے والبی پرلوگوں نے اس کی بیوی ہے اس خض کا عمل پو چھاتو اس نے منایا کہ اس کا بیمعول تھا کہ وہ غلہ بیتیا تھا اور ووز انہ بوری میں سے گھر کا خرج تکال کر اس متعداد کا بھی ملادیتا تھا۔ (گویا کہ دھوکہ سے بھی کو اصل غلہ کی قیت پر فروخت کرتا تھا)۔ (بیمی فی شعب الایان بحوالہ شرح العددد ۲۳۹۱)

## عسل جنابت نهكرنے كى سزا

(۲) ابان ابن عبداللہ الیجلی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پڑدی کا انقال ہوگیا، چنا نچہ ہم اسے قبرستان لے کر پنچے تو اس

اس کے سل اور تجییز و تعفین ہیں شریک رہے ، گرجب ہم اسے قبرستان لے کر پنچے تو اس

کے لئے جوقبر کھودی گئی تھی اس ہیں بلی جیسا ایک جانو رنظر آیا، لوگوں نے اسے وہاں سے نکا لئے کی بہت کوشش کی گروہ وہ ہاں سے نہیں بٹا، مجبور ہوکر دوسری قبر کھودی گئی تو اس ہی ہی وہ عالم نز آکر لوگوں نے اس کے ساتھ اس شخص کو وہ جن جو اس کے ساتھ اس شخص کو دن کردیا۔ ابھی قبر برابر بی کی گئی تقریب ایک زبر دست دھا کہ کی آواز سن گئی ، لوگوں نے اس کی بیوی کے پاس آکر اس شخص کے صالات معلوم کئے تو پید چلا کہ وہ جنابت سے خسل نہیں کرتا تھا۔ (شرع العدد اسمار)

### نماز چھوڑنے اور جاسوی کی سزا

(۳) عروبن دینار کتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے ایک فض کی بہن کا انقال موگیا، بھائی نے کفن دُن کا انتقال موگیا، بھائی نے کفن دُن کا انتظام کیا پھراسے یادآیا کہ دُن کرتے وقت اس کی ایک تھیلی قبر میں روگئی ہے چنا نچروہ اپنی تھیلی تکالی پھر اپنے ساتھی ہے کہا کہ تم ذرا ہے جاؤ میں بغلی قبر کی این مثاکر اپنی بہن کو دیکمنا اپنے ساتھی سے کہا کہ تم ذرا ہے جاؤ میں بغلی قبر کی این جٹا کر اپنی بہن کو دیکمنا

### ابوجهل كوعذاب قبر

## قبرمين جاري نفع بخش امور

قبرے زمانہ می آفع کہنانے والے اموردو طرح کے ہیں ایک تو وہ خاص اعال مالی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد مجی جاری دہتا ہے۔ جناب رسول اللہ کاارشاد ہے۔

إِذَ مَـاتَ الْإِنْسَـالُ إِنْقَطَعَ عَنُهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَلَقَةٍ حَالِيَةِ اَوْ عِلْمِ يُسَتَقَعُ بِه أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدُعُولُهُ (مسلم دريف ٢١/٣)

جبانان مرجاتا ہے قاسے مل کاسلیا منتظم ہوجاتا ہے کئن تمن اعمال کا ثواب بعد من می جاری رہتا ہے (۱) صدقہ جاری (۲) تفع بحش علم (۳) تیک اولاد حدوالد

## الله سے مدرم کمخے کی کھڑی ہے گاہ ۲۱۲ کی کے دیا کے کرے۔

ال مدیث بی صدقہ جاریہ شلا مساجد دیداری کتیر،اورعلم نافع جس بی علمی تقینات اور شاگردوں کے ذریع علمی نیضان کی تمام صور تیں داخل ہیں،اور صالح اولاد کو مسلسل ثواب کا سبب قرار دیا گیا ہے جونہا ہے اہم بشارت ہے، ہرمسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دوان اعمال کو اختیار کرے تاکہ قیامت تک اس کے لئے ثواب جاری رہنے کا انتظام ہو سکے مای طرح ایک اور دوایت بیس آنخضرت والگانے ارشاد فرمایا:

مَنُ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَةً آحُرَهَا وَاحُرُّ مَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنُ آجُوُرِهِمُ شَيِّء-(مسلم هويف ٢٤/١)

جوفض کوئی اچماطریقدافتیار کرے واس کواس کا بدلہ طےگا اور جولوگ اس دیل طریقہ پرعمل کریں سے ان کے واب میں کسی کوئی کے بغیراس موجد خرکو بھی اس کا اواب ملکارےگا۔

ای بنا پر آخضرت اف نے امت کے ہرفرد کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ خیر کے دروازے کو بند کرنے والا بن جائے۔

## ايصال ثواب

دوسری چیز جومیت کوقیر میں نفع دیتی ہوہ میت کوغیروں کی طرف ہے والا اواب ہے۔ جس طرح زعدگی میں کسی تخفی تھا نف ہے آ دی کو سرت اور بیٹاشت حاصل جوتی ہے اوروہ ان سے دنیا میں نفع اندوز ہوتا ہے اسی طرح قبر میں جب میت کے پاس روحانی شخفے بصورت اجر داتو اب وینچ ہیں تو اسے سرت حاصل ہوتی ہے اوروہ ان تحالف سے مطف اندوز ہوتا ہے، دعائے خیر مصدقہ خیرات اور جج کا تو اب میت کو وینچ پر امت کا اتفاق ہے۔ (دوی علی سلم تدر السال)

اوراس بارے میں مجمع احادیث بھی وارو ہیں،اس پر قیاس کرتے ہوئے علاء حنفیہ اور جمہورالل سنت و الجماعت کا موقف یہ ہے کہ دیگر عبادات نماز دروزہ اور قرآن کریم کی

### 

تلاوت وغيره كاثواب بحى ميت كوي بنجايا جاسكا بردر فقد اكبر للعلا على قادى ٢٢٦،٢٢٥) علامة شاميٌ نے البحرالرائق اور بدائع الصنائع نے قال كيا ہے كہ:

مَنُ صَامَ اَوْصَلَّى اَوْ تَصَدُّق وَحَعَلَ نُوابَةً لِغَيْرِهِ مِنُ الْاُمُوَاتِ وَالْاَحْيَاءِ. حَازَ وَيَصِلُ نُوَابُهَا اِلْيَهِمُ عِنْدَ اَهُلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ (شامى ١٣٢٣)

جوفض روزه رکھے،نماز پڑھے،یا صدقہ دے اوراس کا ثواب دوسرے مردہ یا زندہ فخض کو پنچادے تو بہ جائز ہے،اوراہل سنت والجماعت کے نزدیک ان اعمال کا ثواب نہ کورہ لوگوں تک پنچاہے۔

بہر حال میت کو اب پہنچانے کی فکر کرنی چاہے، تا ہم اس میں کی عمل یا وقت کی تخصیص نہ ہو، بلکہ جب موقع ہوا ورجیسی ضرورت ہو تو اب کی نیت کرلی جائے مثلاً روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی انتقال ہو گیا ہے تو ان سے لئے کون سا صدقہ افضل رہے عرض کیا کہ حضرت میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان سے لئے کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ تو آپ بھی نے فرمایا پانی (یعنی ان کی طرف سے عام مسلمانوں کے لئے پانی کا نظم کردیا جائے ) چنا نچے حضرت سعد بن عبادہ نے آپ کتواں کھدوایا اور پھراعلان کردیا کہ اس کا تو اب ان کی والدہ ام سعد سعد بن عبادہ نے آپ کو اسدہ در ۱۹۸۷)

اسی طرح جیسی ضرورت ہوایسال تواب کردیا جائے، آج کل جو جاہلوں نے ایسال تواب اور نیاز کے خاص طریقوں کی تعیین کرر کمی ہے ان کا شرعاً ثبوت نہیں ہے، مروجہ تیجے، دسویں، اور چالیسویں وغیرہ کی رسیس یقیناً بدعت ہیں، ان کا ترک لازم ہے، ایسال تواب بلاالتزام اور بغیرکی تعیین وخصیص کے ہونا چاہیے۔

بعض مشائخ اورعلاء نے قبر پر حاضری کے وقت بعض سورتیں مثلاً سورہ یس، سورہ فاتح مسورہ اخلاص مسورہ کاٹر وغیرہ پڑھ کر پہنچانے کی تلقین فرمائی ہے۔لیکن ان سورتوں کی تعیین بھی لازم نہیں بلکہ پچے بھی پڑھ کرابیسال تو اب کیا جاسکتا ہے۔



## بابعثم

# قيامت كے احوال

- قیامت ضرورآئے گی
- دوباره زندگی اور میدان محشر میں اجتماع
  - हिंग हिंद
  - 🐞 شفاعت کبری
  - و حاب كتاب كا آغاز
    - ميزان مل
    - 🐞 رجت فداوندي



## قیامت ضرورا ئے گی

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خاص وقت تک کے لئے آباد کیا ہے، ایک دن وہ ضرور
آنے والا ہے جب دنیا کی ساری روئق سیکنٹروں میں کا فور ہوجائے گی، اور سارا نظام
کا کات لیٹ دیاجائے گا، فررات کا تو کیا کہنا نا لی تغیر بڑے بڑے پہاڑ، روئی کے گالوں
کی طرح اڑے اڑے اڑے بھریں گے، سورج اور چا نداور ہزاروں سال سے روثنی دینے والے
ستارے بولور ہوجا کیں گے، اس وقت کے تصوری سے رو نکٹے گئر ہے ہوجاتے ہیں اور
بدن پر کیکی چرھ جاتی ہے، ہر آن و صدیف میں قیامت کا استعفار اور تصوری انسان کو
بدن پر کیکی چرھ جاتی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قیامت کا استعفار اور تصوری انسان کو
برائیوں سے محفوظ و کھنے پر مجبور کر سکبا ہے، جبکہ قیامت سے فقلت شعاری انسان کو براہ اور کی کا میاں کے بہاں
موی کا شکار بنا دیتی ہے۔ بہت سے اہل ندا ہب اس لئے گمراہ ہوئے کہ ان کے بہاں
تیامت کا تصوری نہیں وہ دنیا کی زندگی عی کوسب پر سیجھتے رہے اور جب آگی زندگی کا انہوں
نی متنی اور اس کے لئے تیاری کے بھی کوئی بھی معنی باتی شدر ہے۔ اس لیے اسلام
کے بنیا دی اور اہم ترین عقا کہ میں سے قیامت اور آخرت پر ایمان لا نا بھی ہے۔ قر آن کر یم

## قیامت کب آئے گی؟

قیامت کا بھی وقت تو اللہ تعالی کے علاوہ اور کی کو معلوم بیس اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٔ عِلْمُ السَّاعَةِ (النسان) بِ مُنک اللّٰه کے باس ہے قیامت کاعلم۔

اور مدیث جرئیل میں ہے کہ حفرت جرئیل علیه السلام نے جب آنخفرت

الله سے مدوہ عجمے کی اس سے مدوہ عجمے کی اس سے سوال کیا" کہ قیامت کب آئے گی؟" تو آپ نے فرمایا" اس بارے میں بیراعلم سائل سے زیادہ نہیں ہے" (یعنی جس طرح بوچھے والے کواس کی خرنہیں ای طرح جھے بھی اس کا حقیق وقت معلوم نہیں) (سلم ٹرید ۱۴۹۱) تو ظاہر ہے کہ جب حضور اقدس علیہ الصلو ة والسلام کا منہیں تو دنیا میں اور کس کو مینلم ہوسکتا ہے؟۔

### قيامت كى دس قريبى علامتيں

البتداحادیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کی بہت کی علاتیں بتلائی گئی ہیں،ان میں دوطرح کی علامتیں ہیں ایک تو مطلق علامتیں مثلاً معاشرہ میں پھیل جانے والے محرات، بے حیائیاں، فحاشیاں، بددیانتی،اور نااہلوں کا حکومتوں پر بتضہ وغیرہ،اور دوسرے قربی علامتیں، جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کی رہ جائے گی،اوران سب کے تحق کے بعد تو بکا درواز ویند ہو جائے گا۔

حضرت صدیفداین اسید خفاری رضی الله عندار شادفر ماتے ہیں ، کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کررہے تھے۔ای دوران نبی اکرم اللہ عارے پاس تشریف لائے اور سوال فرمایا کہ کیا جھتگو چل ربی تھی ؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت ! ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے۔ تو آنخضرت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس دقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کتم اس سے پہلے دس علامات ندد کی لودہ علامتیں یہ ہیں:

### (ا) دخان

(یدایک خاص شم کادمواں ہوگا جومشرق دمغرب میں ۴۰ دن تک برابر پھیلارہے گا،جس کے اثر سے کافروں پر مدہوثی طاری ہوجائے گی اور اہل ایمان کو صرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی)۔ (مرقا 1۸۷/۵)

### (٢) دجال

(ایک آکھے سے کانا، کریم صورت دجال ظاہر ہوگا جس کی پیٹانی پر،ک،ف،ر،

الله سے ملاوہ تعجفے کے اس اللہ سے ملاوہ کیجی وخریب شعبدے دکھا کھا ہوگا جے ہرخض پڑھ لے کا چاہے پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو، یہ عجیب وغریب شعبدے دکھا کرلوگوں کو گمراہ کرے گا اور مکہ، مدینہ کے علاوہ پوری ونیا میں گھوم جائے گا۔سارے شیاطین، یہودی اور اسلام وثمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی، وہ ہم دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن ایک سال کے ہرابر دوسراایک ماہ کے ہرابر تیسراایک ہفتہ کے ہرابراور بقیدایام عام دنیں کے ہرابر ہوں گے۔حضرت عیسی علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور ان کو دکھ کر وہ ایسا تیسلے کے گا جیسے تمک پانی میں تیسل ہے۔تا آ کہ "باب لد" پر جاکر حضرت عیسی علیہ السلام اسے آل کرڈ الیس کے )۔ (این اجر، تنب العن مدیث کے ہر)

### (۳) داية الارض

یہ ایک محیر العقول جانور ہوگا (جس کی اصل صورت و کیفیت اللہ کو ہی معلوم ہے) جومفا پہاڑی سے فکل کر پوری دنیا ہیں گھوم جائے گا ،اس کے ساتھ حضرت موٹی علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگی ،وہ انگوشی سے ہر مؤمن کے چہرے پر ایمان کی مہر لگا دے گا اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگادے گا ،اس کے بعد کافر الگ اور مؤمن بالکل الگ ہوجا کیں گے ،کس کا ایمان وکفر چھیا ہواندر ہے گا۔

(روح المعاني ٢٣٠/٢٣٠ المفهم٢٣٣/٤)

### (٤) سورج كامغرب سيطلوع مونا

(قیامت کے دن بالکل قربی زمانے میں ایک دن سورج مشرق سے نگلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھرلوث کرمغرب ہی میں غروب ہوجائے گا۔اس علامت کے ظہور کے بعد توب کا دروازہ بالکل بند ہوجائے گا۔کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا)۔(مسلم شریف مع المعنهم للقرطبی ۲۳۲/۲ ملت البادی ۲۳۲/۱۳۳)

## (۵) حضرت عيسى عليه السلام كانزول

(حفرت عیسی علیدالسلام کے متعلق متواتر نصوص سے بیات ثابت ہے کہ

الله سے مدوم تعملے کے ہیں، اور وہاں زندہ موجود ہیں اور مقررہ وقت پردنیا میں آپ زندہ آسان پر اٹھائے گئے ہیں، اور وہاں زندہ موجود ہیں اور مقررہ وقت پردنیا میں خرول فرمائی فرمائی فرمائی میں گے۔ اور آپ کے ہاتھوں کا ناد جال جہنم رسید ہوگا)۔ (سلم زیف ۱۲۱۳)

### (۲) یا جوج ماجوج کاخروج

یہ بھی اللہ کی مجیب وخریب محلوق ہے، دجال کے قتل ہوجانے کے بعداور بوری دنیا میں اسلام کا پھر برالبرائے کے بعد حضرت عیسیٰ بی کی حیات میں کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج پوری دنیا کے چیہ چیہ پراتر آئیں گے، بیاتی بدی تعدادیں مول کے کہتمام میٹھے یانی کے چشمے بی بی کر بالکل صاف کردیں مے اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھاجا کیں ے اور جب انہیں کوئی نظر نہیں آئے گا تو اینے تیرآ سان کی جانب چلا کر ہوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کوشم کر دیا اب آسان والوں کا نمبر ہے اللہ تعالی ان تیروں کوخون کے رعگ میں رعگ کروائی لوٹا دے گا جس سے وہ اس غلط بنی میں پر جائیں مے کہ ہم نے آسان دالوں کو بھی ختم کرڈ الا ہے پھر حضرت عیسی ان کے حق میں بدد عاکریں مے جس کے نتیج میں اللہ جارک وتعالی ان کوایک خطرتاک بیاری میں جتلا کر کے مار ڈ الے گا اور پوری ز مین ان کی نعثوں ہے یٹ جائے گی اور بخت بدیواٹھ بڑے گی مجر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے برندوں کو بیجیجہ کا جوان کی لاشوں کواشھا اٹھا کرسمندر ہیں ڈال دیں کے پھراللہ تعالیٰ تیزترین بارش سے روے زمین کو حود الے گا اور زمین اپنے تمام نز انوں کو اگل دے گی حتی کہ ایک ایک انارایک بڑی جماعت کے لئے اور ایک اوٹنی کا دود متمام کمروالوں کے لئے کافی مو جائے گالیکن بدرونق چند عالد موگ چرایک ایس عمده مواصلے گی جس سے تمام الل ایمان کی روح قبض كرلى جائ كى اورروئ زين پرسوائ كفارك كوكى باتى شدى كا-

(كتاب المتن ١٤٥١-٨١٠ ١٨ كرم ١٠٥٠ ١٥ ١٨ مسلم شريف ٩٨٤/٢٠٢٠)

(۹،۸،۷) زمین میں دھننے کے تین واقعات

جن میں سے ایک واقعہ مشرق دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرة العرب میں پیش



# (۱۰) يمن مين آگ

اورسب سے اخیر میں یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جولوگوں کوسمیٹ کر محشر کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جولوگوں کوسمیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گا ذکر ہے توجمکن ہے کہ دونوں جگہ ہے آگ نظل کرلوگوں کوسمیٹ دے اور بیوا تعدال وقت پیش آئے گا جب روئے ذمین پرکوئی مسلمان باتی ندرے گا - رسلم شریف مع اکمال المعلم تقاصی عاص ۱۳۲۱۸)

# علامات كى ترتيب

مدیث بالا میں جوعلاتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالترتیب نہیں ہیں بعض دیگر احادیث میں بالترتیب نہیں ہیں بعض دیگر احادیث میں بالترتیب علامات بیان ہوئی ہیں محران میں بھی اختلاف ہے، اس لئے اس موضوع کی تمام روایات کوسامنے رکھ کر محققین علاء نے بیرائے قائم فرمائی کہ بیعلامات دو طرح کی ہیں:

اول تمہیدی علامات ہیں جن کی ابتداء زمین میں دھننے کے واقعات ہے ہوگی اس کے بعدد جال کاظہور حضرت عیم فی کانزول، دخان اور یا جوج ماجوج کی آمد کے واقعات پیش آئیں گے۔

دوسرے دہ علامتیں ہیں جن کاتعلق نظام کا نتات کی تبدیلی سے ہاس سلطی ک ابتدا مورج کے مخرب سے طلوع ہونے سے ہوگی اس علامت کود کیوکر چونکہ ہرآ دی کواللہ کی قدرت پریفین آ جائے گااس لئے اب تو بداورا کیان کا درواز و بند ہوجائے گااورای دن شام کو" دلبۃ الارض" نظے گا جو کا فراور مؤمن کے درمیان حتی طور چرا تنیاز کردے گا، چر کچھ عرصے کے بعدا کی خاص ہوا چلے گی جے محسوں کر کے ہرمؤمن وفات یا جائے گا اور دوئے زمین پرکوئی مؤمن باتی ندرہے گا،اس کے بعدسب سے آخری علامت کے طور پر ایک زمین پرکوئی مؤمن باتی ماندہ انسانوں کو سمیٹ کرسرز مین شام میں جمع کردے

الله سے ملام محمضے کا محمد کی ہے۔ گی۔ یہیں میدان حشر بیا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسلم شریف کی روانیوں میں ہے:

وَاحِرُ وَلِكَ نَازٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمُ

اوران دی علامتوں میں ہے آخری علامت ایک آگ ہوگی جو یمن سے نمودار ہوگی اورلوگوں کوان کے محشر (ملک شام) کی طرف کھدید دے گی۔

فكوره بالاترتيب سے كافى صدتك روايات كاتعارض فتم موجاتا ہے۔

(مستفاد فعج الباري ۴ ۱۹/۱ ،المفهم شرح مختصر مسلم للقرطبي ۲۳۳ ۲۳۹/)

# قیامت سے پہلے لوگوں کا شام میں اجتماع

قیامت کے بالکل قریب رفتن زمانہ میں لوگوں کو جری طور پر سرز مین شام میں سمیٹ دیا جائے گا اور مختلف انداز میں لوگ سٹ کر یہاں جمع ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے:

عَنْ آبِى هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِي فَكُ قَالَ: يُحْشَرُ النَّاسُ على ثَلَاثِ طَرَاتِقَ رَاغِبِينَ وَرَاهِبِينَ وَإِلْنَسَانَ عَلَى بَعِيرُ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٌ وَعَشَرَةٌ عَلَىٰ بِعِيرُ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمُ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمُ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصُبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِى مَعَهُمُ حَيْثُ آمُسَوا - (بعادى حريف ٢٠/١ ، معديث ٢٠٢٢)

الله سے ملاح کہونے کہ اقد پر کمول فر ماہا ہا اس صورت بیل منہوم یہ ہوگا کہ جب حدیث کو قیامت ہے پہلے کے واقعہ پر کمول فر ماہا ہے اس صورت بیل منہوم یہ ہوگا کہ جب حقیق یا فتنہ کا آگئے کی توایک جماعت ( کے راغین ورا بہین کہا گیا ہے ) تو آ رام سے سوار ہوں پر سوار ہو کر سابقہ خطرات ہے ڈر لئے ہوئے اور آگے کی عافیت کی امیدر کھ کر ملک شام پنچ گی۔ اور دوسر ہے (جن کی طرف ایک سواری پر کئی گئی کے سوار ہونے کے عوان ہے اشارہ کیا گیا ہے ) وہ لوگ ہوں گے جو پہلے ہے ستی کرنے کی وجہ ہے بروقت الگ الگ سواری نہ پاکسین کے اور ایک اور ایک اور ایک اور کئی گئی لوگ نبروار یا ایک ساتھ بیٹھ کرمحشر کی زمین کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس وقت سوار یوں کی ایک قلت ہوجائے گی کہ آ وی ایک اور ٹین کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس وقت سوار یوں کی ایک قلت ہوجائے گی کہ آ وی ایک اور ٹین کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس وقت سوار یوں کی ایک قلت ہوجائے گی کہ آ وی انہیں کی صدیمت میں ہے ) اور تیسر ہے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سواری ہی نہ ہوگی تو آئیں آگ ہنکا کر پیدل یا تھے بیٹ کرمشر کے مقام پرجمع کردے گی۔

اس کے برخلاف جن روایات میں ندکورہ حشر کی صورت کے ساتھ قیامت کے دن کا قصہ آیا ہے اور کا اولی ہوگا جب حساب وغیرہ کے بعد جنت یا جہنم کی طرف لے جائے جا کیس محتواس وقت اہل ایمان سوار ہوں مجے اور کفار کو چروں کے ساتھ بیٹ کرنہا یت ذلت ہے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ واللہ اعلم

( هخ الباري ملخسا ۱۲/۱۲۳ م ۲۵۵ )

# قيامت كن لوگوں پر قائم ہوگى؟

قیامت کے قیام کے وقت روئے زمین پرکوئی اللہ،اللہ کہنے والا باتی ندر ہے گا۔ پوری دنیا میں کفروشرک کا دوردورہ ہوگا جی کہ زمانہ جا بلیت کی طرح عرب میں بھی بت پرتی عام ہوجائے گی،اورلوگ جانوروں کی طرح بے حیا یوں اور بدکار یوں میں برسر عام جتلا ہوجا کیں گے۔علامہ مروزی نے اپنی کتاب الفتن میں اس کی تفصیل اس طرح نقل فرمائی ہے:

فَيَكُونُ الَّذِيْنَ يُحُشِّرُونَ اِلَى الشَّام لَا يَعُرفُونَ حَقَّاوَ لَافَرِيْضَةٌ وَلَا يَعُلَمُونَ بِكِتَابِ

الله سے شرم کھنے کی کھی ہے گائی کے اس ۲۲۱ ک

الله تعَالى وَلَا سُنَة نَبِيّه يُرْفَعُ عَنُهُمُ الْمَفَاڤ وَالْوَقَارُ وَيَظُهَرُ فِيْهِمُ الْفُحْشُ وَلَا يَعُرفُ الرَّحُولُ الْمَرَاقَةُ وَلَا الْمَرَاةُ زَوْجَهَا يَتَهَارَجُونُ هُمُ وَالْحِنُ مِاقَةَ سَنَةٍ تَهَارُجُ الْحَريثِ وَالْإِنْسِ وَتَتَهَارَجُ الرِّحَالُ يَعُضُهُمُ الْحَريثِ وَالْإِنْسِ وَتَتَهَارَجُ الرِّحَالُ يَعُضُهُمُ الْحَريثِ وَالْإِنْسِ وَتَتَهَارَجُ الرِّحَالُ يَعُضُهُمُ يَعُرضُهُمُ وَالْحَرْدُ الْآوَلُانُ وَيَنْسَوُنَ اللَّهُ تَعَالَى فَكَ يَعُرفُونَهُ حَتَى أَنَّ الْقَاتِلَ لَيَقُولُ لِيَعْرَبُونَ اللَّهُ تَعَالَى فَكَ يَعُرفُونَهُ حَتَى اللَّهُ الْقَاتِلَ لَيَقُولُ لِيَعْرَبُونَ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ مِنُ إِلَّهِ شِرَادُ الْآوَلِيُنَ ﴿ كَاللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

پس جولوگ شام کی طرف سیٹے جا کیں کے دہ کی حق اور فرض کو نہ پہانیں کے،اور کتاب وسنت پر عالم نہ ہو تئے، حیا اور وقار وحروت سے محروم ہو تئے،ان میں عریانیت پیل جائے گی،شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کونہ بہانے گی،انسان و جنات سوسال تک گدھوں اور کتوں کی طرح برسر عام زنا کاری کریں گے،آ دمی جنات وانسان عورتوں سے جامعت کریں گے،اور بتوں کی پوجا کریں گے۔اور بتوں کی پوجا کریں گے اور اندتوالی کو بالکل بھول جا کی گے۔ جتی کہ ایک دوسرے سے کہ گا کہ آسان میں گئے فدائیں ہے، یہ لوگ اولین وآخرین میں سب سے بدترین لوگ ہو تئے۔

اس کے بعدا جا کے قیامت آجائے گی اور پھر کی کام کے لیے ایک سینڈ کی بھی مہلت ند کے گی اور پھر کی کام کے لیے ایک سینڈ کی بھی مہلت ند کے گا اور داوندی ہے:

وَيَ قُـُولُونَ مَتْى هَـذَا الْوَعَـدُ إِنْ كُنتُتُمُ صَلِقِيْنَ قُلُ لَّكُمُ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسُتَأْحِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّا تَسْتَقُلِمُونَ (السا٣٩-٣٠)

اور کہتے ہیں کہ کب ہے بیدوعدہ اگرتم سے ہو،آپ فرماد بیجئے کہتمارے لیے وعدہ ہےایک دن کا ندور کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی۔

اور بخاری شریف کی روایت می ہے:

وَلْتَنَفُّوُمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّحُلَانِ بَيْنَهُمَا ثُوبَهُمَا فَلا يَتَبَايِمَانِهِ وَلَا يَسَطُونِهَانِهِ، وَلَتَقُسُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّحُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ فَلَا يَطُعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَالِيُطُ حَوْضَةٌ فَلَا يَسْقِى فِيُهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ زَفَعَ

# 

أَحَدُكُمُ أَكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا \_(بعارى هريف ٢٣/٢، حديث: ٢٥٠١)

اور ضرور قیامت قائم ہوگی ، جبکہ دوخض آپس میں اپنے کپڑے پھیلانے کو تیار ہوئے گرے پھیلانے کو تیار ہوئے گر نے سے اور نہ لیسٹ پائیں گے، اور قیامت آجائے گی جبکہ ایک آدی اپنی اونٹی کا دود دو فالکرلائے گا گراسے پی نہ پائے گا، اور قیامت قائم ہوجائے گی جبکہ ایک فخض اپنے خوض کی لپائی کررہا ہوگا گراس میں جانوروں کو پانی نہ پلا پائے گا۔ اور ضرور قیامت آجائے گی کہ ایک فخص القہ منہ میں لینا چاہتا ہوگا گرمنہ تک نہ لیجا سے گا (کہ قیامت آجائے گی)۔

### جب صور پھونكا جائے گا!

الله تعالی نے اپ ایک مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کا صور (ایک سینگ جس میں پھونک مارنے ہے آواز فکلے گی) پھونک جس میں پھونک مارنے ہے آواز فکلے گی) پھونکنے پر مامور فرمار کھا ہے اور یہ فرشتہ صور پھونکنے کے لیے بس اشار ہ خداوندی کا منظر ہے۔ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَيْفَ آنْعَـمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرُنَ وَاسُتَمَعَ الْآذُنَ مَتَى يُؤمَرُ بِالنَّفُخِ- (دواه العرمذي ٩/٢ مليع البادي٣٣٨/١٣)

یں کیے مطمئن روسکا ہوں جبکہ صور کا ذمہ دار (فرشتہ) صور منہ ہیں ڈال کر کان اللہ کی طرف لگائے ہے کہ کب صور پھو تکے جانے کا تھم جاری ہوجائے۔

چنانچ جب مقرره وقت آئے گا اور حفرت اسرافیل علیہ السلام رب العالمین کے محم سے پہلاصور پھوٹئیں گے۔ تو اس کی دہشت ناک آواز سنتے بی ہر فض بہ ہوش ہو جائے گا۔ حالمہ حور تیں مارے ڈرکے اپنے حمل گرادیں گی، مائیں اپنے دود مدیتے بچوں کو بھول جائیں گی، آسان پیٹ پڑیں گے، پہاڑ اُڑے اُڑے اُڑے پھریں گے، چا ندسورج بنور ہوجائیں گے۔ الغرض سارانظام عالم تہدو بالا ہوجائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے:

فَإِذَانُ فِيحَ فِي الصُّورِ نَفُخَةً وَاحِدَةً، وَّحُمِلَتِ الْآزُصُ وَالْحِبَالُ فَدُجَّا

# 

دَكَّةً وَّاحِدَةً، فَيَوُمَثِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَثِذٍ وَّاهِيَّةً.

(الحاقة ١٢–١١)

پھر جب چھونکا جاوے صور میں ایک یار پھونکنا، اور اُتھائی جاوے زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیتے جا کیں ایک بار پھر،اس دن ہو پڑے وہ ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے آسان، پھروہ اس دن بھرر ہاہے۔

ای دن الله تعالی زین اور آسانوں کو لیب کرا پنم اس کے گا اور قرماے گا: آنا الْمَلِكُ اَیْنَ مُلُوكُ الْاَرْضِ ؟ (بنعاری حریف ۲۵/۲ محدیث: ۹ ، ۲۵) یس بی بادشاہ موں ، کہاں گے دنیا کے بادشاہ! اس کے بعد ۴ سال تک ہوراغالم وریان رہے گا۔ (تح الباری ۲۵۰/۱۳۵)

00000

No. of Physics 1995

and the second of the second o

and the state of t

to figure the special state of the second

in the second of the second of

the first of the second with the

# الله سے ملوم کھنے کی کھی ہے۔ اللہ سے ملوم کھنے کی ہوتا کی دوسری فصل دوسری فصل

# دوباره زندگی اور میدان محشر میں اجتماع

پردوسری مرتبه صور پھونکا جائے گا، جس کی وجہ ہے تمام مردے زعدہ ہوا تھیں کے ،اور با اختیار میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمُ مِّنَ الْاَحُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنُسِلُونَ مَقَالُوا يَوْيُلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِنُ مَّرُقَدِنَا مِلْذَا مَاوَعَدَ الرَّحُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ مِلْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ حَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحُضَرُونَ (سوره ينسن آیت ۵-۵۳)

اور پھوئی جادے صور پھرتھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے،کہیں گےا سے خرابی ہماری! کس نے اٹھادیا ہم کو ہماری نیندگی جگہ سے بدوہ ہے جودعدہ کیا تھار خمن نے اور بچ کہا تھا پینجبروں نے ،بس ایک چنگھاڑ ہوگی ، پھرای دم وہ سارے ہمارے یاس پکڑے چلے آئیں گے۔

اوراس دن سب سے پہلے ہمارے آقا جناب رسول الله ملی الله عليه وسلم ہوش ميں آئيس محكے ، آپ فرماتے ہیں۔

غَاِلَّ السَّاسَ يَسَسَعَفُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونَ آوَّلَ مَنْ يُفِينُ فَاذَا مُوسَى بَسَطِيشٌ بِحَانِبِ الْعَرُشِ فَلَا أَدُرِى أَكَانَ مُوسَى فِيْمَنُ صَعِقَ وَآفَاقَ قَبُلِى أَوْ كَانَ مِرْسَى فِيْمَنُ صَعِقَ وَآفَاقَ قَبُلِى أَوْ كَانَ مِرْسَى فِيْمَنُ صَعِقَ وَآفَاقَ قَبُلِى أَوْ كَانَ مِرْسَى اسْتَغُنَى اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ (مِعَادَى شِرِيفَ ١٤٢/٣ وَقُمَ ٤٥٤٢)

لوگ قیامت کے دن ہے ہوش ہو گئے چر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤ نگا، تو میں دیکھوں گا کہ مویٰ علیا اسلام عرش کا ایک کون کر سے کھڑ ہے ہیں، لیں جھے نہیں معلوم کہ آیا حضرت مویٰ علیا اسلام ہے ہوش ہوئے والوں میں تقے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا دوان لوگوں میں ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہے ہوشی سے مشتی فرمایا ہے۔ ﴿ الله سے شرم تعملے ﴿ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَمل ٢٣٠ ﴾

بعض روایات میں بیمی ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے روضہ اقدی ہے باہر تقریف اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے روضہ اقدیں ہے باہر تقریف اللہ تعلق کے ساتھ ہو کئے ۔ اور آپ کے وائس بائس سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنهٔ اور سیدنا مصرت عمر رضی اللہ عنهٔ ہو کئے ۔ (۱۳/۸/۱۳)

بعد ازاں جنت القیج (مدینہ منورہ)اور جنت المعلیٰ (کم معظم) کے مدفون معرات آنخضرت ملی اللہ سے جلوں میں شامل ہوکر میدان محشر کی طرف چلیں ہے۔

# اللدى عظمت وجلال كازبر دست مظاهره

انسان جب مرجاتا ہے آئی اس کا بدن اگر چگل سر جائے اور فنا ہوجائے کین اس کی ریڈ ملک فرقی میں محفوظ رہتا ہے اور کی ریڈ ملک فی میں محفوظ رہتا ہے اور اس دانہ بر اللہ تعالی دوبارہ جسم عطافر ما کر محلوقات کو زعد کی عطافر مائے گا۔ ہر محض کو ۲ ہاتھ کا بدن عطاکیا جائے گا۔ اس ون سب بے ختنہ اور بے لباس ہو تھے۔ اور سب بارگاہ رب

دنیا کے تمام محکم بن کا غرور ٹوٹ جائے گا۔ امیر وغریب عظام اور آقاء حاکم اور رعایا یاسب احکم الحکم اللہ کی ساتھ حاضر ہو تکے ، دہشت اور وہیت کے مارے کی کودم مارنے کی ہمت نہ ہوگی ، نفسانعی کا عالم ہوگا ، اور جو جتنا پر احدا کا مجرم ہوگا اتی بی زیادہ ذات و کبت اور دہشت ناک مجمرا ہث اس پر طاری ہوگی ، اس ہولتا ک دن کا ایک منظر قرآن کر یم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

لِيُسْنَفِرَ يَهُومَ التَّلَاقِ، يَهُمَ هُمُ بَارِزُوُنَ لَا يَعُفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمُ شَىُءً لِمَسَ الْسُلُكُ الْيَوْمَ، لِللهِ الوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُحْزَى كُلُّ نَفُسٍ بِسَا كَسَبَتْ، لَاظُلُمَ الْيَوْمَ اِلَّ اللَّهَ سَرِيْمُ الْحِسَابِ، وَآنَ فِرُهُمْ يَوْمَ الْازِفَةِ إِذَالْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاحِرِ كَاظِمِيْنَ سَالِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيمٌ وَّلَا شَفِيعٍ يُعَلَاعُ رالعالم آبت: ١١-١٥)

تا کہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے جس دن وہ لوگ کل کھڑے ہول کے مجھی شد ہے گا اللہ پران کی کوئی چڑے ہول کے مجھی شد ہے گا اللہ پران کی کوئی چڑ ، کس کا راج ہے اس ون ؟ اللہ کا ہر کی کو جیسا اس نے کما یا اللہ طلامیں آجے ۔ ویک اللہ جلد لینے والا ہے حساب اور خبر سناد ہے اس ہزد کی آئے والے دن کی جس وقت ول پنجیں کے گلوں کو ہو وہ دبارے ہو گئے ، کوئی نہیں گذگاروں کا دوست اور نہ سفار ٹی کہ جن کی بات مانی جائے۔

الله اکراال دن کے تصوری سے دل کانپ اضا ہے اوربدن پر کی چ حجاتی ہے، دہاں دنیا کا منصب، مال و دولت اور خاشران کی کام ان صرف اور مرف وی مرف وی ہوگا جس نے اس دن کے آنے سے پہلے ہی اظم الحاکمین کی خوشنودی حاصل کرنے کا انظام کررکھا ہوگا، اے دب کریم! ہم سب کواس دن کی تحقیق سے امان حطا فرما۔ آئین، ثم آئین۔

ميدان محشر كى زمين

الله تعالى كاارشادى:

يَـوُمَ تُبَـدُّلُ الْآرُضُ غَيْرَ الْآرُضِ وَالسَّمْوَتُ وَبَرَزُوُ الِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِءَوَ تَرَى الْمُحْرِمِينَ يَوْمَوَدِ مُقُرَّيْنَ فِى الْآصُفَادِ، سَرَابِيلُهُمُ مِّنُ قَطِرَانِ وَتَغُشَى وَجُوْهَهُمُ النَّارُ مِلِيَحُرِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

(ابراهیم ۱۳۸–۱۵)

جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین، اور بدلے جائیں آسان اور لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اسلیے زبردست کے اور دیکھے تو گنہ گاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں کرتے اسکے ہیں گندھک کے، اور ڈھائے لیتی ہے انکو آگ ، تاکہ بدلدو سے اللہ ہرایک تی کو، اس کی کمائی کا، بیٹک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب۔

اس زين كاتبديلي كمتعلق حفرات علاء كالتشريحات بين:

(۱) بہت سے حضرات نے فرمایا کہ بہتبدیلی حقیق اور ذاتی ہوگی،اور موجودہ زیمن کی جگدالی زیمن بچھائی جائے گی جس پر کسی معصیت کا صدور نہ ہوا ہوگا،حضرت عبداللہ بن سعود کی ایک مرقوف روایت ہے اس کی تائید ہوتی ہے اس اختبار سے بہتبدیلی دونوں صور پھو کئے کے درمیانی عرصہ میں پیش آئے گی، یعنی پہلی مرتبہ صور پھو کئے جانے روفوں صور پھو کئے جانے گرفتام زیمن وا سان بھر جائیں کے،اس کے بعد حشر قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالی میں اس کے بعد حشر قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالی میں میں اس کے بعد حشر قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالی میں ہے۔ اس کے بعد حشر تائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالی میں ہے۔ اس کے بعد حشر بیا ہوگا۔ (جالب دی افر مادے گا،ادرای نی زیمن پرحشر بیا ہوگا۔ (جالب دی اس کے بعد سے بیا ہوگا۔ (جالب دی اللہ میں ہے۔ اس کے بعد سے بیا ہوگا۔ (جالب دی اللہ میں ہے۔ اس کے بعد سے بیا ہوگا۔ (جالب دی اللہ میں ہے۔ اس کے بعد سے بیا ہوگا۔ (جالب دی اللہ میں ہے۔ اس کے بیا ہوگا۔ (جالب دی اللہ میں ہے۔ اس کے بیا ہوگا۔ (جالب دی اللہ میں ہے۔ اس کے بیا ہوگا۔ (جالب دی اللہ میں ہے۔ اس کے بیا ہوگا۔ اس کے بیا ہوگا۔ اس کے بیا ہوگا۔ (جالب دی ہوگا۔ اس کے بیا ہوگا۔ (جالب دی ہوگا۔ اس کے بیا ہوگا۔ (جالب دی ہوگا۔ اس کے بیا ہوگا۔ اس کے بیا ہوگا۔ اس کی بیا ہوگا۔ اس ک

(۲) بعض حعرات کا خیال میہ ہے کہ آسان اور زمین کی تبدیلی حقیق نہیں ہوگی ملک اس کی صفات بدل دی جا کی انہیں ہوگی میں ہے کہ اس کی صفات بدل دی جا کی رہا ہے کہ قیامت کے دن زمین کو چڑے کی طرح مین و بیا جائے گا،اوراس پر خلائق کو جمع کیا جائے گا،اور حسرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ زمین کے تمام پہاڑوں،اور عمارتوں کو برایر کرکے بالکل پیشل میدان میں تبدیل کردیا جائے گا۔ (جنابریسا/۲۵۸)

(۳) اور تیسری مائے ہیہ ہے کہ زین اور آسان کی تبدیلی پہلے مرحلہ میں صور چو تھے جانے پر تو تھی مان کی تبدیلی مرحلہ میں صور چو تھے جانے پر تو تھی مان کی جانے پر تو تھی اور پھر انہیں لیدے کر ان کی جگہ دوسری فرجی اور تھی تھی تھی ہے۔ (12 کرور ور ٹے اباری ۲۰۱۰)

# الله سے سرم کیمنے کی کھی کا کھی کے اللہ سے سرم کیمنے کی کھی اللہ سے سرم کیمنے کی کھی اللہ کا اللہ کا اللہ کا ا

### موچوده زمین کوروئی بناد با جائے گا بخاری شریف میں حضرت ابوسعید کی روایت ہے کہ انتخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تَكُونُ الْارْضُ يَوُمَ الْقِيامَةِ خُبُزَةٌ وَاحِدَةً يَتَكُفُّوهَا الْحَبَّارُ بِيلِهِ كَمَا يَكُفُ الْارْضُ يَوُمَ الْقِيامَةِ خُبُزَةٌ وَاحِدَةً يَتَكُفُّوهَا الْحَبَّارُ بِيلِهِ كَمَا السَّفَرِ نُزُلًا لِآهُلِ الْحَبَّةِ مَالَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ السَّخَرِ فَنَا الْعَلِيمَ فَالَ بَلَى قَالَ: بَلَى قَالَ: بَلَى قَالَ: مَلَى قَالَ: بَلَى قَالَ: بَلَى قَالَ: بَلَى قَالَ: مَلَى قَالَ النَّبِي فَيْ فَنَظَرَ النَّبِي فَيْ الْيَنَالُمُ ضَحِكَ حَتَى بَدَتَ تَكُونُ الْارْضُ خُبُرَةً كَمَا قَالَ النَّبِي فَيْ فَنَظَرَ النَّبِي فَيْ الْيَنَالُمُ صَحِكَ حَتَى بَدَتَ نَعَاجِدُهُ أَمْ قَالَ: أَلَا الْحُبِرُكَ بِإِدَامِهِمُ ؟قَالَ: إِوَامُهُمُ بَالَامٌ وَنُونٌ قَالُوانِومَا هَذَا ؟ قَالَ النَّهِ الْعَنَالُ الْقَالِ الْقَالِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَنُولًا قَالُوانِومَا هَذَا ؟ قَالَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَنُولًا اللَّهُ الْعَلَ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَلَ الْعَلَقِيمَ اللَّهُ وَالْوَامُهُمُ اللَّهُ وَالْوَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَلَ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّ لَا اللَّهُ الْوَامُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْقَالُولُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِى الْمُعَلِّلُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْعَلَامُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُل

قیامت کون زمین ایک روثی بن جائی ، جے اللہ جارک وتعالی (برابر کرنے کے لیے ) اپ دست مبارک ہے اس طرح النے پلنے گا جیسے تم میں ہے کوئی آ دی سفر میں (جاتے وقت) اپنی روثی کو التا ہے، (بی روثی ) اہل جنت کے لیے پہلے ناشتہ کی جگہ پیش کی جائے گی ، پھرا یک یہودی فخص نے آ کر کہا ، اے ابوالقاسم سلی اللہ علیہ وسلم اللہ در من ورجیم آپ پر برکت نازل فرمائے کیا میں آ پکو قیامت کے دن اہل جنت کی ضیافت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ کیون بیس؟ تو اس نے کہا کہ زمین روثی بن جائے گی جیسا کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، یہن کر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، یہن کر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، یہن کر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، یہن کر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، یہن کر آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، یہن کر آن کی اس یہودی نے کہا کہ میں آپ کو اہل جنت کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کا سالن بتل اور مجھلی ہوگا (جوائے بوے مورف کے ) کہاں کے کلیجہ کے ذائد دھیہ سے سر بزارا فراد نوش کریں گے۔ (جوائے بوٹ بوے مورف کے ) کہاں کے کلیجہ کے ذائد دھیہ سے سر بزارا فراد نوش کریں گے۔ (جوائے بوے مورف کے ) کہاں کے کلیجہ کے ذائد دھیہ سے سر بزارا فراد نوش کریں گے۔ (جوائے بوے مورف کے ) کہاں کے کلیجہ کے ذائد دھیہ سے سر بزارا فراد نوش کریں گے۔ (جوائے بوے مورف کے ) کہاں کے کلیجہ کے ذائد دھیہ سے سر بزارا فراد نوش کریں گے۔

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ میدان محشر میں اہلِ ایمان جنتی بھو کے نہیں رہیں گے بلکداس زمین کوان کے لیے روٹی بنادیا جائے گا اور یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اعزازی ناشتہ ہوگا ،اوراللہ کی قدرت کا ملہ سے یہ ہرگز بعیر نہیں ہے، حافظ ابن جرقر ماتے ہیں:

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِيُنَ لَا يُعَاقَبُونَ بِالْحُوعِ مِنُ طُولِ زَمَانِ الْمَوْقِفِ

بَلُ يُعَلِّبُ اللَّهُ لَهُمْ بِقُلْرَتِهِ طَبَعَ الْارْضِ حَتَّى يَا كُلُونَهَا مِنُ تَحْتِ آقْدَامِهِمُ مَاشَاءَ

اللَّهُ بِغَيْرِ عِلَاجٍ وَلَا كُلُفِةٍ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِه نُزُلا لِآمُلِ الْحَنَّةِ آي الَّذِينَ يَعِيرُونَ

يَيْمُرُونَ إِلَى الْحَنَّةِ أَعَمَّ مِنْ كُونِ ذلكَ يَقَعُ بَعُدَ الدُّحُولِ الْيَهَاأُو قَبَلَه اوَاللَّهُ

الْحَلَّمُ راحِع المارى ١٠٥٥/١٣م

اوراس سے بیمستفاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر کے لیے عرصہ بن اہل ایمان کو مجوکا نہیں رکھا جائے گا بلکہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان کے لیے زیمن کی حقیقت و ماہیت بدل دے گا چنا نچر مؤمنین اپنے اپنے قدموں کے نیچ سے بغیر کی تکلیف اور مشقت کے جواللہ تعالی جائے گا کھا کیں گے ، اور زیمن کے اہل جنت کے لیے ناشت ہونے کا مطلب میہ وگا کہ یہاں لوگوں کو دیا جائے گا جو منظریب جنت میں وہنچ والے ہیں، گویا کے میاف اور احد کے لیے بھی واللہ ایمان کے میاف اور احد کے لیے بھی واللہ ایمان کے میاف اور احد کے لیے بھی واللہ اعلم۔

ال سلسله بي محدث كبير حضرت علامدانور شاه تشميري كى دائے يہ ہے كم حشر بل لوكوں كے قدم تين چكو الك الك وقت بي بول كے ،اولا سب محشر كى زبين پر بوئے ، پھر سب بل مراط پر جائيں كے جن بي سے كوجنى بي گرجنى ميں گرجائيں كے اور بقيہ في كر جنت كى زبين ہے اور بقيہ في كر جنت كى ذبين ہے ہو جائے كى تو اس وقت اللہ تعالى اس زبين كوروثى بنا كر جنت بي داخل ہونے والوں كو پہلى مهمانى كے طور پر چيش فرمائے كا ، واللہ اعلى (ين البارى الم ١٠٠٠) مسلم شريف بين حضرت عائش كا كيدوايت سے بھى اس كا تا يوق ہے۔

یہاں بیاشکال ہوسکا ہے کہ دنیا کی زیمن توروڑ ہے اور پھروں پر مشتل ہے اسے الل جنت کیے کھا کتے ہیں؟ تو اس کا حل قرباتے ہوئے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا فوتو کی نے فرمایا کہ اس دن زیمن کو چھان کر کٹیف چزیں علیحہ وکر لی جا کیں گی اور لطیف اشیا وکوروٹی کی شکل دیجا کی ہے۔ بی مقتضا نے عشل ہے کوئکہ زیمن میں ہر طرح کی استعمادی موجود ہیں، اور ان میں اتنیاز کرنا اللہ تعالی کے لیے کچر بھی دشوازیس۔

(معارف الاكاير٢٦٦ بحواله حن العريزا/٢٩١)



# ميدان محشر كي عزت وذلت

ميدان محشر مين تمام اولين وآخرين كروز ماكروز اورارب ماارب جنات وانسان سب بیک وقت جمع مول کے ،اور مرحض ایک دوسرے کود کمتا موگا اور مرکاروائی کامشاہرہ كرتا ہوگا،اس دن جےعزت ملے كى اس سے بوھ كركوئى عزت نبيس ،اور جو بدنھيب اس دن ذلیل موجائے گااس سے بوٹ کرکا تات میں کوئی ذلت نہیں ، ذراغور فرمایے دنیا میں ا گر کسی کو کامیا بی ل جائے تو آخر کتے لوگوں کواس کی خرمویاتی ہے اس خرمونے کی آخری مدیہ ہے کہ دنیا میں موجود بس زئدہ لوگوں کو پہندچل جائے کیکن جولوگ قبر میں جانچے یا جو بعديش پيداموں كے انبين اس كامياني كى كوخرندل يائيكى ۔اسمعن كريوزت بحى بہت مدود ہے،اس کے برخلاف جب میدان محشر میں کی خوش نعیب بندے کی کامیانی کا اعلان ہوگا اور برسرِ عام اس كا اعزاز واكرام كيا جائيگا تو تمام اولين وآخرين اس ہے باخبر مول کے اور عرت کا دائر وا تناوسیع موگا جس کالفظوں میں احاط نبیس کیا جاسکتا، لہذا وہاں کی عزت بی حقیقا عزت کے جانے کے لائق ہے۔ یہی حال وہاں کر ا ذات کا ہے، دنیا کی بری سے بری ذات بھی محدود ہے لیکن خدانخواستہ میدان محشر کی ذات سے واسطہ بر جائے تواس سے بدھ کرکوئی ذات بیں ہوسکی،ای لیے قرآن کریم میں جابجا میدان محشر میں كافرول كى ولت تاك حالت كمناظر بيان فرمائ بين \_ چندآيات ملاحظهون:

(١) وَلَاتَىحُسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَمُمَلُ الظَّلِمُونَ اِنَّمَا لُوَّجِّرُهُمُ لِيَوْمٍ تَشْبَحَصُ فِيْهِ الْاَبُصَارُ مُهُطِعِيْنَ مُقَنِعِى رُءُ وُسِهِمُ لَايَرُتَدُّ اِلْيَهِمُ طَرُفُهُمُ وَاَفْذَتُهُمُ هَوَاءِ (سورة ابراهيم: آيت ٣٣،١٣٢)

اور ہرگزمت خیال کر کہ اللہ تعالی بے خبر ہے ان کاموں سے جوکرتے ہیں ہے انصاف، ان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے کہ پھراجا کیں گی آ تکھیں، دوڑتے ہو نگے اوپر اٹھائے اپنے سر، پھر کرنہیں آ کیں گی ان کی طرف ان کی آ تکھیں، اور دل ان کے اُڑ گئے ہو نگے۔

(٢)وَنَحُشُرُهُم يَوْمَ الْقِينَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ عُمَيًا وَّبُكُمًا وَّصُمَّا (سورة بي اسرائيل: آيت ٩٤)

اور اٹھا ئیں گے ہم ان کو قیامت کے دن بھلیں گے منہ کے بل ،اند ھے اور کے اور بہرے۔

(٣) وَمَنُ اَعْرَضَ عَنُ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنُكاً وَّنَحُشُرُهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ اَعُسَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اورجس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو کمنی ہے گزران بھی کی ،اور لا ئیں گے اس کو ہم قیامت کے دن اندھا، وہ کم گا اے رب کیوں اٹھالا یا تو جھے کو اندھا اور بیس افریقیا د کھنے والا ،فر مایا یونہی پینچی تھیں تھے کو ہماری آ بیتیں ، پھر تو نے ان کو بھلادیا اور اس طرح آ ج تھے کو بھلادیں گے۔

(٣) وَلَـوُتُـرْى إِذِ الْـمُحُرِمُونَ نَاكِسُواْدُهُ وُ سِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمُ، رَبَّنَا اَبَصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارُحِعْنَانَعُمَلُ صَالِحُاإِنَّامُوقِنُونَ ـ (المسجده/٢١/١١)

اور مجمی تو دیکھے جس وقت کہ مشرایخ رب کے سامنے سر ڈالے ہوئے ہول کے (اور کہدرہے ہوں گے )اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور س لیا اب ہم کو بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام ،ہم کو یقین آخمیا۔

(۵) يَـومَ لِمُنْفَخُ فِـى الصَّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُحْرِمِيْنَ يَوْمَئِذِ زُرُقًا، يَتَحَافَتُونَ بَيُـنَهُـمُ إِنْ لَبِثْتُـمُ إِلَّاعَشُـرًا، نَـحُنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمُ طَرِيُقَةً إِنْ لَبِثْتُمُ إِلَّا يَوُمًا\_ (سورة طه: آیت ۱۰۳۲۲۲)

جس روزصور میں پھو تک ماری جاوے گی اور ہم اس روز مجرم لوگوں کواس حالت ہے جمع کریں گے کہ انکی آنکھیں نیلی ہوں گی، چیکے چیکے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہتم لوگ صرف دس روز رہے ہو گے جس کی نسبت وہ بات کریں گے،اس کو ہم خوب

#### الله سے معرب عصنے کہ کا دیادہ صائب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نیس اہم تو ایک بی روز مانے ہیں جبکران سب میں کا ذیادہ صائب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نیس اہم تو ایک بی روز رہے ہو۔

بیر بن دات کا سامنا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ،اوراس کے بالقابل ایمان ہوں ہے۔ برٹرین دات کا سامنا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ،اوراس کے بالقابل ایمان جس عزت و تحریم نے نوازے جا کیں گے دو مجمی نا قابل بیان ہے،اللہ تعالی ہم سب کو دہاں کی رسوائی ہے بیائے اور حقیقی عزت نے نوازے ۔ آمین۔

# میدان محشر میں سب سے پہلے لباس بوشی

بخارى شريف مى حفرت عبدالله ان عباس كى روايت بوه فرمات بن: قَامَ فِينَا النَّبِيُ ﴿ يَحُمُلُ فَقَالَ: إِنَّكُمُ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ اللهِ وَإِلَّ أَوَّلَ الْحَلَاقِيقِ يُكُسْنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ

المُتَحَلِيُلُ \_(الغ)(بِعَادَى شريف ١٩/٢ ٩ ، وقم: ٢٩٥٧)

آنخضرت ملی الله علیه وسلم ہمارے ورمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اورار شاد فرمایا کہتم سب کو ننگے ہیں ننگے بدن فتنہ کے بغیر جمع کیا جائیگا، (ارشاد فداوندی ہے)'' چیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا ای طرح ہم دوبارہ پیدا کردیں کے''،اور تلوقات میں جے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا دہ حضرت ابرا ہیم فلیل الله علی مینا و علیہ السلام ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے معزت ابراہیم علیہ السلام کو دوقیطی کیڑوں کا لباس پہنایا جائے گا مجرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعرش کی وائیں جانب دھاری وارجوڑازیب تن کرایا جائے گا۔

اب سوال بیہ کہ بیاعز از سب سے پہلے معزت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں علاء کے متعد داقوال ہیں۔

(۱) علامة قرطبیؓ نے فرمایا کہ وجہ رہے کہ جب آپ کونمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم

دیا تو آپ واللہ کے دائے میں بے لباس کیا گیا اس کی جزاء کے طور پرسب نے پہلے آپ کی لباس ہوشی کرائی جائی گی۔

- (۲) علامہ ملی نے فرمایا کہ: چونکہ روئے زین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ سے خوف کرے والا کوئی نہ تھا اس لیے آپ کولباس بہنانے میں جلدی کی جائے گی تا کہ آپ کا دل مطمئن ہوجائے۔
- (٣) اوربعض آثارے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس دن لوگوں پرفضیلت طاہر کرنے کے لیے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کے ساتھ بیمعالمہ کیا جائے گا۔

اور اس اعزازی معاملہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مطلق فضیلت حاصل ہو،اس لیے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم کے جوڑے سے زیادہ شاندار ہوگا، تو اگر چہ اولویت نہ ہولیکن اس کی عمر گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ومرتبہ کا پیدد تی ہے۔ (ج الباریما/۲۷۸)

### محشرمين ببينه بماليينه

میدان محشری مولناک حالتوں میں سے ایک حالت بیمی موگی کداس دن ہربد عمل مخص اپنی برعملی کے بعدر لینے میں شرابور موگا اور اس قدر پسینہ نظے گا کہ محشر کی زمین میں ستر ہاتھ تک نیچے چلا جائے گا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماناکہ:

يَعُرِقُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذُهَبَ عَرُقُهُمُ فِي الْآرُضِ سَبُعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْحِمُهُمُ حَتَّى يَثُلُغَ اذَانَهُمُ ﴿ رَبِعَارِي هُويِفَ ١٧٢/٢ ، حديث / ٢٥٣٢)

قیامت کے دن لوگ پیند چی شرابور ہوں گے، یہاں تک کدان کا پیندز چن سے سرتہ ہاتھ تک ینچا تر جائے گا ،اوران کو پیند لگام کی طرح چپٹ جائے گا ، یہاں تک کہ ان کے کا نول تک پہنچ جائے گا۔

الله سے مدوم عملے کے اسلام معلی کا اللہ سے مدوم عملے کا اسلام مریف میں حضرت مقدادرضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ:

يُدُنِى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلَقِ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقُدَا مِيُل قَسَالَ سُسَلَسَمُ سِنُ عَسامِر وَاللَّهِ مَا أَدُرِى مَا يَعْنى بِالْمِيْلِ مَسَافَةَ الْاَرْضِ أُوالْمِيْلِ الَّتِى تُكْحَلُ بِهِ الْعَيْنُ قَالَ فَتَكُولُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اعْمَالِهِمْ فِى الْعَرُقِ فَمِنْهُمْ مَنُ يَكُولُ إلى كَمُبَيْهِ وَمِنْهُم مَنُ يَّكُولُ إلى رُكْبَيْتَهِ وَمِنْهُمْ مَنُ يَّكُولُ إلى حَقُوبُهِ وَمِنْهُمْ مَن يُلْحِمُهُمُ الْعَرُقُ الْحَامًا وَاشَارَسُولُ الله ﷺ بِيدِهِ إلى فِيهُ.

(مسلم شريف ۳۸۳/۲) الترغيب والترهيب ۹/۳ • ۲)

قیامت کے دن سورج محلوقات سے بالکل قریب آجائے گا یہاں تک کہ لوگوں
سے اس کا فاصلہ ایک میل کے بقدررہ جائے گا۔ لیم بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کا تم جھے
سے نہیں معلوم کہ آپ نے میل سے زمین کی مسافت مراد لی ہے یا وہ میل (سرمہ کی
سلائی) مراد ہے جس سے آنکہ میں سرمہ لگایا جا تا ہے، آگے آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کچھلوگ اپ اہمال کے اعتبار سے پینہ میں ڈوب ہوئے ہوں گے۔ کچھلوگ
ایسے ہوئے جن کا پینے فخوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ کا تھنوں تک ہوگا، کچھ کا چیٹھ تک ہوگا،
ادرکوئی پورائی پینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے اپ دست مبارک
سے منہ کی طرف اشارہ فرمایا (بعنی پسینہ منہ تک پہنچ رہا ہوگا)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک ہی میدان میں جبکہ بھیر اتن ہوگی کہ برخض کو صرف اپنا قدم ہی گانا میسر آئے گا لوگ اپنی اپنی بداعمالیوں کے بفقد رہینوں میں ڈوب ہول کے بیالی ہولناک صورت ہے کہ عقل انسانی اس کا تصور کرنے سے بھی عاجز ہے گر اس پرایمان لا نا ضروری اور لازم ہے۔ (جناب دیما/ ۲۸۱۱)

اس ہولناک دن بیں کھواللہ کے خصوص بندے ایسے بھی ہوں مے جن کوسورج کی گرمی ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی اوروہ اس دن بھی اس وایان اور عانیت بیں الله سے شرم کمئے کی کا اللہ سے شرم کمئے کہ ۲۳۰ ک

ہوں گے۔ایک روایت بی ہے :وَلَا یَمْشُرُ حَرُّهَا یَوْمَنِدِ مُوْمِنَا وَلَا مُوْمِنَةً لِعِیٰ اس دن سورج کی گری سے مومن مردو ورت کوکئ تکلیف نہ ہوگی اس سے مراد کا مل موشن ہیں جیے حضر استوانی وصدیقین اور شہداء کہ ان کومید ان محشر بیس کی تکلیف کا سامنا نہ ہوگا۔ (حیال ۲۵۱،۲۸۰-۲۸۱۸)

### محشر کے دن کی طوالت

محشر کا دن عام دنیا کے دنوں کی طرح نہیں ہوگا بلکد نیا کے دنوں کے اعتبار سے اس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی جیسا کہ قرآن کریم بیں سور وَ معارج بیں ارشاد فرمایا گیا ہے نیز متعددا حادیث بیں جمی پیمقدار دارد ہے۔ (تنیراین کیڑکال ،۱۳۷۸)

اس طوالت کی وجہ سے کا فروں اور برعملوں کا حال خراب سے خراب تر ہو جائےگا اوروہ دن کا لئے نہیں کے گالیکن اللہ جارک و تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے اس طویل ترین دن کوامل ایمان کے لئے ایک فرض نماز گزرنے کے بعدر بلکا فرمادے گا منداحد میں روایت ہے کہ آنخضرت شے نے ارشا دفر مایا کہ:

يُعَفَّفُ الْوُقُوفَ عَنِ الْمؤمِنِ حَتَّى يَكُونَ كَصَلوْةٍ مَكْتُوبَةٍ.

محشر میں دنوف کا زمانہ مومن پراتنا مختر کر دیا جائے گا جیسا کہ ایک فرض نماز کا مدال م

وقت ہوتا ہے۔

اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کا دن موس کے لئے دنیا کے ایک دن کی چھوٹی سے چھوٹی ایک ساعت کے برابر ہوجائے گا۔ (فتح البری ۱۴۷۷) یعنی صلحام موشین اس دن اتنی عافیت ہے موں کے کہ آئیس وقت گزرنے کا پیت

ى نه جلى الله تعالى بم سب كوميدان محشر مي اليي بى عافيت عطافر مائے۔ (آمين)





### حوض کوثر

میدان محشر میں جبکہ پیاس کی شدت مدے تجاوز کررہی ہوگی تو حضرات انبیاء علیم السلام کوالگ الگ حوض مطا کیا جائے گا تا کہوہ آپ مومن امتوں کو پانی پلائیں اور ان کی بیاس بھا کیں ،اس دن سب سے بوا حوض اور پینے والوں کا سب سے بوا مجمع ہمارے آتا جناب رسول اللہ اللہ کے حوض کوڑ پر ہوگا ،اور آپ وہاں بنش نفیس تشریف فرما ہوکرا بی اُمت کوسیراب فرما کیں مجا کی صدیت میں آنخضرت کے ارشاد فرمایا:

اِنَّ لِـُكُـلِّ نَبِي حَوْضًا وَإِنَّهُم يَتَبَاهُونَ أَيْهِم اَكُثَرُ وَارِدَةً وَاِنِّى أَرْجُو اَنْ اَكُونَ اَكْثَرَهُمُ وَارِدَةً ـ (مرملى هريف ٢٠/٢)

ہرنی کا الگ حوش ہوگا، اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے پاس کتنے زیادہ پینے والے آتے ہیں، اور مجھے اُمید ہے کہ بی بی ان بی سب سے زیادہ سراب کرنے والا ہوں گا۔ (میرے بی پاس سب سے زیادہ پینے والے لوگ آئیں مے)

آ تخضرت کا کا حض انتہائی مظیم الشان ہوگا ،اس کی وسعت اور خوبی بیان کرتے ہوئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

حَوْضِى مَسِيُرَةُ شَهْرِ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَّمَا وَهُ أَيْكُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيْحُهُ اطْيَبُ مِنَ المِسُكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُحُومِ السَّمَاءِ فَمَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظُمَّا بَعَدَهُ اَبَدًا۔

(مسلم شریف ۲۳۹/۲ برقم: ۲۲۹۲ بیماری شریف: ۹۵۷۹)

میرے حوض کی مسانت ایک مہینہ چلنے کے برابر ہے اندازا(سات سو کومیش)اور اس کے جارہ سے زیادہ سفید کومیش)اور اس کے جاور اس کے جارہ سفید ہے،اور اس کے آگے آب خورے آسان کے ستاروں کی طرح (ان گنت) ہیں لہذا جواس کو بی لے گا پھر بھی پیاسانہ ہوگا۔

### الله سے شرم کیفنے کی کھی ہے گاہ ۱۳۱۳ کی اللہ سے اللہ کیفنے کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

اورایک روایت میں حضرات محابہ کاس کے پانی کے داکفہ کے متعلق استفسار پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الكَّنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسُلِ يُغُثُّ فِيُهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْحَنَّةِ اَحُدُّهُمَا مِنُ ذَهَبِ وَالْاَحَرُ مِنُ وَرَقِ (مسلم حريف۲۵۱/۳)

وہ دود ہے بھی بہت زیادہ سفید ، اور شہد سے زیادہ شیریں ہے ، اور اس میں جنت سے دو پر نالے آ کر گرد ہے ہیں ایک و نے کا پر نالہ ہے اور دوسرا جا ندی کا۔

# بیجان کسے ہوگی؟

ایک مرتبہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپ حوش کور کی صفات بیان فرمارہ سے ،درمیان میں یہ مجمی فرمایا کہ میں اس دن حوش پر کھڑے ہوکر غیرامتع ں کواس طرح ہٹا رہا ہوں گا جیسے کوئی فخص اپ ذاتی جانوروں کے پائی پلانے کی جگہ سے غیروں کے جانوروں کو ہٹا تا ہے، یہن کر حضرات صحابہ نے بوی جرت سے سوال کیا کہ: اے اللہ کے رسول! کیا آپ اس دن (ائے بوے عظیم مجمع اور بھیڑ میں) ہمیں پہچان لیس مے؟ تو تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیخوش خری سائی:

نَعَمُ:لَكُمُ مِمَّا لَنَيْسَتُ لِاَحَدِيِّنُ الْاَمَمِ تَرِدُونَ عَلَى غُرًّا مُحَمَّلِيُنَ مِنُ آثَارِ الْوُضُوءِ۔ (مسلم دریف حدیث: ۲۳۷)

ی ماں! تہاری ایمی نشانی ہوگی جو کسی اور امت کے لیے (اس طرح کی) نہ ہوگی ہم میرے دون پر دضو کے اگر سے چکتے اعضاء کے ساتھ آؤگے۔

معموم ہوا کہ کثرت ہے اور اہتمام ہے وضوکر نا میدان محشر میں اسب محد بیعلی صاحبا الصلوٰ قروالت اللہ علیہ ماحبا الصلوٰ قروالت کے اللہ علیہ وکا ،اور اس کے ذریعہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرامتی کود کیمتے ہی بچان لیس ہے۔

#### الله سے هوم کیسنے مل والے اللہ اللہ سے هوم کیسنے مل

### سب سے بہلے حوض کوٹر سے سیراب ہونے والے دیے تو ہرائی انثاءاللہ دوش کوڑھے سراب ہوگالین مجمد خوش نعیب ادر

ویے تو ہرائی انشاء اللہ حوص کور سے سراب ہوگا کیان پھی خوش نعیب اور سعادت مندحفرات ایے ہول کرائز از ملے گا،ان کی صفات بیان کرتے ہوئے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

اَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاحِرِيْنَ الشَّعِثُ رُوُّوسًا، الدَّنِسُ يَبَالنَّالَذِيْنَ لَا يَنْكِحُونَ الْمَتَنَقِّمَاتِ وَلَا يَفْتَحُ لَهُم الدَّارُ (مرمدى هريف ٢٠/٢)

سب سے پہلے حوض کوٹر پرآنے والے مہاجر نظرا و حضرات ہوں گے، جو (ونیا یس) پراگندہ بال والے،،اور میلے کچلے کپڑے والے ہوں گے، جو نازوقع میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور گھر کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے (ان کی دنیوی بے سروسامانی کی وجہ سے )۔

یعنی ان کی ہے کہ و کھ کرکوئی نا زونع میں پلنے والی مورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی ، اورا گروہ کی کے درواز بے پر چائیں گے تو ان کے لیے لوگ درواز بے کھولنا مجمی پندنہ کریں گے ، دنیا میں تو ان کا یہ سکنت کا حال ہوگا اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز و اکرام ہوگا کہ سب سے پہلے جوش کو ٹر پر بلائے جائیں گے ، ذلیک فیصن کی الله یُوٹینه مَنْ بِسُمَاءُ ، یہ عاجزی اور سکنت قریب خداوندی کا ذراجہ ہے۔

بے کمل اور بدعتی حوض کوشر سے دھت کا رو بیتے جا کیں گے دھنے ارد بیتے جا کیں گے دھنے ارد بیتے جا کیں گے دھنے ارد بیتے جا کی طرف سے دھنے ارد شخص الله اسلام کے دونی کو رہم بزار فرشتے اس کام برمقر رہوں گے کہ کوئی کا فریا غیر سخی انبیا علیم السلام کے دونی کور بر بھی بدی تعداد میں فرشتوں کا سے سیراب نہ ہونے پائے ، (۱۵ کر ۱۳۸۰) چنا نچہ دونی کور پر بھی بدی تعداد میں فرشتوں کا پہرہ ہوگا ،ای درمیان می صورت پیش آئے گی کہ بعض لوگ جو ظاہری نشاندل سے مسلمان معلوم ہوتے ہوں کے دونی کور کی طرف بر حد ہوں کے مگر فرشتے آئیں دوری سے معلوم ہوتے ہوں کے دونی کور کی طرف بر حد ہے ہوں کے مگر فرشتے آئیں دوری سے

روک ایس معراف معرف الله علیه وسلم انہیں و کھ کر فرشتوں نے فرمائیں گے کہ بیاتو میں کے کہ بیاتو میں کے انہیں وکے کہ بیاتو میں کے کہ دورے آپ کو میرے آ دی ہیں (انہیں کیوں روکتے ہو) تو فرشتے جواب دیں کے کہ معزت! آپ کو معلوم نہیں کرانہوں نے آپ کے بعد کیا کیا (برے مل) کیے ہیں، بین کرآپ سلی الله علیہ

و ملم بھی انہیں دھ کارویں کے ایک صدیث میں آپ ملی الشعاب و سلم نے ارشاد فرمایا:

آنَىا فَرَطُ كُمُ عَلَى الْحَوْضِ مَنُ وَرَدَ شَرِبَ وَمِنُ شَرِبَ لَمُ يَظُمَّا اَبَدًا وَيَرِدَنَّ عَلَى اقوامَّ اَعُرِفُهُمُ وَيَعُرِفُونِى ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمُ فَاقُولُ إِنَّهُمُ مِنَى فَيُقَالُ إِنَّكَ لَاتَكُرِى مَاعَمِلُوا بَعُدَكَ فَاقُولُ سُحُقًا لِمَنُ بَدُّلَ بَعُدِى \_

(مسلم شریف۲/۲۳)

میں حوض کور پرتمہارا منظررہوں گا، جودہاں حاضر ہوگا وہ اس کا پائی ہے گا اور جو
پائی پی لے گا وہ پھر بھی پیاسانہیں ہوگا، اور میر سے سامنے پھرا ہے لوگ آئیں گے جنہیں
میں جاتا ہوں گا اور وہ جھے بچانے ہوں گے، چرمیر سے اور ان کے درمیان رکا وٹ کردی
جائے گی تو میں کہوں گا کہ وہ تو میر سے لوگ ہیں، تو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم
نہیں کہ انہوں نے آپ کے بیچے کیا کیا کار ستانیاں کی ہیں، تو میں کہوں گا ہربادی ہے
ہربادی ہے اس محتص کے لیے جس نے میر سے بعددین میں تبدیلی کا ارتکاب کیا۔

علامة رطبی اس مدیث کی شرح بی تحریفر ماتے ہیں کہ ہمارے معتبر علاء کی ہید رائے ہے کہ جوفض بھی نعوذ باللہ دین فیس کوئی تی بدخت ایجاد کرے گا جس کی شریعت بیل کوئی عنجار دیے جانے دالوں بیل شال ہوگا ، اور ان بیل سب سے شدت کے روز حوش کوڑ سے دھتکار دیے جانے دالوں بیل وہ لوگ ہوں کے جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت بیل تفرقہ پیدا کیا ہوگا ، اور ان کے راستہ سے الگ راہ اختیار کی ہوگی جیجے شراہ فرتے جنہوں نے دین کے اندر اختیار کی ہوگی ہے دین کے اندر جنہوں نے دین کے اندر کی کوشش کی ، اور ای طرح وہ فالم محکم ان جنہوں نے دین کے اندر جنہوں نے دین کے د

الله مسے ملاق محجنے کے اور کے ہوں کے بیز وہ برسر عام معاصی و مکرات کے عادی لوگ بھی حوش سے دورر کھے جا کیں گے جواحکامِ خداوندی کا انتخفاف کرتے ہوں گے، کی حال دیگراہل بدعت اورار باب زلنے وضلال کا ہوگا، پھراگروہ دین ہیں صرف علی طور پر کی حال دیگراہل بدعت اورار باب زلنے وضلال کا ہوگا، پھراگروہ دین ہیں صرف علی طور پر تبد یلی کے مرتکب ہوں کے ،اور عقیدہ ان کا زیادہ خراب نہ ہوگاتو آئیس بعد ہیں مغفرت کے بعد حوش کور سے سرانی کا موقع لل سے گا،اوراس اعتبارے اگر چدان کی پیچان اعضاء وضوی روثن ہے ہوجائے گی گر پھر بھی وہ اپنی برعملی کی وجہ سے ابتداء ہیں دھتکارے جانے وضوی روثن ہو تئے ،لین اگر عقیدہ ہی ہی نا قابل طانی فساد ہوگا، جسے کہ دور نہوی کے پائے جانے والے منافقین جودل ہیں کفر چمپا کرمن زبان سے اسلام کا دوگا کر تے تھے، تو آئیس جانے والے منافقین جودل ہیں کفر چمپا کرمن زبان سے اسلام کا دوگا کر کر جانمیں کے گر حقیقت کے منامی کاموقع فراہم نہ ہوگا، پہلے ان کی ظاہری صورت دکھر کر بلا کی گھر محتقت کے منامی وہاں سے دھتکار دیکے ۔العیاف بالله در (دکرہ فی احران الرق وال فرہ اس سے مقال کہ کرائیس وہاں سے دھتکار دیکے۔العیاف بالله در (دکرہ فی احران الرق وال فرہ اس

# ايك اشكال كاجواب

یہاں ایک اشکال بہ کیا جاسکتا ہے کہ مدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر صاحب ایمان اس حوش کوٹر سے پانی ہے گا، اور جوایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ پھر بھی پیاسا نہ ہوگا، لعنی حوش سے پانی ہینے کے بعد بھی اور یہ بھی فلاہر ہے کہ بید حوش بل صراط سے پہلے ہوگا، لینی حوش سے پانی پینے کے بعد بھی الل کہائر کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، اور بل صراط سے گزرتے ہوئے آئیں جہنم میں کھنے لیا جائے گا تو یہ بات بظاہر بھی میں آتی کہ جب حوش کوڑ سے پانی پانی لیا اور اس کی وجہ سے بیاس ہمیشہ کے لیے بچھ گئ تو پھر اب کی بدکر دار اور خالم یا بدئ کی حجہنم میں کیے کی وجہ سے بیاس ہمیشہ کے لیے بچھ گئ تو پھر اب کی بدکر دار اور خالم یا بدئ کی حضوظ رہے گا؟

اس کا جواب دیے ہوئے شراح مدیث نے فرمایا ہے کہ جن اہل کہار کا جہنم ش جانا مقدر ہوگا اور وہ حوض کوڑ کا پانی نوش کر بچے ہوں گے، تو اللہ تعالی ان کو جہنم میں بیاس کے علاوہ دیگر طریقوں سے عذاب دے گا، حوض کوڑ کا پانی نوش کرنے کی وجہ سے وہ

اکندہ بیاس کے عذاب سے معود کو جا کیں گے۔ والد تعالی اعلم۔ (۱۵ کر ۱۳۵۳)

ہر حال ہمیں اللہ تعالی سے شرم و حیا کے تقاضوں کو یہ نظر رکھ کریہ کوشش کرنی چاہئے کہ ہم کی ایسی برعملی اور بدعقیدگی میں ہر گرز جتلا نہ ہوں جو ہمیں حوض کور سے محروم کر کے میدان محشر میں برترین رسوائی اور ذلت سے دوجار کردے: بالخصوص ہر سلمان کو بدعت اور مثلات سے بہتے کی کوشش کرنی چاہیے اور کتاب وسنت اور حضرات صحابہ کے بدعت اور مثلات سے بہتے کی کوشش کرنی چاہیے اور کتاب وسنت اور حضرات صحابہ کے اقوال وافعال اوراجماع امت پر مضبوطی سے عامل رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گرائی اور بدعات سے محفوظ رکھے اور میدان محشر میں اعز از کے ساتھ حوض کور سے سرائی کا اپنے فضل وکرم سے موقع عطافر مائے۔ آئین۔



# أتخضرت ملى الله عليه وملم كى شفاعت كبرى

میدان محرک طویل ہولنا کول کی وجہ ہوگ پریٹان ہول کے اور تمنا کریں

کہ جلد حساب کتاب کے مرحلہ ہفت کرلوگ اپنے اپنے مقام پریخیں اور انظار کی

زمت ختم ہو، چنا نچہ وہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرانے کے لئے حضرات انجیاء
علیم السلام کا دسیاہ تلاش کریں کے مسب سے پہلے سیدنا حضرت آ دم علیہ السلام کی خدمت
میں ما ضر ہوکر سفارش کی درخواست کریں کے مگر وہ معقدت کریں کے، چرصورت اور آئی علیہ علیہ السلام سے پاس جا کیں کے وہ بھی معقدت پیش قربا کیں گے، چرصورت اور آئی علیہ السلام اس کے بعد حضرت اور گئی علیہ السلام اس کے بعد حضرت اور گئی ہمت نہ کریا کی ہمت دور وہ ہمتام محدود میں الا فیل والی تو کو النا تم ہما دب مقام محدود میں یا ومولانا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورسی کی خدمت میں حاضر ہوں کے ماور حرض کریں گئ

يَـامُـحَـدُّدُ انْتَ رَسُّولُ اللهِ وَحَاتَمُ الْاَثْبِيَاء، وَعَفَرَ اللهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبِكَ وَمَـا تَـاَحُّرَ الشِّفَعُ لَنَـا الْيَ رَبِّكَ الْاَتْرِي مَسِاتَحُنُّ فِيْهِ الْا تَرَىٰ مَـاقَدُ بَلَفُنَا الخـرِمسلم هرف ا / ١١١/

اے محد ( اللہ اللہ کے رسول اور خاتم المبین بیں ماور اللہ تعالی فے آپ کے ایک خطر وہیں ہے ) آپ ایک پروردگار کے رو بروہماری سفارش فرمایے کیا نہیں ویکھتے ہم می حال میں میں ،اور ہمارا حال کہاں تک پہنچ کیا ہے۔

ان لوگوں کی درخواست آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم تبول قرما کی گردواست آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم تبویا کی گرما کی درباد میں مجدورین ہوجا کی گے دوراد میں مجدورین ہوجا کی گے دوراد میں مجدورین ہوجا کی گے دوراد میں مجدورین ہوجا کی گ

### 今上下の本の大きのからのは、大きのは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、たらのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのではでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらのでは、たらい

العالمین ای وقت آپ کے دل پر اپنی حمد وثا کے ایسے شاندار الفاظ اور تعبیرات کا القاء فرمائیں گے، جواس سے بہلے کی کے خواب وخیال اور تصور ش بھی ندآئے ہوں گے، ایک عرصة دراز تک (جس کاعلم اللہ بی کو ہے) آپ بجدہ کی حالت میں اللہ تعالی کی حمد وثنا فرماتے رہیں گے، چرر حمی خداو تدی کو جوش آئے گا، اور آ واز دی جائے گی:

یَا مُحَمَّدُ اِارْفَعُ واسَكَ،سَلُ تُعَطَّهُ اِشْفَعُ تُشَفِّعُ (مسلم درید ۱۱۱۱) اے محراسر اٹھائے ، مانگئے آپ کوعطا کیا جائے گا سفارش فرمائے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔

چنانچ آپ سراٹھائیں کے،اورسب سے پہلے اپی امت کا حساب کتاب جلدی شروع سے جانے کی درخواست کریں مے۔ (خ الباری ۱۱۰۱ه)

حساب كتاب شروع كرانى كى سفارش يكى آخضرت كاكا بلندرين مقام محود بين مقام محود بين مقام محود بين مقام محود بين مقاماً مُحمُوداً. وينى اسرائيل شي كيا كيا بي بين اسرائيل شي كيا كيا بين المرائيل شي كيا كيا بين المرائيل بين المرائيل شي كيا كيا بين المرائيل بين المرائيل بين المرائيل من كيا كيا بين المرائيل بي

# شفاعت كى اقسام

مشهور شارح مديث قاضى عياض فرات بي كرشفاعت كى پانچ تشميس بين:

(۱) میدان محشر کی مولتاک نجات اور حساب کتاب شروع کرائے کی شفاعت، بید مارے آتا جناب دسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ خاص ہے، (جلیسا کہ اور ذکر گزرا)

(۲) بہت سے الل ایمان کو بلاحساب کتاب جنت میں داخل کرانے کی شفاعت، میمی استخفرت ملی الشعلیدوسلم سے ثابت ہے۔

(۳) مبهت سے ایسے اہل ایمان کے لیے شفاعت جن کوجہنم کی سزاسائی جا پھی ہوگی گر ابھی وہ جہنم میں نہ گئے ہوں گے، (بیشفاعت نبی اکرم علیہ السلام بھی فرمائیں گے،اور بعض ویکرنیک اعمال والے اپنے متعلقین کے لیے کریں گے جیسے حفاظ قرآن اور شہیدو فیرو)۔

#### الله سے شرو کہنے می واقع کی ۱۳۹۹ کی ۱۳۹۹

- (۳) ان مومنوں کے لیے شفاعت جوائی برعملیوں کی وجہ سے جہنم میں جانچے ہون کے ۔ کے،ان میں سے بتدریج ہرایک کو انبیاء علیم السلام ، ملائکہ اور دیگرمومنوں کی ۔ سفارش سے جہنم سے خلاصی دی جائے گی۔
  - (۵) جنتول کے لیےدرجات میں اضافہ کی شفاعت۔
  - ادر حافظائن جرر فان اقسام بردرج ذيل التمول كااضافه فرمايا ب
  - (٢) أتخفرت ملى الله عليه والم كالب جي إلا طالب كعذاب من تخفيف ك شفاحت فرمانا
- (2) آتخسرت ملی الله علیه وسلم کاجنت میں سب سے پہلے اپنی امت کودا علی کرانے کی شفاعت فرمانا۔
- (۸) آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کاان لوگوں کے متعلق جنت میں داخلہ کی سفارش فرماتا جنگی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں، جنہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔
- (۹) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کااس فخص کے متعلق سفارش فرمانا جس نے صرف کلمہ پردھالیکن کوئی عمل صالح اس کے اعمال نامہ میں نہ ہو۔ (ج ابدی ۱۳۳/۱۳۹۹)

اس طرح شفاعت کی کل اقسام ۹ ہوگئیں، عام طور پر احادیث شفاعت بی راویوں نے درمیانی واقعات کی کڑیاں چھوڑ دی ہیں اور حدیث پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلہ بی بیل گذا رامتیوں کے جہنم سے نکالنے کا ممال تک اللہ پہلے شفاعیت کمری ہوگی ، جس کے بعد حساب کماب، وزن اعمال وغیرہ کے مراحل پیش آئیں گے، تا آئکہ جنتی جنت بی اور جبنی جہنم بیل بیش و کے جا کی اور پھر بالآ فرگنہ گاروں کو نکالنے کے لیے آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کیں گے۔ اور پھر بالآ فرگنہ گاروں کو نکالنے کے لیے آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کیں گئیں ہے۔ قبول کیا جا میں باتی ندر ہے گا۔

(خ البارى ملمضا ۱۲/ ۲۰۰۵)

## معدے مدہ عمنے میں ہے۔ اور اور ماری میں معنے میں ہوتا ہے۔ اور ماری میں اور ماری میں میں میں میں میں میں میں میں ایا تج بی فعل

### حباب كتاب كاآغاز

آئفنرت ملی الشطیروسلم کی شفاصیت کمری کے بعدرب ذوالجلال کی طرف سے حماب کاب کی کاموائی کا آغاز ہوگا۔ کسلسلہ کاسب سے پہلاا تدام یہ وگا، کہ تمام لوگوں کا محال نا سے خودان کے ہاتھوں میں پہنچاد یے جائیں گے، نیک لوگوں کے اعمال نا سے اور نا سے ان کو دائیں ہم جاتھوں میں مطابوں کے ای لیے ان کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے اور محدودات کی سے اور کے ای لیے ان کو اسکال نا سے ان کے بائیں ہاتھ میں تھا دیے جائیں گے ای لیے ان کو اصحاب العمال کیا جاتا ہے۔ ایک مرفوع دوایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنذ ارشاد مراجے ہیں!

الْمُكُتُبُ كُلُّهَا تَحُتَ الْعَرُشِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْمَوْقَفِ بَعَكَ اللَّهُ رِيْحًا فَتَعَلَّمُ اللهُ ويُحًا وَقَلَ عَلَمُ اللهُ ويُحًا اللهُ ويُحًا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

ال مرحله على قو نيك لوگول كى خوتى كا تو كوئى شمكاندند موكا جبكه كفاراور بديمل (اسحاب الشمال) كوگول كے چير ساياه پرجائيل كے قرآن كريم نے اس وقت كا منظر ال طرح سيان فرمايا ہے:

فَ أَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتَابَةً بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوَمُ اقْرَءُ وَاكِتَابِيَهُ، إِنِّى ظَنَنْتُ آنِيُ مُ اللهِ عَلَيْهِ فَعُلُولُهُمَا دَانِيَةً، كُلُوا وَاشْرَابُوا مُ اللهِ حَسَابِيمَة فَهُو فِي عِيْشَة وَاضِيَةٍ عِنْي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ فَعُلُولُهَا دَانِيَةً، كُلُوا وَاشْرَابُوا

حَنِيْنًا المِمَةَ اَسُلَفُتُمْ فِي الْآيَامِ الْحَالِيَةِ ، وَامَّا مَنُ أُوتَى كِتَابَةً بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِى لَمُ اُوتَى كِتَابَةً بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِى لَمُ اُوتَ كِتَبِيهُ ، وَلَمَ اَخَنَى عَنِى مَالِيَهُ . هَلَكَ اَوْتَ كِتَبِيهُ ، وَلَا اَعْنِيهُ عَنِى مَالِيهُ . هَلَكَ عَنِى مَالِيهُ . هَلَكَ عَنِى مُلْكِ اللّهِ فَي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبُعُونَ عَنِى سُلُطِ نِيهُ ـ حُلُوهُ فَغُلُوهُ ، فَمَ الْحَحِيمَ صَلُّوهُ ـ فُمَ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَعُهَا سَبُعُونَ خَرَاعًا فَاسُلُكُ وَهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَن بِاللّهِ مِلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى طَعَامِ الْحَقَلِيمِ ـ وَلَا يَحْسُلُ مِن غِسُلِينٍ ـ لَا يَكُلُهُ اللّهُ اللّهِ الْحَقَلِيمُ وَلَا عَمَامُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُ هُهُنَا حَمِيمٌ ـ وَلَا طَعَامٌ اللّهُ مِنْ غِسُلِينٍ ـ لَا يَكُمُلُهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سوجس کو طلاس کا کھا، داہنے ہاتھ میں دہ کہتا ہے لی جو پڑھ و میرالکھا، میں نے خیال رکھا اس بات کا کہ جھے کو بطی میرا حساب، سودہ ہیں من مانی زندگی میں، او نچے باغ میں، جس کے میوے جھے پڑے ہیں، کھا ؤیو جی بحرکر، بدلداس کا جوآ مے بھیج چکے ہوتم پہلے دنوں میں۔ ادر جس کو طلاس کا لکھا، ہائیں ہاتھ میں دہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو جھے کونہ ماتا میرالکھا، اور جھے کو خبر نہ ہوتی کہ کہا ہے۔ حساب میرائی طرح وہی موت ختم کر جاتی، پچھے کام نہ آیا جھے کو میرامال ، بر باد ہوئی جھے سے میری حکومت، اس کو پکڑ و پیرطوق ڈالو، پیرایک زنجیر میں جس کی لمبائی سرگڑ ہے اس کو چکڑ دو، وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر، جوسب سے بڑا ہے اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے اس کو گئر وہی گئے گار۔

اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر سوکوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست داراور نہ پچھے طے گا

اورسا منے آئیں تیرے دب کے صف باند حکر، آپنج تم ی جارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار نہیں تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرد کریں گے ہم تہارے لیے کوئی وعدہ،اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ، پھر تو دیکھے گندگاروں کو ڈرتے ہیں،اس سے جواس

شردع شروع میں کفارومنافقین اور بد کل، اعمال تا در کھ کر کچھ جست اور بحث
کوشش کر پ مے بکین خودان کے اعضاء وجوارح بی ان کے خلاف کو ای دیں مے جس
کے بعد کی کشنجتی کا موقع بی شدرے گا، نیزیہ مجی تمنا کریں مے کہ آئیس ایک مرتبد دنیا میں
بھیج دیا جائے گر اس سے بھی افکار کردیا جائے گا۔ اس دن سر کشوں کی رسوائی نا قابل بیان
ہوگی ، سر جھے ہوئے ہوئے ، چیرے سیاہ ہوئے ، آٹکھیں نیلی ہوجا کیں گی اور دہشت اور
گھراہٹ کے مارے جی ویکارم کارہے ہوں کے۔اللہم احفظنا مند.

# سب سے پہلے س چیز کا حساب ہوگا؟

دنیوی معاطات اورحقوق می سب سے پہلے ناحق قل کا حساب ہوگا،حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ تعالی عند قرمات بیل کرآ مخضرت ملی اللہ علیه وسلم نے ارشاد قرمایا:

اَوَّ لُ مَا يُقُضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فِي الدّمَاءِ (ابن کلو ۳۳۹)

اس لیے آل ناحق سے احر از لازم ہے، اگر کوئی مخص کی ایے جرم کا ارتکاب

الله سے شدم محملے کے اور اجاری کرنے کی در اجاری کی عام آدی کوائی پرسز اجاری کرنے کا حق میں ہوتا ہے۔ کا حق نہیں ہے، بلکر سز اجاری کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوتی ہے جہال واقعی اسلامی نظام قائم ہوگا وہیں جوت شری کے بعد سز اجاری ہو کتی ہے، در شہیں ،اگرائی بات کا خیال ندر کھا جائے تو پھر کی خون فرنیس رہ کتی۔

#### نمازكاحساب

اور عبادات می سب سے پہلے ہو چھ کھی نماز کے متعلق ہوگی ،ایک روایت میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَوَّلُ مَا يُسَمَّاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ اَلصَّلُوةُ فَإِنْ صَلَّحَتُ صَلَّحَ سَايُرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَّتُ فَسَدَ سَايُرُ عَمَلِهِ «العرهيب والعرهيب ١٥٠/١)

قیامت کے دن سب سے پہلے آدی کی نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز درست نکلی و بقیدا عمال اور خراب ہوں گے۔
درج بالا حدیث سے نماز کی اہمیت کا باسانی اندازہ لگایا جاسکا ہے، اس کے
علاوہ بھی آیات قرآنیا وراحاد مب طیب بیس نماز کی نضیلت اور عظمت انتہائی تاکیدی انداز
میں بیان ہوئی ہے، نماز کودین کاستون کہا گیا، اور اس کے بلاعذر چھوڑنے والے کو کافروں
اور منافقوں کے مشابہ قرار دیا گیا، اس لیے است مسلمہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ نمازی
بے اور این گر والوں اور طنے جلنے والوں کو بھی نماز کا عادی بنائے، تاکہ میدان محشر کی
رسوائیوں سے حقاظت ہو سکے۔

# مظالم اورحق تلفيون كابدليه

میدان محشر میں کوئی ظالم فی کرنہ جائے گا بلکدا سے ظلم کابدلد دینائی پڑے گا،اور وہاں روپید پیدسے ادائیکی نہ ہوگی بلکہ ظلم اور حق تلفی کے بدلہ میں نکیاں دیجائیں گی،اور جب نکیاں باقی عی ندر ہیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر لا ددی جا کیں گی، بیہ منظر بوا

# الله سے مدوم تعدام کا میں اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: عبرت ناک اور صرت ناک ہوگا ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنُ كَانَتُ لَهُ مَظُلِمَةٌ لِالْحِيْهِ مِنُ عِرْضِهِ أَوْشَىءٌ فَلَيَتَحَلَّلُهُ مِنهُ الْيَوْمَ قَبَلَ اَنُ لَا يَكُونُ دِيْنَارٌ وَلَا دِرُهَمْ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُحِذَ مِنهُ بِقَدْرٍ مَظُلِمَتِهِ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ حَسَنَاتٌ أُحِذَ مِنَ سَهَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

(صحيح البخاري ١ /٣٣ حديث ٢٣٨٥ ،العذكره٥ ٥٠٠)

جس شخص نے اپنے ہمائی کی مالی یا ذاتی کوئی ناانسانی کی ہوتو اس دن کے

آنے سے پہلے آج بی معاف کرالے جب دینا رودرہم نہ ہوں گے (کہان سے حق
چکایا جائے بلکہ)اگراس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو وہ مظلوم اپنے حق کے بقترر
نیکیاں لے لے گا ،اوراگراس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کراس
پرلا ددی جائیں گی۔

اورایک روایت می ہے کہ آنخفرت ملی الشعلیہ وسلم نے ایک مرتبہ محابہ ہے پوچھا کہ تم مفلس اور قلاش کے بچھتے ہو؟ تو محابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس تو اے کہاجاتا ہے جس بے جارے کے پاس درہم اور سامان پھر بھی نہ ہو۔ تو آنخفرت سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الْمُفُلِسَ مِنُ أُمَّتَى مَنُ يَأْتِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِصَلُوةِ وَصِيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَأْتِى قَدُ مُ الْقِيَامَةِ بِصَلُوةِ وَصِيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَأْتِى قَدُ شَتَّمَ هَلْنَا وَضَرَبَ هَذَا مَنُ عَلَى هَذَا مِنُ حَسَنَاتُه قَبَلَ إِنْقِضَاءِ مَاعَلَيْهِ أَحِذَ مِنُ حَسَنَاتُه مَنُ اللَّهِ مَا مَلِحَ فِي النَّارِ رَصِلَم هول ١٩٠٥ مَالله المرمه ٢٠٥٠ مَعَلَيْهِ أَمْ طُرِحَ فِي النَّارِ رَصِلَم هول ١٩٠٥ مَا اللَّهُ مَا مُؤْتَ فِي النَّارِ رَصِلَم هول ١٩٠٥ مَا اللَّهُ وَالْعَلَى ١٩٠٥ مَا مَلْتُهُ عَلَيْهِ أَمْ طُرِحَ فِي النَّارِ رَصِلَم هول ١٩٠٥ مَا اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْقَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلِيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلِيْحِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلِيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْمُ الْعَلَى الْعَلِيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو تیامت کے دن نماز،دوزہ،اور زکوۃ (وفیرہ) لے کرآئے گا( مگر)اس نے کی کوگالی دی ہوگا کسی کامال اُڑایا ہوگا،اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اِس کواوراُس کوبانی جا کیں گی، چرجب اس کی نیکیوں کا ذخیرہ والوں کے حق ختم ہونے سے پہلے ختم ہوجائے گا تو ان کی برائیاں لے

# الله سے شوم کیجنے کی کھی ہے اللہ سے شوم کیجنے کی ہے اللہ اللہ سے شوم کیجنے کی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

كراس يروال وى جاكيل كى اور يحراسي جنم عن وال دياجائ كامللهم احفظنا منه

ان اجریم الله عرب الله عرب ناک واقع الله عالم حضرت جابر منی الله عنظر الله عنظر الله عنظر الله عنظر الله عنظر الله تعالی عنظم حبشہ الله عنظرت کر کے مدید منور وقتر بیف لا ہے تو ایک دن آن خضرت صلی الله تعلیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ بتا وسرز بین حبشہ بی بم نے سب ہم ایک مرتبہ حبشہ بی سوک کے کنارے بیٹھے ہے ، کہ ہمارے سامنے سے ایک برصیا کرری جس نے سر پرایک مظالفار کھا تھا ، محلہ کے چند شریر لا کے اس کے بیچھے لگ کے اور اس نورے دھکا دیا کہ وہ بے چاری گریزی اور اس کا مظالی موٹ کیا بتو اس نے شریر اس کے وفت کیا بتو اس نے شریر لاکے کو خطاب کر کے کہا کہ اس برتبہ والدین واخرین کو تعلی کو نوری میان کر اور اس کے میں اور اس کے ہا تھ میں اپنے کا لے کرتو توں کو خودی میان کر دیں گے ،اس دن اور کی کی اور اور تیرا معالمہ الله دب العالمین کے سامنے کیا ہوگا ؟ " کردیں گے ،اس دن الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا:

صَلَقَتُ، صَلَقَتُ، صَلَقَتُ، كَيُفَ لُهُ قَلِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا لُهُوَ عَلَّ لِفَعِيْفِهِمْ مِنُ شَلِيَكِهِمُ۔ (ابن ماجد 9 معلم وضيعيه العلاكوه ٠ ١٣)

اس نے مج کہا،اس نے مج کہا،وہ امت کیے باعزت ہو کتی ہے جو اپنے کزوروں کے لیے طاقتوروں سے مواخذہ نہ کرے۔

قیامت کے دن انسانوں کے علاوہ ظالم جانوروں تک سے بھی حساب لیا جائے گاء ایک مدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

لَتُوَدُّنَّ الْسُحُقُوثَ الله اَهُلِهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْحَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرُنَاءِ\_ (مسلم ٢٠/٢-١٠٠١عدى ٣٠٨م)

قیامت کے دن تمام حق داروں تک ان کے حق ضرور پہنچائے جا کی گے جتی ا کر بے سینگ بری کے لیے سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا۔

# الله سے شرم مُعلی کی اور میکاری کی اور میکاری کی اور میکاری کی ایران کی ایر

اس لیے آخرت پریقین رکھنے دالے ہر مخف پر لازم ہے کہ وہ دنیا ہی ہی لوگوں کے حقوق کے تمام حساب کتاب مساف کر لے، اور یہاں سے اس حال ہی رخصت ہوکہ اس پرکسی کا کوئی حق شہوور شہر حقوق آخرت ہیں بڑی رسوائی کا سبب بن جائیں گے۔

# ناحق زمین غصب کرنے والوں کا انجام

بالخصوص جائداد غصب كرنے والے كمتعلق احاديث معجد مل سخت رين وعيدين وارد موكى بين، مشهور مستجاب الدعوات محالي حضرت سعيد بن رمنى الله تعالى عنه المخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد قل فرمائة بين كرآب صلى الله عليه وسلم كاارشاد قل فرمائة بين كرآب صلى الله عليه وسلم كاارشاد قل فرمائيا:

مَـنُ اِقْتَـطَـعَ شِبُـرًا مِـنَ الْاَرُضِ ظُلُمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ سَبُعِ اَرُضِيُنَـ (مسلم شويف ٣٢/٢)

جو محض ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر دبا لے توبیہ حصد ساتوں زمین سے تکالے میں طوق بنا کرڈال دیاجائے گا۔

اس مدیث کی تشریح میں معزات محدثین نے درج ذیل اقوال ارشاد فرمائے ہیں۔

- (۱) ساتون دمین سے مٹی نکال کراسے اٹھانے کا حکم دیا جائے گا، جے وہ اُٹھانہ سے گا۔
- (۲) بیساری مٹی تکال کراس کے گلے میں واقعی طوق بنا کر ڈال دی جائے گی اور ای اعتبار سے اس کی گردن کو موٹا بھی کردیا جائے گا۔
- (۳) اے غصب شدہ زمین کے بیچے ساتوں زمین تک کھودنے کا جکم دیا جائے گا اور کھودتے کو جائے گا۔ کھودتے کھودتے زمین کی حیثیت اس کے مکلے میں طوق کے ماند ہوجائے گا۔
- (۳) اس غصب کے گناہ کا وبال اس کی گردن پر لا دریا جائے گا۔ رسووی عسلسی مسلم ۱۳۳/۲

ببرحال بیسب معنی متصور جیں، ان سے عبرت حاصل کرنا لازم ہے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں ذراذ راس جگہوں، نالیوں اور راستوں پر مقدمہ بازیوں کی

### زكوة ادانهكرنے والوں كابراحال

جولوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوۃ کی ادائیگی میں کوتائی کرتے ہیں ان کا حال بھی میدان محشر میں ہزا جرت تاک ہوگا ، ایک طویل حدیث میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

مَامِنُ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِطَّةٍ لَا يُؤَدِّى مِنْهُمَا حَقَّهُمَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتُ لَهُ صَفَاتِحُ مِنُ نَادٍ فَأَحُمِى عَلَيْهَافِى نَادٍ حَهَنَّمَ فَيْكُوى بِهَاجَنَبُهُ وَجَبِيْنَةً وَظَهُرُهُ حُمُسِينَ الْفَ سَنَةٍ وَجَبِينُنَةً وَظَهُرُهُ حُمُسِينَ الْفَ سَنَةٍ حَتَى يُدُم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمُسِينَ الْفَ سَنَةٍ حَتَى يُدُم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمُسِينَ الْفَ سَنَةٍ حَتَى يُدُمُ اللهِ النَّارِ - الع (مسلم حَتَّى يُدُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جوبھی سونے چاندی کا مالک ان کی زکوۃ ادانہ کرے گا تو تیامت کے روزاس کے مال کے پتر بنا کرجہنم کی آگ میں تیائے جائیں گے، جن سے اس کے پہلو، پیٹائی اور پیٹو کو داغا جائے گا، جب وہ پتر شنڈے ہوجا کیں گے تو آئیس دوبارہ (گرم) کیا جائے گا، یہ معالمہ اس دن ہوگا جس کی مقدار ۵ ہزار سال کے برابر ہے، اوراس کو بی عذاب برابر ہوتا رہے گا تا آئکہ اللہ تعالی محلوق کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، چربید دیکھ لے گا کہ اس کا محکانا جنت ہے یا جہنم۔

### الله سے شرم کمنے کی کھی ہے اور کا اللہ سے شرم کمنے کی کھی ہے اور کا اللہ سے اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

ای مدید میں ہے کہ حضرات محابہ نے اونٹوں اور گایوں اور بکریوں کے مالک مالداروں کے انجام کے بارے میں دریافت کیا تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشم ان جانوروں کی زکو قادانیوں کرے گا تو اللہ تعالی جمانت جمانت کرمیدان محشر میں بوے بوے بوے اور نوک دارسینگوں والے جانوروں کے ذریعیاس نا دہندہ مالک کو پیروں سے رشی کرائے گا ،اور بیسلسلہ حساب کتاب کمل ہونے تک برابر جاری رہے گا ،اعاذ نا اللہ مند۔ (مسلم رہے سالہ کا درسے گا ،اعاذ نا اللہ مند۔ (مسلم رہے اسلام سے انہوں کے ایک کو بیروں سے جاری رہے گا ،اعاذ نا اللہ مند۔ (مسلم رہے اسلام کے اور کی سالہ کی ایک کو بیروں کے کہ اور کی درسے گا ،اعاذ نا اللہ مند۔ (مسلم رہے اسلام کے درسے کا ،اعاذ نا اللہ مند۔ (مسلم رہے کا ،اعاد کی درسے کا ،اعاد نا اللہ مند۔ (مسلم رہے کا ،اعاد کی درسے کا ،اعاد نا اللہ مند۔ (مسلم رہے کا ،اعاد کی درسے کی ہورسے کا ،اعاد کی درسے کا ،اعاد کی درسے کا ،اعاد کی درسے کی درسے کی ہونے کی درسے کا ،اعاد کی درسے کی ہوں کی درسے کی ہونے کی درسے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی درسے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی درسے کی درسے کی ہونے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی درسے کی درسے کی ہونے کی درسے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی ہونے کی درسے کی درسے کی ہونے کی درسے کی ہونے کی کی درسے کی درسے کی درسے کی درسے کی درسے کی ہونے کی درسے کی درسے

نیز ایک مدیث میں ہے کہ بے زکو ہ والا مال میدان محشر میں خطر تاک زہر ملے اور ہے کی شکل میں آکراپنے مالک کا پیچھا کرے گا۔ تا آ تکداس کے ہاتھ پار چیاجائے گا۔ دسلم ۲۰/۱ ساللم احفظ مند۔

مالداروں کے لیے بالخصوص بیداحادیث عبرت تاک ہیں، ذکوۃ کی ادائیگی کا اہتمام لازم ہے، ورشاس کی تحوست دنیا میں فاہر ہوتی ہے اور آخرت میں ہمی اس کی سزا بھکتنی پڑے گی، بید مال اللہ تعالی کی امانت ہے، اگر اس میں سے مقررہ فرض حصہ ستحقین کے حوالہ کردیا جائے تو بقیہ پورا مال محفوظ ہوجا تا ہے اور اگر اس حصہ کی ادائیگی میں کوتائی کی جائے تو پھرانجام پیم نہیں، لہذا چندروزہ دنیوی فع کی خاطر آخرت کی دائی رسوائی کومول لینا داشمندی نہیں ہے۔

قو می مال میں خیانت کرنے والوں کا انجام ای طرح جوشن علول " یعی قوی ولی مشترک مال میں خیانت کا مرتکب ہوگا اس کو بھی بوی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا بقر آن کریم میں ہے:

وَمَنُ يَّهُلُلُ يَاْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْفِيامَةِ وَال عموان آب: ١٦١) اورجوخيانت كرے گاوه خيانت كرده چير كرقيامت بش حاضر موگا-اور حديث بيل قرمايا كياكه جس فخص في جس چيز ش خيانت كى موكى وه اى كو اچى گردن پرلادكرميدان محشر ش آئے گا ، اگر مثلاً اونٹ ليا موكا تو وه گردن پر چ حكر آواز الله سے مدوم تعطیے کی الله سے مدوم تعطیے کی اللہ سے مدوم تعطیے کی اس کے اللہ سے مدوم تعطیہ کا تو وہ مر پر جنہنار ہا ہوگا ، ال آخره - (سلم ریف، ۱۳۷۱) اس لیے ملی اور قوی درجہ کے فنڈ (مثلاً مساجد اور مدار ہوں پر فائز بین ان کو بالشخفاق اپنے استعال بیل لا ناخت خطره کی چیز ہے جولوگ الی فرمد دار ہوں پر فائز بین ان کو بالخصوص مالی معاطلت میں انتخابی احتیاط ہے کام لینے کی ضرورت ہے درند آخرت کی جواب دہی ہے دو فار کے ، آمین۔ کی خویس کی سے مالئد تعالی ہم سب کو آخرت کی جواب دہی ہے محفوظ در کے ، آمین۔ میک میں کی فرلت ناک حالت

جولوگ دنیا میں متکرین کردہے ہوں گے، قیامت کے دن ان کی ذات اور بے وقعتی کا عالم بیہ موگا کہ انہیں زمین پررینگنے والی چیونٹیوں کی صورت میں میدان محشر میں لایا جائے گا کہ انہیں لوگ ایے پیروں سے روئدیں گے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

يَشَعَتُ السَّلَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ أَنَاسًا فِي صُورَةِ النَّرِ يَطَوُّهُمُ النَّاسَ بِٱقْدَامِهِمُ فَيُسَقَالُ:صَاهَوُّلَاءِ فِي صُورِ النُّرِّ فَيُقَالُ هُوُّلَاءِ المُتَكَبِّرُوُنَ فِي الدُّنِيَا۔(دواہ ابن بزاد العرض، والعرصب/٢٠٨/

الله تعالى قيامت كدن كرولوكول كوذليل چيوننيول كاشكل شي أشائ كا، جن كولوگ اپنه جيرول سے روندر ہے مول كے، پس كهاجائ كاكديدلوگ چيوننيول كاشكل ميس كيوں بيس؟ توجواب ليے كاكديد نياش خروراور تكبر كرنے والے تتے۔

یعنی جولوگ دنیا می دومروں کو تقیر مجھ کران کے ساتھ ذات انگیز برتا ذکرتے سے ایسے متعلم میں کو قیامت کے دن اللہ تعالی ان کی اوقات بتادے گا،اور سارے مالم کے بیروں کے روعد کر انہیں ذلیل فرمائے گا،اس لیے اپنے آپ کو عظیم ذات سے بچانے کا راست صرف بیہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں،اللہ تعالی ہم سب کو تو اضع کی دولت سے نواز سے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آئیں۔

غداری اور بدعہدی کرنے والے کی رسوائی غداری کرنااور مهدتوژنا نجی اسلام میں برزین کناہ ہے،ایے غدار اور بدعهد الله سے ملوم عصب کی الله سے ملوم عصب کی الله سے ملوم کی ہے گاہ ہے گاہ کے اس کے اس کی ہوئی اور کا دیا جائے گا، جے لیے اس کے پیچے ایک علائی جمنڈ اس کی چھوٹی بوی غداری کے بعدر لگادیا جائے گا، جے دیکھتے ہی لوگ بیچان لیس کے کہ بیغدار ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

إِذَا حَـمَـعَ الـلَّهِ الْآوَّلِيُنَ وَالْآخِرِيُنَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُمُوَفَّ لِكُلِّ خَادِرٍ لِوَاء يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِه خَدُرَةُ فُكَان بُنِ فَكَان\_(مسلم حريف ٨٣/٢ المصلى ١٥ ٣٣١٥)

جب الله تعالى قيامت كدن اولين وآخرين كوجع فرمائ كاتو برغدارك لي حب الله تعالى قيامت كدن اولين وآخرين كوجع فرمائ كاكم يوفلال كرييني الكرمينية الكاديا جائكا ، اوركها جائكا كاكم يوفلال كرييني فلال فخض كي غداري (كي علامت) ب-

ال لیے غداری اور حرد گئی سے بچتا بھی لازم ہے، یہ ایماجرم ہے کہ آخرت میں تواس کی سزاہے ہی، دنیا میں غداروں کو جیشہ ذلت اور تھارت ہی سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان پر لعن طعن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، غداری اور بدع ہدی کسی کے ساتھ جائز نہیں حتی کہ اگر غیر مسلم سے بھی کوئی معاہدہ کرلیا گیا ہے تو اس کی یاسداری بھی لازم ہوتی ہے۔





## ميزان عمل

قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے عظیم الشان عدل وانساف کے مظاہرہ کے لیے علوقات کے اعمال تو لئے کے لیے ' تر از و' قائم فر مائے گا،ارشاد خداوندی ہے:

وَدَضَعُ الْمَوَانِيُنَ الْقِسُط لِيَوُم الْقِيَامَةِ فَلَا تُظُلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ حَرُدَلِ آتَيْنَا بِهَاءوَ كَفَى بِنَا خَسِبِينَ (الاساء٣٥)

اوروہاں قیامت کے روزہم میزان عدل قائم کریں مے سوکسی پر اصلا ظلم نہ ہوگا اور اگر کسی کاعمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کردیں مے ،اورہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

اوردوسرى جكدار شادي:

وَالْوَزُنُ يَوُمَدِذِ إِلْمَحَنَّ مُضَمِّنُ ثَقُلَتُ مَوَازِيُنَّةٌ فَأُولِيْكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ، وَمَنُ حَفَّتُ مَوَازِيُنَةً فَأُولِيْكَ الَّذِيْنَ حَسِرُوا آنْفُسَهُمُ بِمَا كَانُوا بِالنِّنَا يَظُلِمُونَ۔

(الاعراف آیت: ۹)

ادراس روز وزن بھی داقع ہوگا، پھر جس فخص کا بلہ بھاری ہوگا سوا سے لوگ کا میاب ہول کے جنہوں نے اپنا نقصان کا میاب ہول کے جنہوں نے اپنا نقصان کرتے تھے۔ کرلیا، بسبب اس کے کہ ماری آندوں کی حق تلفی کرتے تھے۔

اس عظیم ترازو کے ایک بلد ہیں دنیا جہاں کی وسعتیں ساجا کیں گی اور سُید الملا کلہ حضرت جر کین ہوئی۔ ۱۸۹۱ کلہ کا حضرت جر کین تو کئے دے دار مقرر ہوں گے۔ (خ البار ۱۵۹/۱۵ بتر طبی من مند ۱۳۱۸) بیر بردا نازک وقت ہوگا، جس کی نیکیوں کا بلہ جسک جائے گا وہ عظیم سرخرو کی سے سرفراز ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا بلہ ہلکارہ جائے بعنی اس کی برائیاں غالب ہوں گی تو اس کی

ذلت وكبتنا قابل بيان بوكى -ايك مديث من ارشاد نبوى ملى الشعليدملم ب:

### الله سے شرم عملے کی کھی ہے گائی کے اس میں م

يُوْتى بِابُنِ ادَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ كِفَتَى الِمِيزَانِ وَيُؤَكَّلِ بِهِ مَلَكَّ فَإِنْ نَقُلَ مِيْزَانُه يُنَادِى المَلَكُ بِصَوُتٍ يَسُمَعُ الْحَلَائِقُ:سَعِدَ فُلَانٌ لَا يَشُعْى بَعُدَهَا اَبَدًا، وَإِنْ خَفَّ مِيُزَانُهُ نَادَى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يَسُمَعُ الْحَلَائِقُ شَقِى فُلَانٌ شَقَاوَةً لَآ يَسُعَدُبَعُدَهَا اَ بَدًا رِوْطِي ٢/١٠عَرَ العمال ١٩٢/١١)

آدی کو قیامت کے دن لا کر میزان جمل کے دونوں پلوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اوراس جگہ ایک فرشتہ مقررہوگا، پس اگراس کا (نیکیوں کا) تراز و بھاری رہا تو و فرشتہ بیا علان کرے گا جے ساری فلق خداس لے گی کہ ' فلاں سعادت یاب ہوگیا، اب و مجمی بدقست نہ ہوگا' اورا گر (خدانہ کرے) ان کا (نیکیوں کا) تراز و ہلکارہ گیا تو فرشتہ عام اعلان کریگا کہ ' فلا فحض الی محروی میں گرفتارہوگیا، کہ اب بھی بھی سعادت سے بہرہ ورنہ ہو سکے گا۔''

## ترازومیں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟

یہاں قدرتی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اعمال تو کرتا ہے گروہ کرنے کے بعد بظاہر قتم ہوجاتے ہیں اور زبان سے نکل ہوئی بات نضا بیں قطیل ہوجاتی ہے ، پھرآخران کو تولا کیسے جائے گا؟اس امکانی سوال کا جواب دیتے ہوئے ، مشہور مفسر اور حدث جلیل حافظ محاوالدین این کیٹر نے ارشاوفر مایا ہے کہ اس بارے میں علاء کے تین اقوال ہیں:

(۱) پہلاقول: یہ ہے کہ خودا عمال ہی کوتو لا جائے گا، گرانیس آخرت عی اللہ تعالی حب
مناسبت جسمانی صورتوں عی تہدیل فر مادے گا، گرانی جسموں کوتر از وجی رکھ کر
تو لا جائے گا، لمام بغوی نے فر مایا کہ بچھائی طرح کی بات حضرت این عباس سے
بھی مردی ہے۔ نیز کھی مروایت عی وارد ہے کہ قیامت کے دن سور اُبقر واور سور اور سور اُساس کے دور سور اُبقر واور سور اُساس کے دور سور اُبقر واور سور اُساس کے دور سے معند'' کی شکل عیس آئیس گی نیز ایک دوایت عیس
ہے کہ قرآن کر کیم اسی پڑھنے والے کے پاس ایک نہایت خوب روجوان کی شکل

### 

میں آتا ہے، جب پڑھے والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیراوہ قرآن ہوں جس نے تخیے راتوں کو جگایا اور دن میں گری برداشت کرائی، ای طرح حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عن کی قبر کے سوال سے متعلق صدیث چی وارد ہے کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت نو جوان عطر بیزی کے ساتھ آئے گا وہ مومن اس سے پو چھے گا کہ تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تیرا نیک عل ہوں، جبکہ کا فراور عمافی کے ساتھ اس کے برکس معاملہ ہوگا ( فرکورہ تین روایات قول اول کی تائید گر تی ہیں)۔

- (۲) دومراقول: یہ ہے کہ انجال نا ہے اور رجر تو لے جائیں گے، اس کی تائیداس واقعہ سے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ایک فخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے برائیوں کے نانو ہے رجر رکھے جائیں گے اور جرر جر تاحد نظروسیج ہوگا، پھرایک چیوٹی می پر پی لائی جائے گی جس میں ''لا اللہ الا اللہ'' لکما ہوگا، وہ بندہ عرض کرے گا کہ استے فظیم رجر وال کے مقابلہ میں یہ پر پی بھلا کیے نفع دے گی؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ تیرے ساتھ ظام نیس کیا جائے گا، چنا نچاس پر پی کو دوسر سے لیے میں رکھے جانے گا، امام لیے شیس رکھے جانے کا تھم ہوگا، اس کے رکھتے می نیکیوں کا پلہ جمک جائے گا، امام تر نہ کی نے اس صدیف کو تھی قرادہ یا ہے۔
- (۳) تیراقول: یے کہ خود صاحب عمل کو تراز و پس رکھ کر قولا جائے گا، چا چی مدیث میں دارد ہے کہ ' قیام میں کو تراز و پس رکھ کر قولا جائے گا گر اللہ کے دن آب بدا بھاری مونا تازو آدی لایا جائے گا گر اللہ کے تراز و بس اس کا درن مجمر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ ارشاد خداد عمل ہے:

  فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَزُنّا رائعه فَا آب: ۱۰ و ۱۰)
- تونیست کدوزیم ان کے نیک اعمال کا دراہمی وزن قائم ندگریں سکے۔ نیز ایک مدیث میں اسخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سنے سید نا معزت معبواللہ بن مسودر منی اللہ تعالی عند کی قدر افزائی فریائے ہوئے ارشاد قربایا کہ: "کیا تمہیں ان کی دیلی

الله سے ملوم محمنے کی اس دات کی جس کے قضہ مل میری جان ہے مبداللہ این پند لیال دیکور تجب ہوتا ہے؟ اس دات کی تم جس کے قضہ مل میری جان ہے مبداللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عنه کی دو پند لیال میزان عمل میں احد پہاڑ ہے بھی زیادہ بھاری اور باوز ن ہیں۔' حافظ این کیر قر ماتے ہیں کہ ان تینوں اقوال میں جمع کی شکل ہے کہ برقول اپنی جگہ می ہے ، اور قیامت کے روز صورے حال الگ الگ ہوگی ، بھی اعمال بذات خود لول عالی جا کیں گا ور بھی کی صاحب عمل کوئی کو بذات خود لول اس کے جا کی ما حیا کی کو بذات خود لول اس کے اور جمی کی صاحب عمل کوئی کو بذات خود لول اس کے اور جمی کی صاحب عمل کوئی کو بذات خود لول اس کے اور جمی کی صاحب عمل کوئی کو بذات خود لول اول کوئر جے دی ہے۔

( هخ البارى ١/١٥٩ بنيران كثير كمل ١٥٥)

ملاده ازیں اس دور بی ایے آلات ایجاد جو گئے ہیں جن سے اعراض کو بھی تاپ لیا جاتا ہے مثلاً تحریامیٹر کے ذریعہ بخار کی مقدار جانتا یا بلڈ پریشر چیک کرتاد غیرہ ، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس طرح اعمال کے وزن کی بھی کوئی صورت نکالے بیاس کی قدرت اور طاقت سے برگزمستجد نہیں ہے۔

## تراز ومیں کن لوگوں کے اعمال تولیے جائیں گے؟

محققین علاء کنزدگی قیامت کے دن لوگ اعمال کے اعتبار سے تمن قسمول پر مشتل ہوں گے،اول وہ لوگ جن کے نامدا عمال میں سرے سے کی برائی اور گناہ کا وجود بی نہ ہوگا۔ان کے پاس بس نیکیاں بی نیکیاں ہوں گی۔اس طرح کے افراد اسب محمد بیمش بری قعداد میں ہوں محکے۔ان کو حساب کتاب اور وزن اعمال کے بغیر سیدھے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔(ان ذکر آ گے آئے گا انشاء اللہ)

دوسرے وہ کفارجن کے پاس کفر کے ساتھ کوئی اچھائی کی طرح نہ ہوگ۔ایے لوگوں کو بلاوز ن اعمال جہنم رسید کرنے کا تھم ہوگا۔

تیرے وہ بیمل مسلمان اور کفار ہوں مے جنہوں نے خلط ملط اعمال کے ہوں گے جنہوں نے خلط ملط اعمال کے ہوں گے مر وہ نیکیاں کفر کے مقابلہ میں بے حیثیت ہوں گی۔البتہ کی قدر عذاب کے درجات کم کرنے میں معاون بنیں گی۔ایسے

الله سے مدوم عصبے کی کھی ہوت کے است اللہ سے مدوم عصبے کی کہ است کا اور بھاری ہونے کے اعتبارے جنت اور کھاری ہونے کے اعتبارے جنت یا جہنم کے درجات کا فیصلہ ہوگا۔ اور پچھاد گول کی نیکیاں اور برائیاں دونوں بالکل برابر ہوں کی انہیں اعراف میں رکھ کرانظار کرایا جائے گا بالا خرایک عرصہ کے بعدان کی سفارش قبول کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ انشاء اللہ۔ (ستنادی ابری ۱۵۹٬۱۵۸/۱۲)

## نیکیوں کے وزن میں اضافہ کیے؟

الله تعالی کے نزدیک نیکوں کی قدر وقیت اور وزن میں اضافہ خلوص قلب اور اخلاص کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ حضور قلبی اور محض رضاء اللی کے جذبے سے ممل کیا جائے گا اور اس جذبہ میں جتنی کی ہوگ ویے ہی آخرت میں وزن کے اندر بھی کی ہوجائے گی ،اگر خلوص سے ممل کیا جائے تو وزن میں ترقی کا عالم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ (شکا ) نے ارشا وفر مایا:

آلَ مَ مُدُ لِلْهِ مَ مُلَا الْمِيزَان (سلم ربن ا/ ۱۱۸) اور کلم الحمد لله (قيامت كروز اسخ بورجم من آئ كاكراكيل ) بى ميزان عمل كو بحرد كا، نيز ابحى حديث كرريكى به كركلم الاالله الاالله كى برجى ركحت بى نيكيول كالله جمك جائ كاريده وذكر خداوندى به جواس نے بحى زندگى ميس كائل اخلاص سے قلوق سے برخوض موكر كيا موكا ، الله تعالى اس كاخلاص كي دولت اس كونها يت وزنى بناد كار (۵ كرد ۲۸۸)

نیز آیک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مؤمن کے اعمال تو لے جاتے وقت جب اس کی نیکیوں میں پہر کمررہ جائے گاتو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ایک پر چی نیکیوں کے پلہ میں ڈالیس کے جس میں اس کا زندگی میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وروو شریف پڑھنے کا فرکرہ 1717) درکھتے ہی نیکیوں کا پلہ جمک جائے گا۔ (1277)

الغرض نیکیوں میں وزن اخلاص سے آتا ہے، اگر اخلاص ہوتو و کیھنے میں چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے میں بڑا بھاری ہوجائے گا اور اگر اخلاص نہ ہوتو و کیھنے میں بہت بڑے نظر آنے والے اعمال آخرت میں قطعاً بوزن اور بحثیت ہوجا کیں گے۔

## حفرات صحابة كاعمال سب سيزياده

## وزنی ہونے کا سبب؟

حضرات صحابہ کے ساری امت سے افضل ہونے کی دجہ بھی بی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیض محبت کی دجہ سے ان کو ایسا کالل جذبہ اظلامی نعیب ہوا تھا جس کی نظیر بعد میں نیس پائی جاتی ،اسی اخلاص نے ان کے اعمال کو حد درجہ وزنی بنادیا کہ بعد میں آنے والا کوئی امتی اپنے بڑے سے بڑے مل کے ذریعے بھی ان کی گر دکونہیں بی تھے میں ان کی گر دکونہیں بی سکتا ،اسی لئے آنخضرت کے ارشاد فرمایا:

لَاتَسُبُّوا أَصِحَابِي لَا تَسُبُّوا اَصُحَابِي فَوَالَّذِيُ نَفُسِي بَيَدِهِ لَوُأَن اَحَدَّكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَمَبًّا مَاأَدُرَكَ مُدًّا حَدِهِمُ وَلَا نَصِيْفَه

دسلم هویف ۱۰۱۳ ۱۳ به علوی هویف ۱۸۱۱ ۵ بترمذی هویف ۲۲۵/۲) میرے محالبہ کو یُرا بھلامت کہو، میرے محالبہ کو برا بھلامت کہو، اس لئے کہ اس

ذات کی حم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی فخض احد پہاڑ کے برابرسونا بھی صدقہ کردے چربھی میرے محابہ کے ایک مد بلکہ آ دھے مظلہ (صدقہ کرنے) کے

الواب وسمى نديج إيركار

اس کے اگرہم چاہتے ہیں کہ جارے اعمال صالح میں زیادہ سے زیادہ دون پیدا ہوا در ہارے در جات ہیں اضافہ ہوتو ہمیں ہر مرحلہ پر اخلاص کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور محض رضائے خداوندی کو مقصود بنا کرعبادات انجام دینی ہوں گی، اللہ تعالی ہم سب کواس کی اگر عطافر مائے۔ اور ریا ہو غیرہ سے محفوظ رکھے۔ (آئین)

بعض وزنی اعمال کا ذکر

اورد کرکیا کمیا کم بر مل ش وزن اخلاص سے آئے گاخواہ کوئی بھی عمل موء تاہم

## امادیث طیبہ یل بعض اعمال واذ کارکوخاص طور پروزنی بتایا کیا ہے۔

مثلًا ایک مدیث می آنخفرت است ارشادفرمایا:

مَسَامِسُ شَىء يُهُ صَسَعُ فِى الْسِيزَانِ أَلْقَلَ مِنُ حُلْقِ حَسَنٍ وإِنَّ صَاحِبَ حُسُنِ الْمُحُلِّقِ لَيَثْلَغُ بِهِ دَرَحَة صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلوةِ ـ (وملى حريف٢٠١٣)

میزان عمل علی رکی جانے والی کوئی چیز حسن اخلاق سے بھاری نہیں ہے حسن اخلاق سے معاری نہیں ہے حسن اخلاق سے متعنف فخض اپنی اس مفت کی بدولت (الفل) روزے اور نماز پڑھنے والے کے درجہ بھک پہنچ جاتا ہے۔

واقعی حسن اخلاق الی صفت ہے جو انسان کو دنیا ہی مجی عزت دیتی ہے اور
آخرت ہی ہی اسے عظیم الشان عزت ہے سرفراز کرے گی ،ایک حدیث ہی ہے کہ اللہ
تعالی نے حضرت ابرامیل سے ارشاد فر مایا ہے: کہ ' فرش اخلاتی ہے مصف فخص کے متعلق
میرانیملہ اٹل ہے کہ ہی اسے قیامت کے دن عرش کے سامیر ہی جگہ دوں گا اور اپنے حظیر ق
القدل سے سراب کروں گا اور اپنے قرب سے نو از وں گا۔' رائست ہو الواسح می نواب العسل
الصالح من المطر الی ۲۰

ای طرح تنبیج و تحمید کے کلمات اللہ کے نزدیک انتہائی باوزن ہیں بھاری شریف کی آخری صدیث ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاد قرمایا:

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اللَّى الرَّحُسنِ، مَعَفِيْفَتانِ عَلَى اللِّسَانِ، تَقِيلُتَانِ فِى الْمِسَانِ، تَقِيلُتَانِ فِى الْمُسَانِ، تَقِيلُتَانِ فِى الْمُسَانِ، تَقِيلُتَانِ اللّٰهِ الْمَظِيُّ بِهِ بِعَادِى حَرِيفَ ١١٢٩/٢)

دو بول ، رحمان کوبہت پند بیں ، زبان پر بہت ملکے کیکئے بیں میزان عمل بیں بماری بیں (وو کلے میہ بین) سُبُحَانَ الله وَبِحَمُدِه ، سُبُحَانَ اللهِ الْمَظِيمُ مِـ

نیزایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کرنیکوں کے سلے کووزنی بنانے میں یہ بات مجمی کام آئے گی کہ کی محض پر کسی نے کوئی بہتان لگایا ہوگا اور وہ اس سے بری ہوگا تو اس بہتان کی میں مجہد سے اسے جوقلبی تکلیف مینے گی بھی تکلیف اس کو قامل رحم بنادے گی ایک

### 

يُحَداءُ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُوضَعُ حَسَنَاتُهُ فِي كِفَّةٍ وَسَيَّعَاتُهُ فِي كِفَّةٍ فَتَرُحَتُ السَّيِعَاتُ الْمَتَحِيى بِطَاقَة فَتَقَعُ فِي كِفَّةِ الْحَسَنَاتِ فَتَرْحَحُ بِهَا الْفَيْقُولُ: رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ ؟ فَمَامِنُ عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي لَيْلِي أَوْ نَهَادِى الَّا وَقَدُ اِسْتَقُبَلَتُ بِهِ قَالَ: فَكَذَا مَاقِيْلَ فِيكَ وَآنَتَ مِنْهُ بَرِبِي فَيَنْحُو مِنْ ذَلِكَ.

ایک آدی قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اس کی نکیاں ایک پلہ میں اور ہرائیاں دوسرے پلہ میں رکھ دی جائیں گی، پس برائیوں کا پلہ جمک جائے گا، پھرائیک پر پی آئے گی جونکیوں کے پلہ میں رکھی جائے گی جس کی وجہ سے وہ پلہ جمک جائے گا۔ تو وہ آدی (جیرت سے) پوچھے گا، کہ یہ پر پی کسی ہے؟ اس لئے کہ میں نے زندگی میں رات دن میں جو اعمال کئے تھے وہ نب میرے سامنے آئے گئے، تو کہا جائے گا کہ یہ پر پی اس (بہتان) کے بارے میں ہے جو تھے پر لگایا تھا جبکہ تو اس سے بری تھا، چنا نچواس کے ذریعہ وہ نجات یا جائے گا۔

غور فرمایے جب ایک مرافخص پر بہتان باعد هنا ایک چیز ہے جس سے وہ مبرا آدی اللہ کی نظر میں قابل رخم بن جاتا ہے تو اس سے انداز ، لگائے کہ خود بہتان لگانے دالے کے لئے یہ برائی کتنی وزنی ہوگی؟ جواسے اللہ کی رحمت سے دور کردے گی ،ای بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے:

(نوادرالاصول للحكم العرمان ۱۲۰/۱، تحزالعمال ۱۲۵/۱۳)

الَّهُ تَانُ عَلَى الْبَرِئُ أَتُقَلُّ مِن السَّمَوَاتِ (بوادرالاصول ۱۲۰/۱)

ایک بری شخص پر بہتان باند هناسب آسانوں سے زیادہ وزنی (برائی) ہے۔

الله تعالی سب مسلمانوں کو بہتان طرازیوں سے بوری طرح محفوظ رکھ،

(آمین)



### رحمت خداوندی کا زبر دست مظاہرہ

بداگر چدی ہے کہ اللہ تعالی میدان محشر میں انساف کی ترازوقائم فرمائے گاتا کہ ہرائی ہے کہ اللہ تعالی میدان محشر میں انسان دن ارحم الراحمین اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی رحم وکرم مفوودر گزراور رحمت کا معالمہ بھی فرمائے گا، حضرت سلمان فاری فرمائے ہیں کہ آخضرت کی ارشاد فرمایا:

إِنَّ لِللَّهِ مِسالَةَ رَحُسَمَةٍ فَسِنُهَا رَحُسَة بِهَا يَتَرَاحَمُ الْحَلَقُ بَيْنَهُمُ وَتِسُعَةً وَّتِسُعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ \_(مسلم حريف ٣٥٧/٢)

الله تعالی کی رحمت کے موجز و ہیں جن میں سے صرف ایک جزور حت کا اثر ہے کے گلوں آپس میں ایک دوسرے پر مهر یانی کرتی ہے اور اس رحمت کے 199 جزاء قیامت کے دن (مغفرت کے لئے) مخصوص ہیں۔

چنانچ میدان محشر شی ارحم الراحمین کی طرف ہے جس رحت کا مظاہرہ ہوگا وہ نا قابل تصور ہے،اس کی ایک جھلک اس روایت میں بیان فرمائی گئی، آنخضرت الله ارشاد فرماتے ہیں:

رَحُلٌ يُونِى بِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ إِعْرِضُواعَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهٌ وَارْفَعُوا عَنُهُ كِبَارَهَا الْمَتْ عُرَضُ عَلَيْهِ صِغَارِ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوُمَ كَذَا وَكَذَا ا كَذَا وَكَذَا ا وَعَمِدُلتَ يَوُمَ كَذَاوَكذا كَذَا وَكذا الْمَيْقُولُ نَعَمُ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُنْكِرَ وَهُوَ مُسْفِقً مِن كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيْقَالُ لَهُ فَإِلَّ لَكَ مَكَانَ كُلِ سَيِّنَةٍ حَسَنَةٌ فَيَقُولُ رَبِّ قَدُ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا آراهَا هَا هُنَا \_ (صلم حرب ١٠٧١)

قیامت میں ایک شخص کولایا جائے گا اور (فرشتوں کو) تھم ہوگا کہ ابھی صرف اس کے چھوٹے گناہ چیش کئے جائیں اور بڑے روک کرر کھے جائیں، چنانچہ اس کے چھوٹے الله سے مدوم کلمنے کی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں دن یہ کیا؟ تو وہ اثبات میں جواب دے گا، انکار نہ کر سے گا، اور (دل دل میں) بوے گنا ہوں کی چیشی سے ڈرر ہا ہوگا، تو اس سے کہا جائے گا کہ (جا) تجنے ہر برائی کے بدلے میں نیکی عطاکی جاتی ہوہ وہ فر از ایا تو ڈراجار ہا تھایا) یہ بولے گا کہ اے میر سے دب کہ اور اعمال بھی تو میں نے کئے تھے وہ یہاں جمعے دکھائی نہیں دیے، (مقصود یہ ہوگا کہ وہ بھی سامنے آئیں تا کہ ان کے بدلے میں جمی سامنے آئیں تا کہ ان کے بدلے میں بھی نیکیاں ملیں)

رادی کہتے ہیں کہ جب آخضرت وہ یہ مدیث ارشاد فرمارے تھ تو چرے پر مسکراہٹ بھیل رہی تھے ہر حال اس دن مسکراہٹ بھیل رہی تھی حتی کہ آپ کے دندان مبارک بھی فلاہر ہو گئے تھے بہر حال اس دن بہانہ بہانہ سے اہل ایمان کی مغفرت اور رفع درجات کے فیطے ہوں مے، ارحم الراحمین کی جانب سے بحر پور رحمت کا ظہور ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت تامہ کا مستحق بنائے۔ آمین۔

## عرش کےسابیہ میں

میدان محشر میں نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ کسی کا نمین ہوگا، نہ کسی طرح کاسائبان ہوگا اللہ میں ایک چشیل میدان میں اس طرح کاسائبان ہوگا المدسب ایک چشیل میدان میں اس طرح جمع ہوں کے کہ ہر مخض ایک دوسرے کو دیسرے کا اس کو پھر کسی خمش خداوندی کا سابیہ ہوگا اور جوخوش نصیب، عرش کے سابیہ میں گئی جائے گا اس کو پھر کسی تم کسی پریشانی نہیں ہوگی، کو یا کہ بیر عرش کا سابیہ اللہ کی طرف سے اپنے مخصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوص اور مقرب بندوں کے لئے خصوص نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوگا۔

متعدد احادیث میں ان خوش نعیب افراد کی فہرست بیان ہوئی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے ینچے اعزاز کے ساتھ بھانے کا اعلان فرمایا ہے مسلم شریف میں روایت ہے کہ:

سَبُعَةً يُظِلُّهُمُ اللَّهُ مِنُ ظِلِّهِ يَومَ لاَ ظِلَّ الَّا ظِلُّهُ (١) اَلامَامُ الْعَادِلُ

### 

(٢) وَشَابَ نَشَابِعِبَادَةِ اللهِ (٣) وَرَجُلَّ قَلْهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسْجِدِ(٤) وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِى اللهِ اِحْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَاعَلَيُهِ(٥) وَرَجُلَّ دَعَتُهُ اِمْرَاةٌ ذاتُ مَنْصَبٍ وَحَمَّالٍ فَقَالَ ابِّى آخِافُ السُّلُه (٦) وَرَجُلَّ تَصَّدَق بِصِدَقَةٍ فَالْحُفَاهَا حَثَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَاتُنْفِقُ شِمَالُةً (٧) وَرَجُلَّ ذَكَرَ الله خَالِيافَفًاضَتُ عَيْنَاهُ \_ (مسلم حربف ٣١/١)

سات آدمیوں کواللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے (عرش) کے سامید میں رکھے گا جب اس کے سامید کے علاوہ کسی کا سامیہ نہ ہوگا، (۱) عادل بادشاہ (۲) وہ جوان جوان خواللہ کی عبادت میں پروان چڑھے (۳) وہ خض جس کا دل مجد میں اٹکار ہے (۳) وہ دوآ دی جو ایک دوسر سے سے صرف اللہ واسلے کا تعلق رکھیں اس پر جمع ہوں اور اس پر الگ ہوں ایک دوسر سے سے صرف اللہ واسلے کا تعلق رکھیں اس پر جمع ہوں اور اس پر الگ ہوں (۵) اور وہ آدمی جے کوئی باو جا بہت خوبصورت کورت (بدکاری کی) دکوت دے تو وہ جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۲) اور وہ شخص جو اسے خفیہ طریقہ پر صدقہ خیرات کرے کہاں کے دائیں ہاتھ کو بھی میں پید نہ چلے کہ بائیں نے کیا خرج کیا (۷) اور وہ آدمی جو نہائی میں اللہ تعالیٰ کو یا دکر سے پھراس کی آئیسیں ڈیڈ با آئیں۔

(۱) مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کرنا (۲) قرض دار کے قرضہ کی ادائیگی کرنا (۳) مکاتب (غلام کی آزادی) میں مدد کرنا (۴) لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے چیش آنا

اس موضوع پرعلامہ خاوی اور علامہ سیوطی نے بھی با قاعدہ رسائل لکھے ہیں اور الی صفات کی تعداد ۹۰ تک پہنچادی ہے لیکن و وروایتیں اکثر ضعیف ہیں۔

(نین القدریه/۱۱۲۲)

بہر حال دنیای میں ہمیں یہ کوشش کرنی جا ہے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہمیں میدانِ محشر میں اعزاز واکرام کیساتھ عرشِ خداوندی کا متبرک سامیہ باعانیت نصیب ہوجائے ہمارے آقاجنا ب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کامیہ ہم پر عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان اسباب کی خبر عطافر مادی ہے ، ان تمام تغییلات کرتے نے کہ باوجودا کرکوئی فض کو تابی کرتا ہے تو اس سے بوانحروم اورکوئی نہیں ہوسکتا ہے۔

## ہر مخض این محبوب کے ساتھ ہوگا

حفرت سعیداین جبرتر ماتے بیں کرایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنداس حال بیں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہوئے کہ ان کے چہرے سے حزن وطال کے آثار نمایاں تھے جضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں و کھے کرفر مایا ،کیا بات ہے تم کچھ مکین نظر آ رہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم !ایک بات سوچ کر جھے تم ہور ہا ہے ،حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ کیا بات ہوچ کر جھے تم ہور ہا ہے ،حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ کیا بات ہو جو مض کیا کہ بات ہے کہ آج تو ہم الحمد للہ من شام آپ کی زیارت اور مجل بی حاضری ہے مستفید ہوتے ہیں کین گل آخرت میں آپ تو انہیا علیم السلام کے ساتھ او نچ حاضری ہوں ہے ، (ہماری وہاں تک کہاں رسائی ہوگی؟) نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب مرحمت نہیں فر مایا اس پر حضرت جرئیل ہے تا ہے کر تشریف لائے:

## الله سے شرم کیمنے کی کھی کے انگاری کی اللہ سے شرم کیمنے کی کھی کے انگاری کی اللہ سے شرم کیمنے کی کار انگاری کی

وَمَنُ يُسطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النّبِييْنَ وَالصِّدِّيَةِينَ والشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيْقاً (سورة النساء)

اورجوكوئى علم مانے الله كا اوراس كرسول كاسود وان كرساتھ بيں جن برالله نے انعام كيا كدد في اور صديق اور شهداء اور نيك بخت بيں اور اچھى ہان كى رفاقت۔ چنانچي آخضرت ملى الله عليه وسلم نے فدكور و صحابى كو بلايا اور اس آيت كى خوشخرى سے آگا و فر مايا۔ وطسير ابن كنيو كامل / ١٣٠١)

ایک مرتبه حضوراقدی ملی الله علیه وسلم مجد سے نماز پڑھا کر جمر و مبارکہ کی طرف تشریف لے جارہ ہے ایک ویہاتی خض آیا اور سوال کرنے لگا آیا۔ رَسُول اللّه متی الساعة؟ " (اے الله کے رسول قیامت کب آئے گی؟) حضوراقدی نے فرمایا: "و بحك ما عددت لها " (ارب تونے قیامت کی تیاری کیا کرد تھی ہے؟) تواس نے مرض کیا کہ الله اور الب خررت ایمرے پاس زیادہ روزے نماز کا ذخیرہ تو ہے نہیں، بس اتنا ہے کہ جھے اللہ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم سے عبت ہے۔ اس کا جواب سن کرآ مخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ مرن الله علیہ وسلم سے عبت ہے۔ اس کا جواب من کرآ مخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ مرن الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جمیں اس عظیم مرت آ میز اعلان سے زیادہ کی چیز سے خوثی نہیں ہوئی۔ (ای کی کا مرس) مرت آ میز اعلان سے زیادہ کی چیز سے خوثی نہیں ہوئی۔ (ای کی اسلام الانے کے بعد جمیں اس عظیم مرت آ میز اعلان سے زیادہ کی چیز سے خوثی نہیں ہوئی۔ (ای کی کا مرس)

ای طرح بخاری وسلم دغیرہ کی روایت میں ہے کہ مجوتا جرصد ت وامانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے قواس کا حشر قیامت کے دن حضرات انبیاء ،حضرات صدیقین ، شہداء اور صالحین حمیم اللہ تعالی کے ساتھ موگا۔''

ای مدیث سے یہ بھی معلوم ہو کیا کہ اگر برعملوں سے مبت ہے تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا ،اس لیے ہمیں سوچنا جا ہے کہ ہم کیے محبوب بنار ہے ہیں؟ ادر صرف ایسے ہی مخص سے مجت کرنی جا ہے جس کی مجت ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش ہوسکے۔



## حافظ قرآن كااعزاز

میدان مشری قرآن کریم حفظ کرنے والے واختائی عزت سے نواز اجائے گا، خودقر آن کریم اس کی سفارش کرے گا،اور اس کو کرامت کا تاج اور عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ایک روایت میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

يَحِيْعُ القُرآنُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ رِبِّ حُلَّة فَيَلْبَسُهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَسارَبِّ زِدُهُ فَيَلْبَسُهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ ارْضَ عَنُهُ فَيَرُضَى عَنُهُ فَيُقَالُ لَهُ الْمَرَاوُلُونَ وَهُو الْمَالَ الْمَالِقُونُ وَارْقَا وَيُزَادُ بِكُلِّ ايَةٍ حَسَنَةٌ (ورمذى حريف ١١٩/٢)

قیامت کے روز قرآن کریم (اللہ تعالی کے درباریس) آکر عرض کرےگا،کہ اے میرے ربااس (صاحب قرآن) کو جوڑا پہنا ہے۔ چنا نچہ اے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر قرآن کریم سفارش کرے گا کہ اس کے اعزاز بیں اور اضافہ فرمایے چنا نچہ اس کو عرف کا کہ اے دب اس سے رامنی بوجا ہے چنا نچہ اللہ تعالی اس کو اپنی رضا سے نواز دے گا، پھراس سے کہ اجا سے گا کہ پڑھتا جا اور جرآ ہت کے وض ایک نیکی بیں اضافہ کیا جا تارہےگا۔ اور جرآ ہت کے وض ایک نیکی بیں اضافہ کیا جا تارہےگا۔

بیاس محض کا اعزاز ہے جس کی آج عام دنیاداروں کی نظر میں کوئی وقعت نہیں،
بلکدا گرکوئی اس لائن میں لگتا بھی ہے تو اسے قریبی رشتہ داروں سے اور دوست واحباب سے
طعنے سننے کو طعے ہیں۔ میدان محشر میں جب اس محض کو ' عالمی اعزاز'' سے نواز اجائے گا تب
ان دنیا داروں کو اپنی محروی کا احساس ہوگا ،اورگزری ہوئی زندگی پرچسرت وانسوس ہوگا، مگر
اس وقت کوئی حسرت کام ندآ سکے گی۔

حافظ قر آن کے والدین کا اعز از قرآن کریم کے اعزاز کے ذریعہ سے ندمرف بیکہ مانظ کو بڑت ہے گی بلکہ محشر

الله سے مدوم عصبے کی والدین کو بھی شاندار اعز از سے نواز اجائے گا،

ادرایک روایت میں آنخضرت صلی اللہ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنُ قَرَاالُـقُرآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيُهِ البِسَ وَالِدَاهُ تَاحاً يَوُمَ الْقِيَامَةِ ضَوُوَّهُ احْسَنُ مِنُ ضَوُءِ الشَّمُسِ فِي بُيُوتِ الدُّنَيَالَوُ كَانَتُ فِيُكُم فَمَا ظَنُّكُم بِالَّذِي عَمِلَ بِهٰذَا \_(مشكوة هريف/١٨٧)

جوفض قرآن کریم پڑھ کراس پھل کرنے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایبا (شاندار) تاج پہتایا جائے گا جس کی روشی اس سورج کی روشی سے کہیں عمدہ ہوگی جو دنیا کے کھروں میں نکلا ہوا ہو۔اگر تمہارے کھروں میں ہو ( ایعنی ) جب اتن دور سے سورج پوری دنیا کومنور کرتا ہے قو قریب کرنے پراس کی روشیٰ کا کیا حال ہوگا؟ پس ( جب والدین کا یہ حال ہے ) قو تمہارا قرآن کریم پرخود عمل کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ( ایسیٰ اس سے انداز وکرلو )

آج کے مادیت پرست ماحول میں اگر کوئی اللہ کابندہ اپنے لخیت جگر کو حفظ قرآن کریم کی تعلیم دلاتا ہے تو اے طرح طرح کے تا گوار تبعروں سے سابقد پڑتا ہے، ان سب باتوں کو برداشت کرنے اور اپنی اولا دکی بہترین دینی تربیت دینے کے صلہ میں والدین کو تمام اولین وآخرین کے سامنے و وعزت ملے گی جس کا تصور دنیا میں کیا بی نہیں کیا جاسکا۔
اس مدیث میں ایسے والدین کے لیے انتہائی عظیم خو شخری ہے، اللہ تعالی ہرمسلمان کو اس عظیم خو شخری کا مستحق بنائے۔ آمین۔

## محشر میں نور کے منبر

میدان محشر ش ایک وقت ایرا بھی آئے گا کہ جابجانور کے روش اور منور منبر قائم کردیئے جائیں گے، جن پر دہ اوگ تشریف فر ماہوں گے جوآپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ واسطے کا تعلق رکھتے ہوں گے، جن کی حالت انبیاء اور شہداء کے لیے بھی قابلی رشک ہوگی۔ ایک روایت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

## الله سے شرم كيمنے ك كاك كائى الله منابرُ مِن نُورِ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهُدَاءُ۔ الْمُتَحَابُونَ فِي حَلَا لِي لَهُمُ مَنَابِرُ مِن نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهُدَاءُ۔

(مشكوة شريف/٣٢٧)

میری عظمت وجلال کی وجہ ہے آپس میں تعلق و محبت رکھنے والوں کے لیے ۔ قیامت میں نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیا اور شہدا مبھی رشک کریں گے ( لینی ان کی تعریف کریں گے )

## چار(۴)عمومی سوال

میدان محشر میں سب ہے ؟ ہاتوں کی تحقیق کی جائے گی ،جس محض نے ان جار سوالات کا جواب اپنی عملی زندگی میں صحیح دیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس نے کوتائی اور غفلت میں زندگی گراری ہوگی وہ نقصان اور خسارہ میں رہے گا،وہ سوالات کیا ہیں ان کے بارے میں پیفیبرعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

لَنُ تَنُولُ قَلَمَا عَبُدٍ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُسْتَلَ عَنُ أَرْبَعِ خِصَالِ مَنَ عُمُرِهِ فِيُسَمَاأَفْنَاهُ مُوعَنُ شَبَابِهِ فِيُمَاأَبُلَاهُ مُوعَنُ مَالِهِ مِنُ آيَنَ اكْتَسَبَا وَفِيمًا أَنْفَقَهُ وَعَنُ عِلْمِهِ مَاذَاعَمِلَ فِيُهِ \_ (العرفيب والعرفيب ٢١٣/٣)

کی فض کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگدے نہیں گے جب تک کہ چار باتوں کی اس سے بوچھ کچھ نہ ہوجائے (۱) عمر کہاں لگائی؟ (۲) جوانی کہاں گوائی؟ (۳) مال کہاں سے کما یا اور کہاں فرج کیا؟ (۴) اور علم پر کہاں تک عمل کیا؟

اس لیے عقل مندی کا تقاضاہے کہ ہم دنیا بی بی ان سوالوں کا بہتر جواب دیے کی تیاری کریں تا کہ ہم آخرت کے احتمان بی سرخ رو ہو کیس ،اللہ تعالی ہمیں تو فتل سے نوازے، آبین۔





## بابهفتم

## آخری طھکانہ کی طرف



## میدانِ محشرمیں 'جہنم' کولائے جانے کامنظر

قیامت کے دن نہایت عظیم وسعت اور عذاب والی' دجہنم'' کو تھینج کر لایا جائے گا،اس کی کیفیت کتنی دہشت ناک ہوگی اس کا انداز واس مدیث سے لگایا جاسکتاہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يُونَى بِالنَّارِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ لَهَا سَبُعُونَ ٱلْفَ زِمَامٍ مَعُ كُلِّ زِمَامٍ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ يَحُرُّونَهَا ـ (مسلم هريف ١/٢ ٣٨؛ العرجيب والعرجيب ٣٣٩/٣)

قیامت کے روز جہنم کواس حال میں لایا جائے گا کہاس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگا م کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جواسے مینی رہے ہوں گے۔

الله اکبراس منظر کے تصور سے ہی رو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں، الله تعالیٰ ہم سب کواپنے عذاب اور جہنم سے پوری طرح محفوظ رکھے، آمین۔

مشركين ايغ معبودان باطله كےساتھ جہنم ميں

حساب کتاب وغیرہ کی کاروائی کھل ہوجانے کے بعد ہرفرداور جماعت کواس کے اصل شمکانے تک بہنچانے کا ممل ہوجانے کے بعد ہرفرداور جماعت کواس کے اصل شمکانے تک بہنچانے کا ممل مرکبین سے کہاجائے گا کہ وہ اپنے اپنے معبودان باطلہ کے بیچے لگ لیس،اور پھر انہیں ان کے بتوں، پھروں اور صلید سمیت جہنم میں دکھیل دیا جائے گا،ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّكُمُ وَمَا تَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ حَهَنَّمَ اَثْتُمُ لَهَاوَارِدُونَ اللَّهِ حَصَبُ حَهَنَّمَ اَثْتُمُ لَهَاوَارِدُونَ اللَّهِ حَصَبُ حَهَنَّمَ اَثْتُمُ لَهَاوَارِدُونَ الْهَامَةُ عَلَى الْهَامُ ١٩٠٩ مِنْ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ ١٩٠٩ مِنْ لَهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَ

اورتم اورجو کچرتم پوجتے ہواللہ تعالی کے سوائے ،ایندھن ہے دوزخ کا ہتم کواس پر پہنچتا ہے،اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر ،اورسارے اس میں سدا پڑے رہیں

## 

#### اورایک طویل مدیث واردے:

يُسَادِى مُسَادٍ لِيَسَلَعَبُ كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَاكَانُوايَعُبُكُوكَ فَيَلَعَبُ آصَحَابُ السَّلِيُبِ مَعَ صَلِيبِهِمُ وَاصْحَابُ الْأُوثَانِ مَعُ أَوْثَانِهِمُ وَأَصْحَابُ كُلِّ الِهَةٍ مَعَ الِهَتِهِمُ حَتَّى يَيْقَىٰ مَنُ كَانَ يَعُبُدُالله مِنُ بَرِّ وَفَاحِرٍ وَغَبَّراتٌ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ.

(بخاری شریف ۱/۲. ۱ ارقم: ۲۳۳۹)

منادی اعلان کرے گاہر جماعت اپناپ معبودوں کے پیچے لگ لے، چنانچہ صلیب کو بوجنے والے اپنی صلیب کے ساتھ ، اور بتوں کی بوجا کرنے والے اپنی اسلیب کے ساتھ ، اور بتوں کی بوجا کرنے والے اپنی سے بتا آگلہ بتوں کیساتھ ، ہوجا کیں گے، تا آگلہ صرف وہ لوگ باتی بھیں کے جواللہ تعالی کی عبادت کے مدی ہیں ، خواہ نیک ہوں یا بد ، اور کی کے اللہ تعالی کی عبادت کے مدی ہیں ، خواہ نیک ہوں یا بد ، اور کی کی اللہ کتاب باتی روجا کیں گے۔

## يهودونصارئ كاانجام

اس کے بعد یہودونساری ہے بلاکر ہو چھاجائے گاکہ بتاؤ تبہارامعبودکون ہے؟
اس وقت یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اورعیہ الی حضرت علیہ السلام کا نام لیس کے تو
اللہ تعالی ان کی تکذیب فرمائے گا اورانہیں بھی جہنم کی طرف روانہ کردیا جائے گا، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وکلم نے اس کی تنعیل اس طرح بیان فرمائی ہے:

أُسَمَّ يُولَى بِحَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَانَّهَا صَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعُبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَمُبُدُ عُزَيْرًا إِبْنَ اللهِ فَيُقَا كَذَبُتُمُ لَمُ يَكُنُ لِلْهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدَّ فَمَاتُو يُلُونَ قَالُوا ثُنْوِيُدُ أَنْ تَسُقِينَ افَيُقَالُ اِشْرَبُوافَيَتَسَا قَطُونَ فِي حَهَنَّمَ مُثَمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارِي مَا كُنْتُكُمْ تَعْبُدُونَ افْيَعُولُونَ: كُنَّانَعُبُدُ الْمَسِيْحَ إِبْنَ اللهِ فَيْقَالُ: كَذَبُتُمْ لَمُ يَكُنُ لِلْهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَذَّ، فَمَاتُو يُدُونَ فَيَقُولُونَ: ثُولُهُ أَنْ تَسْقِينَا فَيْقَالُ اِشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ .

(بغازی فریف ۱/۲ ، ۱ ارقم: ۳۵۳ مسلم شریف ۱/۲ + ۱٪

الله سے شوہ کھینے کی جودورے سراب (چکتا ہواریت جودورے پانی معلوم ہوتا ہے) محسول ہوگی، پھر یہودیوں ہے پوچھا جائے گا کہتم کس کی عبادت کرتے ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیخ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہے تو کہا جائے گا کہتم میں گا کہتم کس کی عبادت کرتے ہے تو کہا جائے گا کہتم مجموفے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی یوی ہے نہ اولاد، ابتم کیا چا ہے ہو؟ وہ کمیں گے کہتم چا ہے ہیں کہ آپ ہمیں پانی پلا کیں، تو کہا جائے گا (سراب کی طرف اشارہ کے ) کہ جاؤ پی او، پس وہ (وہاں جاکر) جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کے بعد نصار کی ہے چو چھا جائے گا کہ تم مجموف بحقے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی یوی ہے اور نہ بیٹا، اب المام کو، تو جو اب طے گا کہ تم مجموف بحقے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی یوی ہے اور نہ بیٹا، اب ہا تھا تھا دی ہو کہیں گے کہ ہو نہیں تھا کہ ہا کہ

معلوم ہوا کہ تمام مشرکین اور شرک کرنے والے تمام یبودونصاری سب کے سب جنم کا ایدھن بناویے جا کیں گے،اعاذ نااللہ مند۔

## ابل ایمان اورمنافقین میں امتیاز اور ساق کی بخل

حَتىٰ إِذَاكَمْ يَبْقَ إِلّا مَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللّه تَعَالَى مِنُ بَرِّ وَلاَ فَاحِرِ آنَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبُحَانَةً وَتَعَالَى فِى ادْنَىٰ صُورَةٍ مِنَ الَّتِى رَأَوْهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تَتَعَظِرُوُنَ؟ تَبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَاكَانَتُ تَعَبُدُ قَالُو الهَارَبَّنَافَارَقْنَاالنَّاسَ فِي الدُّنِياآفَقَرَمَا كُنّاالَيهِمْ وَلَمُ تَبَعُهُ مُ لَكَانَتُ تَعَبُدُ قَالُو الهَارَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُودُ بِاللّهِ مِنْكَ لاَ نُشُرِكُ بِاللّهِ مَنْكَ لاَ نُشُرِكُ بِاللّهِ مَنْ عَلَا مَرَّتَينِ أُونَا اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْكَ لاَ نُشُرِكُ بِاللّهِ مَنْ عَلَى اللّهُ مَلَيْكُا وَلَيْهُمْ مَنْ كَانَ يَسَحُدُ لِلّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نِفْسِهِ اللّهُ طَهُرَةُ فَيَقُولُونَ نَعَم فَيْكُ كُلُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نِفْسِهِ اللّهُ طَهُرَةُ اللّهُ طَهُرَةُ وَلا لللهُ طَهُرَةُ مَا مَنْ كَانَ يَسُحُدُ لِلّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نِفْسِهِ اللّهُ طَهُرَةً وَلِكَ اللّهُ طَهُرَةً وَاحِلَةً كُلُهُ مِنْ مَلْكُ لَا يُسْحُدُ اللّهُ طَهُرَةً وَلِهَا اللّهُ طَهُرَةً وَاحِلَةً كُلُهُ مِنْ مَلْكُ اللّهُ طَهُرَةً وَلَا اللّهُ طَهُرَةً وَلِهُ اللّهُ طَهُرَةً وَاحِلَةً كُلُمُ اللّهُ مَا مُرَاقِولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ طَهُرَةً وَاحِلَةً وَاحِلَةً كُلُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ طَهُرَةً وَاحِلَةً كُلُمُ اللّهُ مَا مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْكُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

(مسلم فريف ۲/۱ • ارقم:۱۸۳)

یہاں تک کہ جب صرف نیک و بداللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بی میدان محشر میں باتی رہ جائیں گے (جن میں منافق بھی بول کے ) تو اللہ رب العالمین ان کے مانے ایک معمولی جی کی صورت میں تشریف فر ماہوگا اور پوچھے گا کہتم لوگ کس کے منظر ہو؟ ہر قوم توا پخ معبود کے ساتھ جا پکی ہو یہ لوگ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے و نیا میں لوگوں سے جدائی اختیار کی جبکہ ہم آج سے زیادہ ان کے تاج تھے اور ہم ان کے ساتھ کیے ہو کتے ہیں ) تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم تہمارا رب ہوں مومنین (جو کھی سات کے دھیان میں ہوں گے اس معمولی جی کو کہ ہم اللہ سے بناہ چا ہے حسب تقدیر خداوندی حقیق نہ بھورے ہوں گے ) یہ کہیں گے کہ ہم اللہ سے بناہ چا ہے

اس روایت سے معلوم ہوگیا کہ بھی سال کے بعد جب موشین مجدہ سے سر اش کی کے اس وقت آئیس اللہ رب العزت اپنی رویت مبار کہ سے مشرف فرمائے گا ماور چرفض اپنی اپنی جگدرہ ہوئے ای طرح بغیر تکلیف کرویت کی سعادت حاصل کرے گا جیے لوگ ہر جگہ سے برابر سورج اور جا ند کا مشاہدہ کرتے ہیں ،اور جومنا فتی مجدہ سے محروم میں ارشاد ہے کفرونغات کی بنا پر اللہ قعالی کی زیارت سے بھی محروم ہوں کے ،قر آن کر یم شی ارشاد ہے کلا اِنَّهُم عَنُ رَبِّهِم بَو مَدِذ لِّسَحُمُو بُو دَر التطفیف ۱) (کوئی ہیں وہ ایٹ رب سے اس دن روک دیئے جا کیں گارہے الباری ۱۱ / ۵ ۵ اس الملم و حدہ ) اللہ تعالی ہم سب کوا پی روئی سے بہر وور فرمائے۔ آمین۔

# الله سے شوم عبنے کی کھی ہے ہے ہے ہے ہے۔ کہ دوسری فصل دوسری فصل

## ميدان محشر كى اندهير يوں ميں نور كى تقسيم

الل ایمان اور منافقین میں اتمیاز اور آخری استحان کے بعد پورے میدان میں سخت اندھیرا طاری کردیا جائے گا، مجراہل ایمان کوان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے نورعطا کیا جائے گا، ای نوراور روشن کے ذریعہ وہ اسکاے اہم ترین مرحلہ یعنی ''بل صراط'' کو طے کریں کے اور بالآخر جنت میں پنجیس کے منافقین کو یا تو بالکل نور سے محروم رکھا جائے گا، یامعمولی نورو کے کوشت ان سے نورچھین لیا جائے گا اور وہ حسرت سے اعرام میں کھڑے کوشت ان سے نورچھین لیا جائے گا اور وہ حسرت سے اعرام کی کھڑے دوجا کیں گے، قرآن کریم میں ارشادر بانی ہے:

يَوْمَ تَسرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ يَسُعْى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيَدِيْهِمُ وَسِايَهُمَانِهِم، بُشُرِكُمُ الْيُومَ حَنْتٌ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْانَهْرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا الْإِنْ هُو الْمُنْفِقْتُ لِلَّذِيْنَ امْنُوا انْظُرُونَانَقْتِسُ مِنُ الْفَوْرُ الْمَعْفِلُ الْمُنْفِقْتُ لِلَّذِيْنَ امْنُوا انْظُرُونَانَقْتِسُ مِنُ نُورِكُمَ، قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَآءَ كُمُ فَالْتَعِسُوا نُورًا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِلَهُ بَابَ بَاطِئَةً فِي الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، يُنَادُونَهُمُ الْمُنَى حَتَى جَاءَ آمُرُ اللهِ وَعَرَّكُمُ بِاللهِ وَلَكِنَّكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَى جَاءَ آمُرُ اللهِ وَغَرَّكُمُ بِاللهِ الْعَرُورُ مِنَ اللهِ وَغَرَّكُمُ اللهُ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا اللهِ وَغَرَّكُمُ بِاللهِ وَبُعْرَاكُمُ النَّارُ وَيَ مَوْلَكُمُ النَّارُ وَي مَوْلَكُمُ النَّارُ وَي مَوْلَكُمُ النَّارُ وَي مَنْ الْذِينَ كَفَرُوا المَاوَكُمُ النَّارُ وَي مَوْلَكُمُ وَرُورُ وَالْمَالِي وَلَكِنَامُ النَّارُ وَي مَنْ الْذِينَ كَفَرُوا المَواكُمُ النَّارُ وَي مَوْلِكُمُ وَبُوسُ الْمَعِيمُ وَالْمُ اللهُ مَنْ اللهُ وَعَرَّكُمُ اللهُ اللهِ وَعَرَّكُمُ الْمُعِلَى وَلَي مَن الّذِينَ كَفَرُوا الْمَالِي وَلَكِمُ النَّارُ وَي اللهِ وَعَرَّكُمُ اللهُ اللهُ مِن الدِينَ الْمُولِينَ اللهُ وَالْمُولُولُولُ اللهُ مِن الّذِينَ كَفَرُوا اللهُ اللهُ وَالْمُولِي مَا النَّارُ وَي اللهُ وَالْمُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ الْوَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤمِنَ اللهُ المُؤمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤمِنُ اللهُ المُؤمِنُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤمِنُ اللهُ المُؤمِنُ المُؤمِنَ اللهُ المُؤمِنَ ا

جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ دوڑتی ہوئی چاتی ہے ان کی روثنی ان کے آئے اور ان کے دائے ،خوش خبری ہے تم کو آئ کے دن باغ بیں یے بہتی ہیں جنکے نہریں، سدار ہوان میں، یہ جونے یہی ہے بوی مراد ملنی۔

جس دن کہیں کے دغاباز مرداور عورتیں ایمان والوں کوراہ دیکھو ہماری ہم بھی روشی لیس تنہارے نور سے ،کوئی کہے گا لوٹ جاؤ پیچے ، پھر ڈھونٹرلوروشی ، پھر کھڑی کردی الله سے مدوم عمین کی ایک دیوار، جس میں ہوگا درواز و، اس کے اعدر دست ہوگی اور باہر کی جائے ان کے نی میں ایک دیوار، جس میں ہوگا درواز و، اس کے اعدر دست ہوگی اور باہر کی طرف عذاب بیان کو لکاریں گے کیا ہم نہ تے تمہارے ساتھ؟ کہیں گے کیون نہیں! لیکن تم ۔ نے بچلا دیا اپنے آپ کو اور راہ دیکھتے رہے، اور دموکہ میں پڑے اور بہک گے اپنے خیالوں پر یہاں تک کہ آپنچا تھم اللہ کا اور تم کو بہکا دیا اللہ کے تام سے اس دعا بازنے ، سوآج تم سے تعول نہ ہوگا فدید دیا، اور نہ میروں سے ، تم سب کا گھر دوز نے ہے، اور وی ہے دفیق تمہاری، اور بری جگہ جا بہنچے۔

## تورمیں زیادتی کے اسباب

احادمدِ طیبہ یں ان مبارک اعمال کی ترخیب دی گئی ہے جومیدان محشر یں تور کی زیادتی کا سبب بنیں کے ان میں سے بعض اعمال کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) اند جری رات میں جماحت کی نماز پڑھنے کے لیے مجد جانے والوں کو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے کامل نور کی خوشخبری سنائی ہے۔ (ابدداؤد در ندی)
- (۲) مطلقاً بی وقته نماز دل کی پابندی کوموجب نور قرار دیا گیا ،اور نماز چیوژنے کونورے محرومی کا سبب بتایا گیا۔ (مندامر)
- (۳) سورہ کہف پڑھنے والے کا اتنا نور ہوگا جواس کی جگدہے مکہ مرمہ تک محیط ہوگا، اورا کیک روایت بی ہے کہ جو تفس جمعہ کے روز سورہ کہف پڑسمنے کامعمول رکھے گا اس کوقدم ہے آسان تک نور عظیم عطا ہوگا۔ (طرانی)
  - (٣) قرآن كريم ردهنا قيامت على باعدف نورموكا (مندام)
    - (۵) درودشریف پر صنے سے نورعطا ہوگا۔(دیس)
- (۲) جج وعمرہ سے فراخت پرجو ہال حلق کرائے جاتے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے میں نور مطا ہوگا۔ (طران)
  - (2) منی ش جرات کی رمی کرناباعد فور دوگا۔ (برار)
- (۸) جس مخف کے بال حالت اسلام میں سفید ہوجائیں (مسلمان بوڑھا ہوجائے) تو

## الله سے شوم کمعنے ک ورموں کے در طرانی) یر سفید بال اس کے لیے نورموں کے در طرانی)

- (٩) جهادفى سيل الله عن استعال كياجان والابرتير باعب نورجوكا (١١)
- (١٠) بازاريس الله كوياد كفيداك كيمي مربال كيد الدوعط كياجائ كا- (ييني)
- (۱۱) جو خص کسی مسلمان کی تکلیف دور کردی تو الله تعالی اس کے لیے بل صرا پر نور کے دو کتر الله تعلیم شعبے مقرر فرمائے گا جس سے ایک جہاں روثن ہوجائے گا جس کی مقدار الله کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ (طرانی) (فنس از معارف التر آن ۸/۲۰۰-۲۰۹)

اس کے برخلاف اعمال سیر جتنے زیادہ ہوں گےروشی ای اعتبار ہے کم ہوتی جائے گی۔ بالخصوص اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں اور ایڈ ارسانیاں قیامت بیس شخت اندھیر ہوں کا باعث ہوں گی، اس لیے ایسے اعمال بدسے اپنے کو بچانا لازم ہے، اور اعمال صالح اختیار کر کے دنیائی بیس قیامت کے نور کی زیادتی کے اسباب فراہم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی پوری امت کونور تام کی دولت سے نواز ہے۔ تا بین۔

## ئل صراط

اس کے بعد جہنم پرایک پل قائم کیا جائے گا جس کا نام ''مراط' ہوگا یہ پل بال سے زیادہ بار یک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا (سلم ٹریف ۱۰۳۱) اس بل پر سے گزر کر اہل ایمان جنت کی طرف جائیں گے، جو جتنا زیادہ پختہ ایمان اور بہترین عمل صالح والا ہوگا وہ اتی ہی تیزی اور عافیت سے بل صراط سے گزرجائے گا، اور جولوگ معمل ہوں کے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے دریمی گزر کیس کے، اور جو بدعمل ہوں کے ان کو بل صراط کے کنارے گی ہوئی سنڈ اسیاں پکڑ کرسز اوسینے کے لیے جہنم میں ڈال دیں گی مدم اسطامد کا تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشا دفر مایا:

ثُمَّ يُسَشَرَبُ الْحَسُرُ عَلَى حَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمَ عِيْسَلَ يَارَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْحَسُرُ قَالَ دَحُصُ مَزَلَّةٍ فِيُهَا حَطَاطِيُفُ وَكَلَالِيُبُ وَحَسَكَ تَكُونُ بِنَحَدِ فِيُهَا شُوَيُكَةً يُقَالُ لَهَاالسَّعُدَالُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرُفِ پرجہنم پر بل بنایا جائے گا، اور سفارش کی اجازت ہوجائے گا، اور لوگوں کی زبانوں پر جملہ ہوگا، اے اللہ محفوظ رکھ! اے اللہ محفوظ رکھ! اے اللہ محفوظ رکھ! اے اللہ محفوظ رکھ! میں آگڑے اور رسول! یہ بل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بخت بھسلنے کی جگہ ہے جس بیں آگڑے اور سنڈ اسیاں اور ''نجد کے علاقہ بیں پائے جانے والے'' سعدان نامی کا نئے کی طرح کا نئے ہیں، پرمومن بل پر سے بلک جمیکنے، اور کیل کوئد نے، اور ہوا چلنے، اور پرندے الٹر نے، اور مواج ہے، اور کوئی می سالم نجات پا جائے گا، اور کوئی سنڈ اسیوں سے وجھل وجھل کر چھوٹ جائے گا، اور کوئی ایک کر جہنم میں جاگرنے والا ہوگا۔

بل مراط ہے کوئی کا فریامنافق نہیں گزرے گا، مرف اہل ایمان ہی گزریں گے جن میں سے سزا کے متحق بدعمل جہنم میں جاگریں کے اور ایک مدت کے بعدان کی معافی ہوجائے گی۔

## شفاعت كادوسرامرحله

بل مراط پرگزرنے ہے بل جوحفرات شفاعت اور سفارش کے اہل ہوں کے
ان کوسفارش کی اجازت دی جائے گی جیسا کر حدیث بالا کے جملہ و تحل الشفاعات معلوم ہوتا ہے بیسفارش کا دوسرامر طلہ ہے جس میں پی خصوص حتم کے حضرات کو ابلوراعز از
واکرام بیرحق دیا جائے گا کہ وہ اپنے ان متعلقین کے حق میں سفارش کریں جوموں تو ہیں
لیکن اعمال میں کوتا ہی کی وجہ ہے مستحق جہنم ہو بھے ہیں ،ان باعزت سفارش کرنے والوں میں حضرات انہیا وکرام علیم السلام اور درج ذیل لوگ شامل ہوں گے۔

(مستفادنووي على مسلم ا/ ١٠٩ ما كمال المعلم)

(۱) بامل مافظ قرآن کو این الل خاندان کے دس افراد کو عذاب سے بچانے کی

# الله سے مدم عبد کی مجانے کی کھیاں کے تابیدان کے تی میں اس کی سفارش تبول کی سفارش تبول کی مفارش تبول کی جائے گی۔ دعور الرام ۱۸۷۵)

- (۲) دنیایس اگر کمی بدگل شخص نے کمی نیک عمل والے شخص پرکوئی احسان کیا ہوگا تو وہ بدعمل، نیک عمل والے شخص کود کی کر اس کو احسان یا دولائے گا اور سفارش کا متمنی ہوگا، چتا نچے اس کی سفارش سے بدعمل شخص عذاب سے نی جائے گا۔ (۵۲رم)
- (۳) بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ علاء اور شہداء کو بھی اس مرحلہ پر سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ (۱۳۵۸ مین ۴۹۵/۳)

## يُل صراط بر"امانت"اور" رحم" كي جانج

پُل مراط کے داکیں باکی ''امانتداری''ادر'' رشتہ داری' مجسم شکل میں موجود موں کے،اور بل مراط سے گزرنے والوں کا جائزہ لے رہے موں کے،اور یہ دونوں صفات عالیہ اپنی رعایت رکھنے والوں کے حق میں گوائی دیں گے اورکوتائی کرنے والوں کے خلاف کُجت قائم کریں کے،آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

وَتُرُسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ حَنُبَتَى الصِّرَاطِ يَمِيُناً وَشِمَالًا ـ (بعادى شريف، مسلم شريف ١٠٢/١)

ادرامانت ادر دھنۂ قرابت کوچھوڑ دیا جائے گاچٹا نچہوہ بل صراط کے داکیں باکیں کنارے پر کھڑے ہوجا کیں گے۔

اس كى شرح فرماتے موئے حصرت حافظ اين مجر قرماتے ہيں:

وَالْسَعُنْى اَنَّ الْآمَانَةَ وَالرَّحِمَ لِعِظْمِ شَانِهِمَا وَفَعَامَةِ مَايَلُزَمُ الْعِبَادَ مِنُ رِعَسايَةِ حَقِّهِسَسا يُوْقَفَانِ هُنَاكَ لِلْآمِيُنِ وَالْعَايْنِ وَالْوَاصِلِ وَالْقَاطِعِ فَيُحَاجَّانِ عَن الْحَقِّ وَيَشُهَدَانَ عَلَى الْمُبُطِلِ (صح البادي ٥٥٣/١٥٥)

اورمطلب یہ ہے کہ امانت داری اور رشتہ داری کی عظمت شان اور بندول پر لازم ان کے حقوق کی رعایت کی عظیم اہمیت کی بناپر ان وونوں کو پُل صراط پر امین

اورخائن، اور رشتہ داری کا خیال رکنے والے قطع کرنے والے کے لیے کوڑا کیا جائے گا، سب ملاوں کا خیال رکنے والے قطع کرنے والے کے گئرا کیا جائے گا، پس یہ دونوں تن اداکرنے والے کی طرف سے دفاع کریں گے، اور باطل فخص کے خلاف گوائی ویں گے۔

اس کیے اگرہمیں اپنی عزت کا خیال ہے اور مل صراط پر بعافیت گزرنے کی فکر ہے تو ہمیں امانت و دیانت اور دشتہ واری کا لحاظ رکھنالازم ہے، اگر ایسانہ کیا گیا تو پھر سخت رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔اللهم احفظنا منه۔

يُل صراط يرسے گزرتے ہوئے اہلِ ايمان كى شان

نیل مراط پرگزرتے وقت صالح مؤمنین کی شان عجیب اور قابل رشک ہوگی،سب سے پہلے جو جماعت گزرے گی اس میں سر ہزارافرادشال ہوں گے جن کے چرے چودھویں کے چائد کی طرح چیک دمک رہے ہوں گے،ان کے بعد تیز روشی والے ستاروں کے مائند چیک دار چرے والے حضرات گزریں گے، پھرای ترتیب سے درجہ بدرجہ ایل ایمان گزرتے رہیں گے،ارشادِنبوگ ہے:

نُمَّ يَنُحُو الْمُومِنُونَ فَتَنْحُو اَوْلُ ذُمْرَةٍ وَحُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيَلَةَ الْبَكْرِ سَبْعُونَ اَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَاضُوانِحُم فِي السَّمَاءِ ثُمَّ كَذَلِكَ.

(مسلم شریف ۱ /۵۰ ۱ )

پھر اہلِ ایمان نجات پائیں گے، پس ان میں سے پہلی کھیپ اس شان سے گزرے گی کہ ان جی دار ہوں گے، یہ سر گزرے گی کہ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کے مانند چک دار ہوں گے، یہ سر ہزار کی تعداد میں ہوں گے جن کا حساب کتاب پھی نہ ہوگا، پھر ان کے بعد اس طرح چک دار چہرے دالے ہوں گے جیسے آسان میں چیکنے دالاسب سے روثن ستارہ ہوتا ہے۔ پھراسی طرح درجہ بدرجہ۔

ہماری بیرخواہش ہونی جا ہے کہ ہم ایسے اعمال کے کردنیا سے جا کیں کہ ہل مراط سے گزرتے وقت ہم سرایاروشی میں ہول، اور ہمارے بدن کے ہر ہر جز سے نورافشانی ہو ری ہو۔ و ماذلك على الله بعزیز۔

## الله سے مدرم تعہدے کہ کھیں ہے۔ کہ ۱۸۹ کے اللہ سے مدرم تعہدے کہ ۲۸۹ کے اللہ تاہم کہ اللہ تاہم کہ اللہ تاہم کہ ا تیسری فصل

## جنت كى طرف روائكى اورمعاملات كى صفائى

پُل صراط سے بحفاظت پارہونے کے بعد جنتیوں کے جتمے جنت کی طرف چلیں گے ہو جنت کے دروازے تک چنے ہے۔ آب ان سب کوایک خاص نہر کے پُل پر روک لیا جائے گا، اور ان کے درمیان اگر حق تلنی وغیرہ یا کینہ کیٹ کی کوئی بات ہوگی تو جنت میں داخلہ سے قبل و جیں معافی حلافی کرکے آئیس پاک صاف کردیا جائے گا، قرآن کریم میں ارشا دفر مایا گیا:

وَنَزَعْنَا مَافِیُ صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِّ تَحُرِیُ مِنُ تَحْیِهِمُ الْاَنَهَارُ -(الاعراف) اور کھان کے دلول میل غبارتھا ہم اس کو دور کردیں گے،ان کے یہے تہریں جاری ہول گی۔

اور الخضرت ملى الله عليه وسلم في اس كى مزيد تعيل اس طرح بيان فرماكى:

يَحُدُمُ مِنْ الْمُوَّمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةِ بَيْنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعُضِهِمُ مِّنُ بَعْضِهِى مَظَالِمُ كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِى الدُّنِيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنَقُوا اُذِنَ لَهُمُ فِى دُخُولِ الْحَنَّةِ فَوَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا حَدُهُمُ اَهُذى بِمَنْزِلِهِ فِى الْحَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا (بعارى هريف ١٧٤/ وقر: ٢٥٣٥)

اہل ایمان جہنم سے نجات پاجانے کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے، پھر ان سے آپس میں دنیا میں جوحی تلفیاں ہوئی ہوں گی ان کی معافی تلافی کی جائے گی تا آئکہ جب آئیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو آئیں جنت میں دا ظلم کی اجازت طے گی ، اور تنم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد بھی کی جان ہے جنتیوں میں سے ہمخض اپنے جنت کے گھر کے بارے میں دنیا کے گھر سے زیادہ پہچان اور معرفت رکھتا ہے۔

### الله سے شرم کبخے کی کھی ہے کہ ۲۹۰ کی اللہ سے شرم کبخے کی کہ ۲۹۰ کی

جنت کا دروازہ کھلوانے کے لئے آنخضرت وہنگاکی سفارش جنت کا دروازہ بند پائیں جب اہل جنت، جنت کے قریب پنچیں گے تو جنت کا دروازہ بند پائیں گے، جنت میں جانے کا اشتیاق بہت زیادہ ہوگاس لئے جلداز جلد جنت میں داخلہ کے لئے حفرات انبیاء علیم السلام سے سفارش کی درخواست کریں گے، بالآخر سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ بھیارگاہ درب العالمین میں بحدہ دریز ہوجائیں گے، ادرائی امت کے جنت میں داخلہ کی سفارش پیش فرمائیں گے، ارشاد نبوی ہے:

فَاتِى تَحْتَ الْعَرُشِ فَاقَعُ سَاحِداً لِرَبِّى ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىَّ وَيُلْهِمُنىُ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسُنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْعًا لَمُ يَفْتَحُهُ لِآحَدِ قَبُلِى ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ إِرُفَعُ رَاسِى فَاقُولُ يَارَبِ أُمَّتِى أُمَّتِى أُمَّتِى فَيْقَالُ رَاسَكَ، سَلُ تُعُطَه، إِشْفَعُ تُشَفَّعُ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَاقُولُ يَارَبِ أُمِّتِى أُمِّتِى أُمَّتِى فَيْقَالُ يَامُحَمَّدُ اَدُحِلِ الْحَنَّةُ مِنُ أُمِّتِكَ مَنُ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ الْآيَمَنِ مِنُ اَبُوَابِ الْحَنَّةِ وَهُمُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوى ذلِكَ مِنَ الْآبُوابِ (مسلم حريف ١١١١/١)

پس میں عرش کے بینچ آکراپ پروردگار کے سامنے بجدہ میں گر جاؤں گا، پھر
اللہ تعالیٰ میرے بینہ کو کھول دے گا اور میرے دل میں اپنی حمد و ثنا اور بہترین تعریف کے وہ
کلمات القاء فرمائے گا جو جھے ہے قبل کسی کے لئے القاء نہ کئے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ
فرمائے گا، اے جھے! آپ ای امت میں ہے ان لوگوں پرجن پر حساب کتاب نہیں ، انہیں
جنت کے دائے دروازے میں سے داخل فرماد ہجتے اور بیلوگ دیگر درواز وں میں دوسرے
لوگوں کے ساتھ شرکت کا حق بھی رکھتے ہیں ( لیتی انہیں بیا عزاز حاصل ہوگا کہ جس
دروازے ہے واپی داخل ہوجا کیں)

اورایک روایت می آنخضرت اس فارشادفر مایا:

اتِي بَابَ الْحَدَّةِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْحَازِنُ مَنُ آنْتَ؟ فَاقُولُ: مُحَمَّدا فَيَقُولُ بِكَ آمِرُتُ لَا أَفْتَحُ لِاَحَدٍ قَبُلَكَ (مسلم شريف ١١٢/١)

میں قیامت میں جنت کے دروازے پر جاکراے معلوانے کی کوشش کروں گاتو

الله سے مدوم معہنے کہ اللہ سے مدوم معہنے کہ اوس کا کہ گھر! (ﷺ) تو وہ جواب دے گا کہ جنت کا خازن ہو جھے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا کہ گھر! (ﷺ) تو وہ جواب دے گا کہ آپ بی کے متعلق جھے تھم ہوا ہے، آپ سے قبل میں کی کے لئے درواز و نہیں کھولوں گا۔

جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خوش

### نصيبوں كاحال

صحیح احادیث سے بربات ثابت ہے کہ امت محدیظی صاحبہ العملو قوالسلام کے سر ہزار یا سات لا کھ خوش نصیب افراد بدیک وقت پہلے مرحلہ میں جنت میں داخلہ سے مشرف ہول مے۔(مملم ریف ۱۱۷۱)

اورتر ندی کی ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ ان ستر ہزار میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے،اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان کے مطابق مٹھی بھرافراد بھی بلاحساب کتاب داخل ہونے والے ہوں گے۔

(العذكرة/٣٣٣، فتح البارى ١/١٣ ٥٠)

ادرایک ردایت پی سیفیل ہے کہ ادالا آپ وہ گاکوستر ہزار کے عدد سے خوشجری سائی گئی، جس پرآپ نے اضافہ کی درخواست فرمائی تو آپ کومٹر دہ سایا گیا کہ ستر ہزار بیل ہر فرد کے ساتھ ستر ہزار فرد اس جھہ بیس شامل ہوں گے۔ (نوادرالوصول، التذکرہ سسس کاس اعتبار سے ان خوش نصیبوں کی تعداد ۴۵ کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کواس میارک جماعت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔

جب آنخفرت وللا نے ان باسعادت حفرات کا تذکر وفر مایا تو صحابہ میں اس بر بحث شروع ہوگئ کہ بین فوٹ نصیب افراد کس طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے؟ چنا نچ بعض حضرات نے فر مایا کہ بید مقام تو بس انبیا علیم السلام کول سکتا ہے ، بعض نے رائے دی کہ اس میں وہ لوگ بی شامل ہوں کے جو ابتداء بی سے اسلام میں شامل رہے ہیں، اور جنہوں نے زندگی میں بھی بھی شرک نہیں کیا ہے، نیز بعض دیگر دا کیں بھی ساسنے ہیں، اور جنہوں نے زندگی میں بھی بھی شرک نہیں کیا ہے، نیز بعض دیگر دا کیں بھی ساسنے

# الله سے مدوم معضے کی اکرم الله سے مدوم معضے کی ہوت کی جاری ہے؟ صحابہ نے کہ سبورا کی جاری ہے؟ صحابہ نے سبورا کی بیان فرمادی تو آپ نے فرمایا:

هُــُمُ الَّــذِيُــنَ لَايَرُقُـُونَ وَلَا يَسُتَرَقُـُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَـلَى رَبِّهِـمُ يَتَوَكَّلُونَ (مسلم هويف ١١٤/١)

وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جوشاد مجھاڑ کھو مک کرتے ہیں اور نہ کراتے ہیں اور نہ (بد فالی) کے لئے پر ندوں کو اڑاتے ہیں اور ایے رب پر کال او کل کرتے ہیں۔

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت یں سب سے پہلے داخلہ کا شرف حاصل کرنے والے افراد وہ ہوں گے، جو اپنے کمال تو کل کی بنا پر دنیوی اسباب کو خاطر میں نہ لاتے ہوں گے، اور ہراس بات سے بہتے ہوں گے جس میں شرک کا ادنیٰ شائبہ بھی پایا جائے ،مثلاً آیات قرآنیاور کلمات میحہ پڑئی تعویذ اور جماڑ پھونک اگر چہ درست ہے گراس میں جوام وخاص کے مقید سے برٹی تعویذ اور جماڑ پھونک اگر چہ درست ہے گراس میں جوام وخاص کے مقید سے برٹی کا مکان زیادہ رہتا ہے اس لئے وہ لوگ اس طرح کے اسباب کو افتیاد کرنے میں احتیاط سے کام لیتے ہوں گے، اور اللہ تعالی پرکھل بحروسہ کرنے والے ہوں گے۔ (ستادی البری الاسکام)

یہاں بیواضح رہتا چاہیے کہ اللہ تعالی پر توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدی
دنیا کے اسباب کور کر کے ، ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر بیٹے جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہے نتیج بی
امیدر کے ، بلکہ توکل کا مغہوم یہ ہے کہ اسباب دینوی ظاہری اختیار کر کے کا میا بی کی اُمید
اللہ تعالی ہے رکھی جائے مثل کھیت بی محنت کر کے جج ڈال دے پھر پیداداری اُمیداللہ
اللہ تعالی ہے رکھے ، ای طرح دکان بیس سامان رکھ کر بیٹھے پھر نفع کی اُمیداللہ تعالی ہے دکھے ، چتا نچہ
حضرات انبیا علیم السلام کی صفت یہی رہی ہے حالانکہ ان سے بڑا اللہ تعالی پر توکل کرنے
دالا اور کوئی نہیں ہوسکتا ، انہوں نے مال حاصل کرنے کے اسباب اختیار فرمائے ای طرح
دشنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے فوج اور ہتھیا راستعال فرمائے اور پھرکامیا بی اور ناکا می
کے متعلق اللہ تعالی کی قدرت اور فیصلہ پر بھروسہ فرمایا ، بھی اصل میں توکل کی حقیقت

### 

ادر حدیث بالا بیس جن اسباب کے ترک کی ترغیب دارد ہے، دہ صرف ایسے اسباب ہیں جنہیں افتیار کرنے ہیں شرک کا شائبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ادریہ بھی کالل درجہ ہے جو شخص اس درجہ پر نہ ہواہے بھی غیر متوکل نہیں کہا جاسکتا۔

## جنت میں اہلِ جنت کے داخلہ کا شاندار منظر

جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اعمال صالحہ کی مناسبت سے لوگ ان دروازوں سے جنت میں دافل ہول کے،ایک دردازہ "ریان" کے نام سے ہوگا جس سے روزہ داروں کو داخلہ کی دعوت دی جائے گی ای طرح دیگر اعمال کرنے والوں کا حال ہوگا بعض خوش نعیب اللہ کے بندے ایے بھی ہوں گے، جیے سیدنا حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنهٔ کدان کا نام ہر دروازے سے بکارا جائے گالینی ہر درواز متنی ہوگا کداس کی طرف سے سيدنا حضرت صديق اكبرٌ جنت كاشرف حاصل كري، الغرض عجيب فرحت وسروراور جوش اور جذبات كامظر موگا ، الل جنت حيكة وكة چرول اورخوشى اورمسرت معمورداول ك جتے کے جتے بنا کر جنت میں داخل ہور ہے ہول گے، جنت کے تمام دروازے پوری طرح کھلے ہوں کے اور پہرے دار فرشتے آنے والوں کا پرتیاک استقبال کررہے ہوں کے اور مرطرف سے مرار کیاد یوں کی آوازیں گونج رہی ہوں گی ،اور ادھرسب الل جنت اے محبوب بروردگار کی حمدو ثنا اور شکر کی ادائیگی میں مشغول موں مے، الغرض ایبا بثاشت انكيز، فرحت آميز اورمسرت آگيس ماحول موگا، جس كوبيان كرنے سے الفاظ قاصر اور زبانیں عاجز ہیں،اورجس کے تصور بی سے ،دل کے جذبات کھل اٹھتے ہیں اور اس سعادت کے حصول کا شوق چکایاں لینے لگنا ہے رحمیت خداوندی سے کیا بعید ہے کہوہ اس شوق کو کھن اپنی رحمت سے حقیقت بنادے، انشاء اللہ، ای خوش نما منظر کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَسِينَ اللَّذِينَ اتَّقَوا رَبِّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَتَني إِذَا حَاءُ وُهَا وَفُتِحَتُ

(سورة الزمر۲۳،۳۲)

ادر لے جائے جائیں گے وہ لوگ جواپے رب سے ڈرتے تھے جنت کی طرف گروہ درگروہ، یہاں تک کہ جب بینچ جائیں اس پراور کھولے جائیں اس کے دروازے اور کہنے لگیں ان کواس کے پہرے دارسلام پنچے تم پر بتم لوگ پاکیزہ ہو، سوداخل ہوجاؤاس میں سدار ہے کو، اور بولیس گے شکر اللہ کا جس نے سچاکیا ہم سے اپناوعدہ، اور وارث کیا ہم کواس زمین کا، گھرینالیں بہشت میں جہال چاہیں، سوکیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے فضل و کرم سے ایسے خوش نصیب بندوں ہیں شامل فرمائے ،آمین۔

### جنت کی وسعت

جنت کی وسعت میں دنیا کا کوئی انداز ہمیں نگایا جاسکتا، قر آن کریم میں ہمارے تصور کا خیال کرتے ہوئے بدارشاد فرمایا:

وَسَارِعُوالِلَىٰ مَغُفِرَةِ مِّنُ رَّيِّكُمُ وَحَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمْوٰتُ وَالْاَرُضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيُنَ۔(آل حعوان)

اور دوڑومغفرت کی طرف جوتمہارے پروردگار کی طرف سے ہے،اور جنت کی طرف جست کی طرف جنت کی مطرف جنت کی مطرف جنت کی م طرف جس کی وسعت الیمی ہے جیسے آسان اور نہین اور وہ تیار کی گئی ہے خداسے ڈرنے والوں کے لئے۔

اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری مخص کو دنیا کے دس کے بقد وسعت والی جنت عطا فرمائی جائے گی (مسلم شریف اور بھنے کے دسے میں اتنی وسیع جنت آئے گی تو اعلی ورجات والوں کا شریف ۱۹۱۸ کیا حال ہوگا؟ اس کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔

### الله سے شرم کیمنے کی کا کی ہے گائی کہ ۲۹۵ کی دوس

# قرآن كريم ميں جنت كى نعمتوں كامختصرحال

جنت میں کیا کیانعتیں کس اندازی ہوں گی اس کا تصور کرنے ہے ہماری عقلیں عاجز ہیں، وہاں کی تعتیں ایر ہوں گی ہوں گی آ کھے نے بھی دیکھی نہیں اور کسی کے دل میں ان کا خواب وخیال بھی نہیں گزرا، آج جوہمیں ان نعتوں کے متعلق قرآن وحدیث میں بتایا جارہا ہے یہ در حقیقت شوق دلانے کا ڈریعہ ہاں بشارت آمیز حالات کوئ کر ہمارے دل میں جو تصورات پیدا ہوتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ جنت کی نعتیں ہمارے ان محدود تصورات سے کہیں زیادہ برحکر ہیں، اور ان کا اصل علم انشا واللہ انہیں دیکھر بی ہوگا۔

قرآن كريم مين الل جنت سے وعده كرتے موے فرمايا كيا:

فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّاأُخُفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعُيْنٍ، حَزَاءً بِمَاكَانُو أَيَعُمَلُوكَ.

(الم سجدة)

سوکی فخض کوخرنہیں جو آنکھوں کی شنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب جس موجود ہے، بیان کوان کے اعمال کا صلہ ملاہے۔

اورایک جگه ارشادعالی ب:

وَلَكُمُ فِيهُامَاتَشُتَهِي أَنْفُسُكُمُ وَلَكُمُ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ، نُزُلًا مِّنُ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

(خم السجدة ٢٢/٣١)

اورتمہارے لئے وہاں ہے جو جا ہے جی تمہاراءاورتمہارے لئے وہاں ہے جو پچھ مانگو بمہمانی ہے اس بخشنے والے مہریان کی المرف ہے۔

علاده ازین قران کریم میں جنت کی تعمقوں کا الگ الگ اجمالی تذکر وہمی کیا گیا

ب، مثلاً بتایا کیا که:

المنافق المنافق المنافق المول كرجن ش فهري بهدي المول كى دالمفرده اوهوه

کے جست کے پھل ایسے ہوں گر کہ دیکھنے بٹس ایک جیسے ہوں گے گر ہر پھل کے ذا اُقتہ بیس دین آسان کا فرق ہوگا۔ دابستہ ہ آیت: ۲۰ اور اُنواع بھی الگ الگ ہوں گی،

# اناد، کیلے، مجورہ اگورہ النوش برطرے کے کال پیمر ہوں گے۔

- جنت کی حوری اور الل جنت کی بیویاں نہایت خوبصورت بہم عمر بشر کیلی ساف سخری میا کیز واور کی اور الله عن الله میں سخری میا کیز واور کی روا بقر الله میں اللہ م
  - 🖈 جنت کے مکانات و محلات نہایت سخرے اور بارونق ہول گے۔

(الغوبة٢٤ مالصف١١)

- منتی لوگ موتی اورسونے کے شاغد ارتکان بہنے ہوئے ہوں کے (تا کہاصل دولت مدی کا اظہار ہوسکے )\_رالکھف اسلام سے ۲۳ ملاطر سس
- ا جنت على نهايت لذين سفيدر مك كي عمده شراب طي حسكو في كرنه جكرة كيل كي حدوث المرات على المرات على المرات ا
- - جنت علی پانی کی عمدہ نہریں ہیں جن کے پانی علی کی تم کی بو وغیرہ نہیں ہے ۔ بہت علی بانی علی کی او وغیرہ نہیں ہے۔
  - اوردوده کی نمری ہیں جن کا ذائقہ بالکل اصلی حالت میں رہتا ہے، دنیا کہ دودھ کی طرح (وقت گزرنے ہے) تبدیل نہیں ہوتا (مصدہ ۱)
  - اور شدکی ایک نهرین بین جن کا جماگ صاف کرے اتارا جاچکا ہے لینی بالکل نقر ابوا شہد ہے۔ دمعدہ ۱)
    - م جنت عل حسب د لخواه برغدول كا كوشت ميسر ب- (الواقعة اع)
    - 🖈 جنت میں جا بجاتر تیب کے ساتھ عالیج اور مخل کے فرش بچے ہوئے ہیں۔

(الغاشية ١٥.١)



### احاديث طيبه مين جنت كابيان

ا مادیث شریفہ بی بہت دضاحت کے ساتھ جنت کی لازوال نعتوں کا مبارک تذکرہ فر مایا گیا ہے جن کے مطالعہ سے طبعی طور پردل بی ان عظیم نعتوں کا متحق بنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، الی چند احادیث کا خلاصہ ذیل بی درج کیا جاتا ہے آتخضرت اللہ نے ارشادفر مایا:

- جنت کی خوشبوه ۵۰ سال کی مسافت ہے آنے لگتی ہے۔ (مسحیدے بسن حسان ۲۲۰/۹
- جنت کی عمارتوں میں ایک ایند سونے اور ایک جاعری کی گئی ہے،اور ان کی سینٹ مشک ہے،اور ان کی جگہ ہیرے جواہرات ہیں اور مئی زعفران کی سینٹ مشک ہے،اور ان کی کنکر ہوں کی جگہ ہیرے جواہرات ہیں اور مئی تعفران کی ہے جوان میں داخل ہو جائے گا وہ بھی پریشان نہ ہوگا ہیشہ حرے میں رہے گا ،اور بھی وہاں کی کوموت نہ آئے گی ،نہ کیڑے پرانے ہوں کے،اور نہ بھی جوانی ختم ہوگی۔(مسداحد ۱/۲ مسالو جب ۱۸۱۷)
- ایک جنتی کوابیا خیر عطا ہوگا جو صرف ایک خول دار موتی سے بنا ہوگا جس کی لمبائی
  اور چوڑ انی سائد میل کے بقدر ہوگی ،اور اس مؤمن کے متحدد کھر والے اس علی
  مقیم ہوں گے ،اس خیمے کی وسعت کی وجہ ہے وہ ایک دوسرے کو نہ دکھے سکیل
  کے ۔(بعادی ۲۲/۲ کو مسلم ۲۰۸۲ سائور طیب ۲۸۲۴)
- جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام دو کوڑ "ہے،اس نہر کے کنارے سونے کے
  بیں،اوراس کی تالیوں میں بیرے جوابرات بچھے ہوئے بیں،اوراس کی ٹی مشک
  سے زیادہ معطر اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میشمااور اولے سے زیادہ سفید
  سے درمدی شریف ۱۷٤/۲ مالنوغیب ۲۸۰/۶)

﴿ اللَّهُ سَعَ شَرَمَ كُمِمْنَعُ ﴿ لَهُ وَلَكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ سَعَ شَرَمَ كُمِمْنَعُ ﴿ ١٩٨ ﴿ ١٩٨ جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ اگران ہیں ہے کو کی عورت دنیا میں جما تک مجمی لے تو پوری زمین اس کی بے مثال خوشبو سے معطراور اس کی روشی اور چیک دمک سے منور ہوجائے اور اس مورت کی اور هنی کی قیت تمام جهان کی دولتول ہے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ربعادی شریف ۲۱۱ ۳۹ سائن غیب ۲۹۵/۳ جنت کی حوریں بیک وقت سربیش قیت جوڑے پہنیں گی اوران جوڑوں کے پہنے کے باد جودان کی پندلیوں کی چک دمکتی کہان کی ہٹریوں کا گودا اُو برے صاف جملكاموكا جوان كنهايت حسن وجمال اوراطانت كى علامت موكا \_ (انرغب ٢٩٧١) جنت کی حوریں اینے شوہروں کونہایت شاندار انداز بیں محور کن آواز بیں گانے ☆ ساکیں گی اور حدوثنا اور شکر کے اشعار اپنی خوبصورت آواز میں بڑھا کریں كى - (التوغيب ٢٠٠٠/٣) جنت میں ایک عظیم بازار ہوگا جہال جنتی ہر ہفتہ جایا کریں گے، وہاں شال کی طرف ے الی ہوائیں چلتی ہوں گی جن کی وجہ ہے ان جنتیوں کے حسن و جمال میں بے حداضافه موجائے گا، چنانچہ جب وہ اینے گھروں کولوٹیں کے توان کی بیویاں کہیں گی کہ

ے الی ہوائیں چلتی ہوں گی جن کی وجہ سے ان جنتیوں کے حسن و جمال میں بے حداضا فدہ و جائے گئی ہوں گی جب وہ اپنے گھروں کولوٹیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ کے بازار جانے سے آپ کے حسن و جمال میں واقعی اضافہ ہوگیا ہے، یہ تن کر وہ جنتی اپنی بیویوں کے بارے میں مجملہ کہیں گے۔ (مسلم ۱۹۲۲ سالنہ طب ۲۰۱۳) جب میں جملہ کھی کہی جملہ کہیں گے۔ (مسلم ۱۹۲۲ سالنہ طب ۱۹ میں میں جملہ کی طاقت عطا ہو جب میں جرفض کو سومردوں کے برابر کھانے چنے اور جماع کی طاقت عطا ہو گی ، اور سب کی عمریں ۳۳ سال کے جوان کے بفتر رہیشہ رہیں گی ، (محساب العمالية

کے سے کم تر درجہ کے جنتی کو جنت میں اسی ہزار خدام اور بہتر بیویاں عطا ہوں کی ۔ رکتاب العاقبہ ۲۸۳۶)

ُ الله تعالیٰ ہم سب کوان لا زوال نعتوں سے سر فراز فر مائے ۔ آمین ۔

# الله سے شرم كمبنے ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

# قرآن كريم ميں جہنم كاذكر

اس کے بالمقابل کفاراور بر عمل او گوں کوسر ادیے کے لئے اللہ تعالی نے جہنم بنائی ہے جس کی سرز کیں اور ہولنا کیاں نا قابل بیان ہیں، قرآن کریم میں جگہ جہنم کی تحقیوں کو ذکر کر کے اس سے ڈرایا گیا ہے، اس سلسلے کی بعض آیات کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

استعال ہوں کے آگ کو دہ کانے کے لئے ایندھن کے طور پر انسان اور پھر استعال ہوں کے ۔ (البغرة ؟ ٢ مالنصر ١٩٠٠)

کافروں کی کھال جب جہنم کی آگ ہے جل جائے گی تو فوراً دوسری نئی کھال ان پر چھادی جائے گی تو فوراً دوسری نئی کھال ان پر چھادی جائے گی (تا کہ برابر شدید تکلیف کا احساس ہوتارہے)۔(انساء ۵۱)

العراف اس) جمنيول كااور منا جهونا موكى (الاعراف اس)

کے جہنیوں کو (پانی کے بجائے سر اہوا) پیپ بلایا جائے گا، جے انہیں زبردتی پینا پڑےگا۔ (اہر اہم ۱۱ - ۱۷)

ابراهيم ٠٥) جنيون كالباس كندهك كاموكا (جس ش آم علدى كتى م )-(ابراهيم ٥٠)

الی دہاڑاور جی ویکارہوگی کہ کان پڑی آواز جی ویکارہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی نددےگی ۔ رهود ۱۰۱ مالساء ۱۰۰)

جہنیوں پرنہایت کھولتا ہوا پائی ڈالا جائے گادہ پائی جب بدن کے اندر پنچے گاتو پیدہ کی
استری ادجھ ری سب گلاکر تکال دے گا ، اور کھال بھی گل پڑے گی اور او پر سے او ہے کہ
ہتھوڑے سے پٹائی ہوتی رہے گی ، بہت کوشش کریں گے کہ کسی طرح جہنم سے نکل
بھا گیس گر فرشتے پٹائی کر کے پھر آئیس جہنم میں دھکیلتے رہیں گے راحیے و ۱-۲۲)

🖈 برطرف سے آگ میں جلنے کی وجہ سے جہنیوں کی صورتیں مجڑ جا کیں گی۔

### 

- جہنیوں کوسینڈ مے (زقوم) کا درخت کھلایا جائے گا جوجہنم کی پیداوار ہوگا، جو شیطان نما نہایت بدصورت ہوگا جے د کھے کرجمی کراہت آئے گی اس سے وہ پیٹ بحریں کے اور اوپر سے جب پیاس کے گی تو سخت ترین کھوتا ہوا پانی اور پیپ بلایا جائے گا۔ دالشفٹ ۲۲ ۲۷ صفحہ ۲۵، دالد عن ۳۳ ۳۷)
- بہت جہنیوں کی گردن میں طوق پڑے ہوں کے اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی اور (مجرموں کی طرح) آئیں کھیٹ کر کھولتے پانی میں ڈال دیاجائے گا کھر بھی آگے میں دھونکایا جائے ۔ (علا 12-2) افروں کوستر گزلی زنجیریں دل میں جکڑ کرلایا جائے گا۔ (المعاقلہ ۳۰)
- جہم کے پہرے پرنہایت زبردست توت والے اور بخت گرفر شنے مقرر ہیں جو اللہ کے علم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کوتائی نہیں کرتے (لیعنی نہ وہ جہنی پر رحم کھا کیں گے اور نہیں انہیں چکسد دے کرکوئی جہنی نکل سکے گا)۔(المعروم آیت:۱)

# احادیث شریف میں جہنم کی ہولنا کیوں کابیان

ای طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے احاد مدف طیب بین نهایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جہنم اور اس کے مولناک عذابوں سے امت کومتنب فرمایا ہے، چند احادیث کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

- جہم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں ۱۹ گنا زیادہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ (ملم/۱۸۱۱)
- جہم کی آگ کوایک ہزار سال تک دہکایا گیا جس کی دجہ سے دہ سرخ ہوگئ، پھرایک ہزار سال تک دہکایا گیا جس کی بناپر دہ جلتے جلتے سفید ہوگئ، اس کے بعد پھرایک ہزار سال دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہوگئ، چنانچہ اب دہ نہایت اند جری اور سیابی کے ساتھ دیک ربی ہے۔ (تذی ۸۷/۲۸)
- 🖈 جہنیوں کی غذا'' زقوم'' (سینڈھا) آئی بد بودار ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا

#### 

میں اتارویا جائے تو تمام دنیا والوں کا بد ہوکی وجہ سے یہاں رہنا و وجر ہوجائے ، تو انداز والگائے کہ جس کی غذائی سیموگی اس کا کیا جال ہوگا۔ رسومدی هويف ٨٦/٢، ابن حیان ٢٤٨/٩)

- جہنیوں کو بلایا جانے والا' عسان' (زخوں کا دھوون) اتنا سخت بدبودارہے کہ اس کا گرم رف ایک ڈول محمی دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا اس کی بدبوسے رہائے گی۔ (زندی ۸۲/۲۸)
- کے جہنیوں کو پلایا جانے والا پانی اس قدر سخت گرم ہوگا کہ اس کو منہ سے قریب کرتے ہی چہرہ وہا لکل جلس جائے گاحتی کہ گرمی کی شدت سے اس کے سرکی کھال تک پکھل جائے گا۔ وہ جہنی اس بد بودار اور گرم ترین پانی بادل ناخواستہ ہے گا تو وہ اس کی سب انتزیاں کا کر چیچے کے راستے باہر تکال دے گا۔ اعت ذال اللہ مند (تر فری شریف ۱۸/۸)
- جہم کی لپوں سے جہنی کا چرواس طرح جلس جائے گا کہ او پرکا ہونٹ آ دھے سر تکسمٹ جائے گا اور نیچ کا ہونٹ اس کی ناف تکسکر جائے گا۔ اللهم احفظنا منه۔ (تنی شریف/۱۵۱)
- ک کافرجہنی کی داڑھ اُحد کے پہاڑ کے برابر ہوگی ادر اس کی کھال کی موٹائی سون کہ کے کہ اس کی موٹائی سون در کے سافت کے مسافت کے بھر مزید اس مزید اضافہ ہوسکے )۔ (مسلم رید ۱۸۲۳)
- کہ ایک روایت میں ہے کہ کافری کھال کی موٹائی ۳۳ ہاتھ کی ہوگی ،اور داڑھ اُصد کے پہاڑ کے برابر ہوگی ،اور ایک کافر کے بیٹنے کی جگہ اتنی وسع ہوگی جیسے کمہ معظمہ اور مینہ منافت ہے (تقریباً ۵۰ کلومیٹر) (تندی شریب ۸۵/۱)
- کافر کی زبان جہنم میں ایک فرتخ اور ووفریخ کے بقدر باہر نکال دی جائے گی حتیٰ کہ دیگر جہنی اس پر چلا کریں گئے۔ (ترندی شریف ۱۸۵۸)

### ﴿ الله سے سرم کمبنے ﴿ وَ اللَّهِ اللَّ

- ہوں گے کہ ڈو ہے اُونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہوں گے اور استے بخت زہر یلے
  ہوں گے کہ ڈینے کے بعد ان کے زہر کی ٹیسیں سر (۵۰) سال تک اُٹھی رہیں
  گی،اور جہنم کے بچھو خچروں کے برابر ہوں گے،جن کے ڈینے کی ٹیس
  عالیس (۲۰۹) سال تک محسوس ہوگی۔(منداحہ ۱۹۱/۱۰۱۱ الرفیبوالر ہیں۔۱۵۸)
- جہنم میں سب سے کم تر عذاب والا فحف وہ ہوگا جس کے جوتے میں جہم کے انگارے رکھ دیے جا کیں گے جوتے میں جہم کے انگارے رکھ دیے جا کیں گے جن کی گرمی سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیے دیگری میں آگ پر پانی کھول ہے، اوروہ سمجھے گا کہ جھے سے زیادہ تخت عذاب میں کوئی نہیں ہے حالا تکہ وہ سب سے کم تر عذاب والا ہوگا۔ (الاریم/۱۷۱)، الرفیب والر ہیں۔ الرمیم/۲۲۱)
- جہم میں داخلہ کے بعد سب سے پہلے جہنیوں کو زہر میل ساپوں کے زہر پر شمل ایک مشروب پننے کو ملے گا، جس کے جبری شدت اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس کو منہ سے قریب کرتے ہی اس کا گوشت اور ہڈیاں تتر ہتر ہوجا کیں گی۔ (مسند ہن ابا شیب ۲۵) اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ہروقت ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی گر تئی چاہیے کہ ہم اپنی برعملی کی وجہ سے خدانخو استہ ستی عذاب نہ ہوجا کیں ،اللہ تعالی پوری امت کواپنے عذاب ہے محفوظ در کھے۔ آمین۔

### الله سے سرم عمدے کی کھی ہے ہے کہ اس کا کہ اس میں معددے کی اس کا کہ اس کا ک ایا نچویں فصل

# برعمل اہلِ ایمان کوجہنم سے نکا لنے کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش

ا یک حرصہ کے بعد جب کہ وہ اہل ایمان جنہوں نے بدعملیاں کرر تھی ہوں گی جنم میں جاکرا پی مقررہ سزا بھگت یکے ہول کے بتو اللدرب العالمین اپی عظیم الشان رحمت کا اظهار فرماتے ہوئے ان مؤمنین کی جہم سے رہائی کی کاروائی کی شروعات فرمائے گا،سب ے پہلے ہمارے آقا ومولا سرور کا نئات فخر دوعالم حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ صدیت مس محدور بر موجائیں مے ،اورایک زمانہ تک مجدہ میں رہ کرحدوثنا میں مشنول رہیں ے،اس کے بعد اللہ تعالی ارشادفرمائے گا کہ اے محد ( للے) سر اُٹھائے،ارشادفرمائے آپ کی بات می جائے گی اور سفارش فر مایئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ، چنانچہ نی اكرم صلى التدعليدوسلم الي امت كے كن كاروں كى شفاعت فرمانے كے ليے درخواست كريں کے کہ بارب امنے امنی (اے رب امیری امت، میری امت) تواللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ جائے ! جس مخص کے دل میں ایک گیہوں یا جو کے برابر بھی ایمان ہو، اسے جہم سے نکال لیجے ،چانچہ آپ تشریف لا کراسے اہل ایمان کو نکال دیں ہے ، چروالی جا کر بارگاہ ایز دی میں بجدہ ریز ہوجائیں کے، اور اجازت طنے پر پھرسفارش فرمائیں کے، تو الله تعالی فرمائے گا کہ جائے ! جس مخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان مو اسے جہم سے نکال لیجئے ، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کرا ہے لوگوں کو جہم ے خلاصی عطافر ماکیں مے ،اس کے بعد پھر آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم دربار خداوندی میں مرید سفارش کریں مے بتو ارشاد ہوگا کہ جائے جس مخص کے دل میں رائی کے دانے سے بھی تین گنا کم ایمان ہواہے جہنم سے نکال دیجئے ، چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کم

لَيْسَ ذَاكَ اِلْدَكَ وَلَكِنُ وَعِزَّتِيُ وَكِبُرِيَائِيُ وَعَظُمَتِيُ وَحِبُرِيَائِي لأَحُرِ جَّنَ مَنُ قَالَ لَا إِلَّهَ اِلْاَاللَّهُ . (مسلم حريف عن انش ١٠/١١)

اس کا آپ کوافتیار نہیں ہے، لیکن میری عزت، میری کبریائی، میری عظمت کی قتم میں ضرور بالضرور اس محض کو جہنم سے خود تکالوں گا جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا ( یعنی دل سے مومن ہوگا )

ایک روایت میں نمی اگرم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نمی کو دنیا میں ایک ایک دونیا میں ایک ایک دونیا میں ایک ایک دُعا و کا اختیار دیا گیا ہے جس کی قبولیت کا پختہ وعدہ تھا، تمام انبیا و کیم السلام نے اس دعاء کا استعمال دنیا ہی میں کرلیا مگر میں نے اپنی دُعا آخرت میں اپنی امت کی شفاعت اور سفارش کے لیے محفوظ کرلی ہے۔ (مسلم ریف ۱۱۲/۱۱۱۳)

ان بتوں نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کردیا پس جو مخص میری راہ پر چلے گاوہ تو میرا۔ ہے،اور جو محض میرا کہنا نہ مانے تو آپ بہت بخشنے والے مہریان ہیں۔

اور حفرت على عليه السلام في المحقوم كه بار به بس اس طرح التجافر ما فى: إِنْ تُعَدِّبُهُ مُ مَ اللَّهُ مُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِ رُلَهُ مُ فِ إِنَّكَ آنتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ (العائدة: ١١٨)

اگرآپان کوسر اوی تویآپ کے بندے ہیں،اوراگرآپان کومعاف کردیں

ندکورہ آیت پڑھ کرآپ کواٹی امت کا خیال آگیا ،اور بے اختیار روتے ہوئے
السلّہ میں اُمّنِی اُمّنِی اُمّنِی (اے الله! میری امت کا کیا ہوگا؟) کہ کربارگاہ آیزدی میں ہاتھ
اُٹھائے۔اللّہ تعالی نے معزت جرئیل علیہ السلام کو تھم دیا کہ جاؤ محم (صلی الله علیہ وسلم)
سے پوچھ کرآؤ کہ آپ کوکس چیز نے دلایا؟ معزت جرئیل علیہ السلام نے تشریف لاکرآپ سے سوال کیا۔ آپ مسلی الله علیہ وسلم نے پوری بات بتلا دی۔ تو الله تعالی نے دوبارہ معزت جرئیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ کو تیا ہی آمیز پیام جھیج کرمرور فرمایا کہ:

إِنَّا سَنُرضِيُكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوهُ كَ (مسلم حريف ١٣/١)

(پیارے محد ﷺ) ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کردیں ہے، اور آپ کونا گوار ندر ہے دیں گے۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے آقا جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے س قدر تعلق اور محبت ہے کہ آپ کوامت کے ایک فرد کا بھی جہنم میں رہنا قطعاً محوار فہیں ہے۔

جنتیوں کی اپنے بڑمل بھائیوں کے لیے سفارش

جنتی لوگ اپنے بھل مؤمن بھائیوں کے تن بھی بھی بارگاہ و خداوندی بھی انتہائی اصرار والحاح کے ساتھ مار سے اور کہیں گے اور کہیں گے کہ کھولوگ و نیا بھی ہمار سے ساتھ نماز پڑھتے ، روز بے رکھتے اور جج کرتے تھے اب وہ یہاں جنت بھی نظر نہیں آر ہے، ان کوجہنم سے تکالے کا فیصلہ فرمایا جائے ، چنا نچ اللہ تعالی ان جنتیوں کی سفارش قبول فرمائے گا اور بھم و سے گا کہ جن جن لوگوں کوتم جائے بچپانے ہوانہیں وہاں سے تکال لاک ، سید مفرات جہنم میں جاکر اپنی جان بچپان کے سب لوگوں کوجہنم سے تکال لاکسیں کے اور اس وقت اللہ تعالی ان بھیل لوگوں کی صور تیں آگ سے محفوظ فرماد سے گا تا کہ آنہیں بچپانے بھی وشواری نہ ہو، اس کے بعد اللہ تعالی فرمائے گا کہ جاؤجی کے باس ایک و بیار کے بقدر بھی ایمانی عمل ہوا سے کے بعد اللہ تعالی فرمائے گا کہ جاؤجی کے باس ایک و بیار کے بقدر بھی ایمانی عمل ہوا سے

الله سے مدوم کمبنے کی اللہ سے مدوم کا اللہ کا کال الا کو وہ آئیں بھی تکال الا کو وہ آئیں بھی تکال الا کمیں گے، کھر ان کے لیے آ دھے دیتا واورا خیر میں ایک رائی کے دانہ کے بقتر دایمانی عمل کی حد متعین کی جائے گیاورا لیے سب بدعملوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوجائے گی۔ (ممل شریب ۱۰۳/۱)

# الله تعالیٰ کے خصوصی آزاد کردہ لوگ

اس كے بعداللہ ارحم الراحمين ارشادفر مائكا:

شَفَعَتِ الْمَلَاثِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُومِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ٱرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ۔

فرشتے ،انبیاء،ادراہل ایمان سب سفارش کر بھے،اب رب کریم ارحم الراحمین کےعلاوہ کوئی باتی نہیں رہا۔

اور پیراللہ تعالی ایک مٹی بحر کر (جس کی وسعت کاعلم اللہ کے سواکس کوئیں)
ایسے جہنیوں کو جہنم سے نکالے گا جن کے پاس ایمان قبلی کے علاوہ کوئی بھی ظاہری عمل
( نماز ، روزہ تبیع وغیرہ ) نہ ہوگا ، یہ لوگ جل بھن کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے ، ان سب کو جنت
کے درداز بے پر داقع ''نہر حیات' مٹی فوطہ لگایا جائے گا جس کے اثر سے یہ سب تر وتازہ
ہو کر نکلیں گے اور ان کی گر دنوں میں خاص تم کے چھلے ڈال جا ئیں گے جہنیں دیکھ کر اہل
جنت انہیں پہچان لیس کے کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ جنتی ہیں جو بغیر کی ظاہر گ عمل کے صرف
دل میں ایمان کی بدولت جنت میں آئے ہیں ، بہر حال اس کے بعد اللہ تعالی ان سے
فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ اور تاحد نظر جو پھے تہاری نظروں میں ساتے ، وہ
مرائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ اور تاحد نظر جو پھے تہاری نظروں میں ساتے ، وہ
شاید کا نئات میں کی کواس قدر نہ نواز ا ہوگا ، تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ میر بے پاس
شاید کا نئات میں کی کواس قدر نہ نواز ا ہوگا ، تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ میر بے پاس
تہار سے ایوان نہیں بی بوی فضیلت والی نعمت ہے ، وہ جمرت سے پوچھیں گے کہ وہ نعمت
کیا ہے؟ تو اللہ تعالی انہیں بی عظیم بٹارت سائے گا کہ:

رُضَائِي فَلَا السِّعَطُ عَلَيْكُمْ بَعُدَةً أَبِداً (مسلم دريف ١٠٣/١)

الله سے مندم عبدنے کی کاراض نہ (سب سے افضل نعت ) میری خوشنودی ہے، اب میں بھی بھی تم سے ناراض نہ ہول گا۔ مول گا۔

الله اكبرارحت خدادندى كى شان كتى عظيم ب،اس مديث ب دولت ايمان كى قدر وقيت اورا بميت كا مجى انداز ولكايا جاسكتا بكرة خرت بين سب سے زياد وجو چيز كام آئے وہ ايمان موكاء الله تعالى جون كال سے سر فراز فرمائے ۔ آئين ۔

جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کا حال

حضرت عبدالله بن مسعود سے مردی ہے کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جنت میں سب سے آخر میں واخل ہونے والے فخص کا حال بد ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ کی لیٹیں استحلسا رہی ہوں گی بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل یائے گا تو جہم کی طرف د کھ کر با افتیار یہ کے گا کہ دہ ذات بری بابرکت ہے جس نے مجھے تھو (جہنم) سے نجات عطافر مائی اور بے شک اللہ تعالی نے مجھے و فعت بخش ہے جو اولین وآخرین میں ہے کی کو بھی نہیں عطا کی گئ ۔ چراس کے سامنے ایک درخت طا مر ہوگا تو وہ موض کرے گا کداے رب کریم آپ مجھے اس درخت کے قریب فرماد یجئے تا کہ میں اس كسايد يش بيمون اوراس كے يانى سے بياس بجهاؤن اس برالله تعالى فرمائ كاكم اے آدی اگریس تیری مراد پوری کردول و تو مجھ اور مائے گا؟وہ فخص کے گا کہ نہیں بروردگار!اورمز بدسوال نه كرنے كا يكافوروكرے كاچنانچه الله تعالى اس كى معذرت كو تبول فرماے گا۔ کوئکہ وواس کی برمبر طبیعت سے واقف ہوادراسے اسکے مطلوب ورخت کے نیچے پنچا دےگا۔وہ خص اس کے قریب جا کراس کے سامیر میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی ہے گا۔ مجراس کے لئے ایک دوبرا درخت سامنے لایا جائے گا۔جو پہلے درخت سے اور اجماموكات محروه فحص التدنعالي ساس حقريب جان كى درخواست كرس كاالتدنعالي فرمائے گا ہے آ وقی کیا تونے کچھا درسوال نہ کرنے کا عبد نہیں کیا تھا؟ اورا گریس تیری مراد بوری کردون تو جمرتو کچھاورسوال کرے گا؟ چنا نچہ چرو و خص سوال بدکرنے کا دعدہ کرے كااورالله تعالى اس كى بيمبرى كوجائع موسيح حيثم يؤى فرما كراسي أس درخت كقريب

﴿ اللَّهِ سَاعَ سُرِم کَبِمْ ہِ کُورِ کُلِکُ اللَّهِ سَاعَ سُرِم کَبِمْ ہُ کہ ک پہنچا دے گا اور وہ اس کے سامیہ اور یانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا ورخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہو گا۔ تو پیخف اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرےگا۔ بالآخر جب اے اس درخت تك كنجاديا جائے كا تواسے وہاں الل جنت كى آوازيں سائى ديں كى ـ تووہ ورخواست كرے كا اے دب كريم إاب بس مجھے جنت ميں داخل فر ماد يجح َ ـ تو الله تبارك وتعالى اس ے خاطب مو کر فرمائے گا کہ آخر تیراسوال کرنا کب ختم موگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ے کہ میں تھتے ونیا کی دوگئ جنت عطا کردوں؟ تووہ مخص حیرت زدہ ہوکر کے گا کہا ہے رب كريم! آپ رب العالمين موكر محص خداق فرمات ين؟ اتى روايت بيان كركاس مدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود منے گئے۔اور حاضرین سے فرمایا مجھ سے نہیں پوچھتے کہ مل کون بنس رہاموں؟ چنانچے حاضرین نے یکی سوال آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہای طرح اس روایت کو بیان کر کے آنخضرت اللہ نے بھی تبسم فر مایا تھا۔ اور جب محاب نے آپ ے اس کی وجہ بیچی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے جنے کی وجہ ہے بنس رہا موں \_ کوئکہ جب وہ بندہ بیم ص کرے گا کہ الدالعالمین آپ رب العالمین موکر جھے ہے خراق كررب بين ورب العالمين فرمائ كالمن تحص خراق بين كرر باجول بكدهن جس بات کوچا موں اس کو بورا کرنے پر قادر موں۔ (سلم شرید،۱۵۰۱) الله تعالی کے بینے کا مطلب اس کارامنی ہونا اورخوش ہونا ہے۔

اوراس روایت کو حضرت ابوسعید خدری نے اس اضافہ کے ساتھ روایت فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس فحض سے فرمائے گا ، کہ ما تگ لے جو مانگنا ہے؟ چنانچہ وہ جو بیاہے گا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ اس محزید با تیں یا و دلا تارہے گا تا آئکہ جب اس کی سب آرز و کی ختم ہوجا کیں گو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے تیری آرزوں کے ساتھ حرید دس فعین عطاکی جاتی ہیں۔ پھر وہ جنت میں جا کرا ہے جمل میں داخل ہوگا تو جنت کی حوروں میں سے اس کی دو یو میاں اسے دکھے کر کہال گی وہ تو میاں اسے دکھے کر کہال گی وہ جنتی فوجس اس کے لئے ہیں جس نے تم کو ہمارے لئے اور ہم کو تم ارے لئے وجود بخشائی وہ جنتی فوجس (ان کی آس بیار بھری گفتگواور اللہ کی ظیم فعین دیکھ کر ) بول اسٹے گا جمعے جنعین میں بیار بھری اور کونہ کی ہوں گی۔ (مسلم رہنے ۱۸۷۸)

#### الله سے طرم کیفنے کی کھڑے گئے گئے کہ وہ میں م

# جب موت کو بھی موت آ جائے گی

اس کے بعد جب سب جنتی جنت میں اور سب جبنی جنم میں اپ اس کے بعد جب سب جنتی جنم میں اپ اسپ اسل ممکانوں تک پہنے جا کیں گے، اور جن کا جنم سے نکلنا مقدر ہوگا وہ سب نکل کر جنت میں داخل ہو چکیں گے، اور جنم کے نے ایک دیوار پرموٹ کو آیک میں لایا جائے گا، اور تمام اہل جنت اور اہل جنم کو جح کر کے بوچھا جائے گا کہ جانے ہو یہ مینڈھا کون ہے، سب جواب دیں گے کہ ' یہ موت ہے'' پھر سب کی نظروں کے سامنے اس مینڈھے وزئے کردیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ:

یَالْفُلَ الْمَعَدَّةِ عُلُودٌ فَلَامَوُت وَیَالَفُلَ النَّارِ عُلُودٌ فَلَامَوُت مِی معرف ۱۹۱/۲) اے جنتیوااب یہاں تہیں ہیشہ رہنا ہے، اب موت نیس آئے گی ،اور اے جہنیوااب تم اس میں ہیشہ رہو گے، اب تہیں موت نہ آئے گی ( لین اب موت کوخود موت آگئ ہے)

آخضرت النے ایک دومری حدیث ش ارشادفر مایا کداس دن جنتوں کواس قدر خوشی موگی کداگر شدت مسرت سے کی کوموت آیا کرتی توسب منتی اس خبر کی خوشی ش وفات پاجاتے ، جبکہ جبنیوں کو اس قدر خم ہوگا کہ اگر کئی کوشدت م سے موت آیا کرتی تو سب جبنی اس خم میں مرجاتے کہ اب بمیشہ جبنم میں رہنا پڑے گا، یہاں سے نکلنے کی اُمیدی ، ختم ہوگئی ہے۔ (ستناد تری شرید ۱۳۸۲، الزیب والتر سب ۳۱۷)

بہر حال موت، حشر ونشر اور جنت وجہم کے یہ ہوش دبا حالات ہاری مفلتوں کو دور کونے کے لئے کافی ہیں، اور ان حالات کا تذکر واور یا دد ہائی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی سے شرم و حیا کا جذبہ اور اس کا حق اداکرنے کا داعیہ موجود ہے، اس لئے کہ آنخضرت اللہ نے حیاء ضداوندی کی ایک نشانی "موت اور اس کے بعد کے حالات یا در کھنے" کو بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی یا و دہانی کی دولت عطافر مائے۔ (آمین)



### حرف آخر

# جگہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے

الله کی زیب و زینت سے اجتناب
 الله کی نظر میں و نیا کی حیثیت
 دنیا کی محبت: ہر برائی کی جڑ
 تناعت: دائمی دولت
 مروقت مستعدر ہے!



# الله سے شرم کوفنے کی کھی ہے کہ وہ میں کا اللہ سے شرم کوفنے کی کھی ہے گئی ہے گئی اس میں اللہ سے سرم کوفنے کی اس

# دنیا کی زیب وزینت ترک کرنے کی ہوایت

زیر بحث مدیث کآخری ظامه کود پریجام جمله او تا افر ایا کیا که و که من اراد الاجسر مقاند فر ایا کیا که و کمن اراد الاجسر مقترک زید که الدنیا " اینی جم خص کوآخرت می کال طور پرکامیا بی کا مرف امید دار بودی او به آخرت کی طرف کمرف کرنی پرے گی ، الله تعالی نے قرآن کریم میں جا بجادنیا کی زندگی کی بوقتی کوواقی قرابی کے سایک جگداد شادے:

وَمَاالَحَيْوَةُ الدُّنْهَالِالَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَللَّارُالَاجِرَةُ حَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَقُوْكَ، آقَلَا تَعْقِلُونَ.. (الانعام ٣٢)

اوردینوی زندگانی تو کی می نمیس برابوداهب کے ماور آخرت کا گیر متعیول کے لئے بہتر ہے، کیاتم سوچت سیحتے نہیں ہو۔

ایک دوسری آیت ش ارشادے:

وَمَـاهَــنِهِ الْــحَيْوةُ الدُّنُيَاإِلَّالُهُوَّوَّلِمِبٌ وإِنَّ الدَّارَالَاحِرَةَ لَهِىَ الْمَحَيَوَالُــلُوُ كَانُوُا يَعَلَمُونَ ــ«العنكبوت٣٠»

اور بدد نیوی زندگی فی نفسه بجز دلیواحب کے اور پھی مجی جی میں ماور اس زعد کی عالم آخرت ہے، اگران کواس کاعلم ہوتا تو الیبانہ کرتے۔

ادرسورهٔ مدیدش ریدوشاحت کساتعاعلان فرلما:

إِعْدَمُوا النَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنِيَ الْمِبْ وَلَهُوَّ إِنْهَةٌ وَتَفَاعُرٌ ؟ يَيْنَكُمُ وَتَكَاثَرٌ فِي الْاَمُوالِ وَالْاَوْلَادِ ـ كَمَشَلِ غَيْثِ اَعْدَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ مَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطامًا وَفِي الْاحِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَفُورَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضُواكَ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ـ (العليد آيت: ٢٠)

تم خوب مان لوكرآخرث كمقابله على وغدى حيات محل الدولاب اورايك فا برى زينت اور بالم ايك دومر يراخركرنا اوراموال اوراولاد عن ايك كا دومر ع

الله سے مدوم عبدنے کی اس کی بیدادار کاشت کاروں کو ایک کے اس کی پیدادار کاشت کاروں کو ایک کی معلوم ہوتی ہے گور ہو چورا چورا ہو جاتی ہے معلوم ہوتی ہے گھروہ چورا چورا ہو جاتی ہے معلوم ہوتی ہے گھروہ خورا ہو جاتی ہیں ( کفار کے لئے ) سخت عذاب ہے، اور (اہل ایمان کے کئے ) خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دینوی زئدگی محض دھو کے کا اسباب ہے۔

### د نیوی زی<del>ب وزینت</del> کی مثال

قرآن کریم میں کی جگد دنیا کی تا پائیداری کو واضح مثالوں کے ذریعہ سجھایا گیا ہے۔ایک آیت میں ارشاد ہے:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ انْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِسًا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتَّى إِذَا اَحْذَتِ الْاَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيْنَتُ وَظَنَّ اَهُلُهَا انَّهُمُ قَلِرُونَ عَلَيْهَا اَنْهَا اَمُرُنَا لَيُلَا اَوْنَهَاراً فَخَعَلْنَا هَاحَصِيدًا كَانُ لِمُ تَغُنَ بِالْاَمُسِ كَتَلِكَ نُقَصِّلُ الْاَيَاتِ لِقَوْمُ يُتَفَكَّرُونَ (مؤدة يوس آبت ٢٣)

دنیا کی زندگانی کی وی مثال ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسان ہے، مجرر لا ملا لکلا اس سے زمین کا سبز وجس کوآ دمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین بارونق اور حرین ہوگئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی، کہ اچا تک اس پر ہمارا حم رات یا دن کوآ پہنچا، مجرکر ڈالا اس کوکاٹ کر ڈمیر، کویا کل یہاں تہتی آبادی، اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کوان لوگوں کے سامنے جو خور کرتے ہیں۔

یعنی جس طرح زمین سرابی کے بعد شاداب نظر آتی ہے مگر بیشادابی اس کی عارضی ہے، آگر کوئی آفت ساد بیاس پر تازل ہو جائے تو اس کی رونق منٹوں سینڈوں میں کا فور ہوجاتی ہے، یکی حال دنیا کی زیب وزینت کائے کہ وہ محض وقتی ہے چند ہی دنوں میں بیدونق ہے دوقتی میں تبدیل ہوجانے والی ہے۔

#### 

وَاضُرِبُ لَهُمْ مُثَلَلُ الْحَيْوةِ الدُّنَيَا كَمَاءِ ٱنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاصِبَحَ هَيْمُنَا تَلَوُّوهُ الرِّايُحُ،وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَتَّلِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيْتُ الصَّلِحْتُ حَيْرٌ عِنْدَرَبِّكَ ثَوَابًا وَّحَيْرٌ آمَلًا

(الكهف آيت: ۳۲/۳۵)

اور بتلاد بیجے ان کودینوی زندگی کی مثال جیسے پانی اتارا ہم نے آسان سے پھر رلا ملا لکلا اس کی وجہ سے زمین کا سبزہ، پھر کل ہوگیا چوراچورا، ہوا میں اثر تا ہوا، اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت، مال اور جیٹے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں، اور باتی رہنے والی نیکیوں کا تیرے رب کے یہاں پہتر بدلہ ہے، اور بہتر تو قع ہے۔

دنیا کی ہر کھیتی کا انجام یہی ہے کہ اس کے پک جانے کے بعد اسے کا ک کر کر ہے کر کر کے کر کر ہے کا ک کر کر کے کر کر کے کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا بھٹس ہوا ہیں اڑتا پھرتا ہے یہی حال اس دنیا اور اس کے مال دمتاع اور خزانوں کا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب پورے عالم کوتہہ و بااا کر دیا جائے گا اور معمولی چیزوں کا قو بچ چھتا ہی کیا بڑے بڑے زبر دست بہاڑ دہنی ہوئی روئی کی طرح اڑے اڑے اڑے پھریں کے لہذا الی فنا ہوجانے والی چیز ہیں جی لگانا اور دن ورات بس اس کی دھن اور کھر ہیں رہنا عقل مندوں کا کا منہیں ہے۔

# الله تعالى كى نظر مين دنيا كى حيثيت

تمام دنیا اوراس کی نعتیں اللہ کی نظر میں قطعاً بے وقعت اور بے حیثیت ہیں، اس لئے اللہ تعالی دنیا کی نعتیں کفار کو پوری فراوانی ہے مرحمت فرما تا ہے اوران کا کفر وشرک ان نعتوں کے حصول میں مانع نہیں بنیا، آنخضرت اللہ کا ارشاد ہے:

لَوُ كَانَتِ الدُّنَيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللهِ حَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِ۔ (درمده، حربف ۴/۲) من الرائدتعالی کی نظر میں ونیا کی حیثیت ایک چھر کے بر کے برابر بھی ہوتی تواس

ایک مرتبہ آخضرت اس کا بہ کے ماتھ تقریف نے جارہ سے ، أو دات بن علی کا ایک مرواد پی نظر برا او آپ اللہ نے مائی کا ایک مرداد پی نظر برا او آپ اللہ نے محابہ نے اس کی تاکی فر مائی تو گر دالوں نے اس کی تاکی فر مائی تو آپ کے اس کی تاکی فر مائی تو آپ کے ارشاد فر مایا:

اللَّهُ ثِيَّا اَهُوَ ثُ عَلَى اللَّهِ مِنُ هذِهِ عَلَى اَهُلِهَا \_ (درمدى دريف ٥٨/٢) الله تعالى كنزديك وثياس بكرى كے يچ كے اپ كروالوں كی نظر میں ذلیل جونے سنزیادہ بے حیثیت اور بے وقعت ہے۔

اورا کے صدیث میں ایخضرت اللے فرار شادفر مایا:

الله وَمَا وَ الاَّهُ وَعَالِمٌ اَوُ مُعَالِيهُ اللهِ وَكُو اللهِ وَمَا وَ الاَّهُ وَعَالِمٌ اَوُ مُتَعَلِّمٌ (درملى دريف ٥٨/٢)

بِ وَكِلَ وَ بِيَا حُودُ كِي قَائِلُ النت بِ اوراس مِس جَوجِزِين مِين وه بَعِي قَائِلُ النت مِن مواسرًا الله تعالى كـ وَكراوراس كِ متعلقه اعمال كـ اورمواسرً عالم يا التعلم كـ

المحنی دیا می دیا می دو کراگرانسان الله سے عافل اور آخرت سے برداہ ہوجائے تو یہ دنیا کی بوری دعگی اور اس کی ساری نعتیں انسان کو احدت کے طوق میں جالا کرنے والی ہیں، البنداد نیا ہے بس انتا تعلق رہنا جا ہے جتی اس کی ضرورت ہاس لئے کہ آخضرت وہ کا کا اور اس کے کہ دنیا اور آخرت کی دعگی کا مقابلہ اس طرح کروکہ ایک طرف تو محض ایک انگی میں المراہ کے کہ دنیا اور کا اور اس مندر ہو جس کی اتھاء کا کوئی اندازہ نہیں ہو یہ قطرہ بوری دنیا کی دعگی ہے جو نہاے محدود ہاور یہ مندرکی مثال بوری آخرت ہے جو لا محدود اور اور اس مندرکی مثال بوری آخرت ہے جو لا محدود اور اور اور اور کی منال بوری آخرت ہے جو لا محدود اور اور اور اور اور کی منال بوری آخرت ہے جو

ال لئے ونیا میں جتے دن رہا ہے اتی فکر یہاں کے بارے میں کی جائے اور آخرت میں جتے دن رہا ہے تی فکروہاں کی کرنی لازم ہے۔

### پ الله سے شرم کمھنے کی کھی ہے اور الله سے شرم کمھنے کی کھی ہے گا کے اللہ اللہ سے شرم کمھنے کی کہ اللہ اللہ الل

# كافرول كى دنيوى شان وشوكت د كيمكر يربيتان نهول

عام طور پرونیایش کفار کی شان و شوکت ، مال و دولت اور ظاہر عیش و آرام دیکھ کر لوگ ان کی حرص کرنے میں پروجاتے ہیں یا دل رشک ہوجاتے ہیں اورا حساس کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں ، اوران کی دوڑ میں شامل ہونے کے لئے حلال وحرام میں تمیز ختم کرویتے ہیں جیسا کا آج کل کے نام نہا دوانشوروں کا حال ہے ، تو ان کی سنبید کے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لَايَخُرَّنَّكَ تَعَلَّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوافِي الْبِلَادِ مَتَسَاعٌ قَلِيُلَّ ،ثُمَّ مَـاُوهُمُ حَهَنَّمُ مَوْبِقُسَ الْمِيهَادُ (آل عبران ١٩٧-١٩٤)

آپ کودموکہ نددے کا فرول کاشہروں میں چلنا پھرنا بیافا کدہ ہے تھوڑ اسا، پھران کاٹھ کا نددوزخ ہے اوروہ بہت براٹھ کا ندہے۔

# جگہ جی لگانے کی دنیانہیں ہے

دنیا اوراس کی سب چک دمک محض عارضی ہے، انسان کی زندگی ہیں آگر کوئی
نعت میسرآ جائے تو کوئی صانت نہیں کہ وہ آخری دم تک باتی بھی رہے، اس لئے کہ دنیا
تغیر پذیر ہے، مالی ہمحت، عزت اور عافیت کے اعتباد سے لوگوں کے حالات بدلتے
رہتے ہیں، لہذاد نیا کی بوی سے بوی کہی جانے والی تعت بھی تا پائیدار ہے، اوراس سے
انتاع کا سلسلہ یقینا ختم ہوجانے والا ہے، آگر زندگی ہیں ختم نہ ہوا تو مرنے کے بعد یقینا
ہوجائے گا، مرنے کے بعد نہ ہوی ہیوی رہے گی، نہ مال مال رہے گا نہ جائیداد اور کھیتی
باڑی ساتھ ہوگی۔ ان سب اشیاء کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اس لئے قرآن و حدیث میں
باڑی ساتھ ہوگی۔ ان سب اشیاء کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اس لئے قرآن و حدیث میں
مقابلے میں آخرت کی لاز وال تعتین حاصل کرنے کی جدوجہد اور فکر کرنی چاہئے، قرآن
کریم میں ارشاد فرمایا گیا:

#### 

(بخاری شریف۱/۲ مسلم شریف ۱/۳۳۱)

فیرے تو فیری برآمہ ہوتی ہے(تاہم) یہ مال دل کش اور پیٹھااورذا اقتہ دارہے۔ (جیسے) سینچائی کی تالی ہے اگنے والا سبز و (بے حساب کھانے والے جانورک ہینچا کی جہ سے ہلاک کر دیتا ہے بابلاکت کے قریب پہنچا دیتا ہے، سوائے اس جانور کے جو ہر یالی گھاس کو کھا کر پیٹ بھر نے کے بعد سورج کی دھوپ بیل پیٹے کر جگال کرتا ہے اور لیداور پیٹاب سے فرافت کے بعد پھر والیس آ کر گھاس چرتا ہے (تو وہ ہینہ سے محفوظ رہتا ہے اور ہلاک نہیں ہوتا تو اس طرح) اس مال بیل بڑی مشماس ہے، جواس کو سیح جگہ خرج کرے تو اس کے لیے یہ بہترین مددگار ہے، اور جواسے فلط طریقہ پر کھائے تو وہ اس جانور کے ماند ہو کر ہلاک ہوگا جو برابر کھاتار ہتا ہے اور اس کی مجوک کمی ختم نہیں جوتی (بالآخر وہ ہینہ سے ہلاک ہوجاتا ہے)

آئخفرت ملی الله علیه وسلم کاس مبارک ارشاد سے دنیا ش اهتعال کی اصل حدمعاؤم ہوگئ، کردنیا سے مرف بفتر ضرورت اور برائے ضرورت ہی فائد واٹھانا مفید ہے،
اس میں ایسا اهتعال کربس آ دی 99 می کی گردان میں ہروقت جتلا رہے اور آخرت کو بالکل فراموش کر بیٹھے یہ اعتمانی خطرناک اور وبال جان ہے، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ایک وسری مدیث میں ارشاد فر مایا:

مَنُ طَلَبَ الدُّبَيَا حَلَالًا اِسْتِمُفَافاً عَنُ مَشْعَلَةٍ وَسَعُيًا عَلَى اَهُلِهِ وَتَعَطَّفًا عَـلَى حَسارِهِ حَاءَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَوَحُهُةً كَالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ وَمَنُ طَلَبَ الدُّنُيَا مُفَاحِرًا مُكَاثِرًّا مُرائِبًا لَقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضُبَالً (دعب الايعان ٢٩٨/٤)

جو خص طال طریقہ ہے، سوال سے بہتے ، کھر والوں کی ضروریات پورا کرنے اور ایک ہے۔ اور ایک ہے اور ایک ہے۔ اور ایک مال اور ایک میں اس مال اور ایک میں اس مال اور ایک ہے۔ اور ایک ہے اور ایک ہے اور ایک ہے۔ اور ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے اور ایک ہے ایک ہے ایک ہے اور ایک ہے ا

الله سے مدور تعملے کی اندی طرح چکتا ہوگا ،اور جوفف فخر ومباہات ،اور علی کا کداس کا چرو چود موسی کے جاندی طرح چکتا ہوگا ،اور جوفف فخر ومباہات ،اور ناموری کے لیے دنیا کمائے تو وہ اللہ کے دربار علی اس جال علی حاضر ہوگا کہ اللہ تعالی اس برخصہ ہوں گے۔

لہذاہمیں جا ہے کہ اللہ تعالی سے شرم دحیا کے نقاضوں کو ہورا کرنے کے لیے ہم دنیا سے تعلق اس کی حد کے اندررہ کر رکھیں ، اور اس سے تجاوز ندکریں ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحت فرمائے۔ آمین ۔

# د نیاعافیت کی جگہ ہے ہی نہیں

دنیا میں کوئی فخص بید دو کا نہیں کرسکنا کہ وہ ممل طور پر عافیت میں ہے، کیونکہ یہاں مجمع کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے وارض گلے ہوئے ہیں جو بارباراس کی عافیت میں خلل ڈالتے رہے ہیں، ادراس معاملہ میں امیرغریب ، چھوٹے بڑے، بادشاہ یا رعاما کسی يس كوكى فرق نيس ب، بكنفوركيا جائة ونيايس جوفض جتنے بدے عهد ير فائز موتا ب یا جنا برالداداور عرسه دار موتا ہے اتا ہی اس کے ذہن برنظرات اور خطرات کا بوجد موتا ے،اپے لوگوں کی جان کے لائے پڑے رہتے ہیں، ہروقت کمانڈوز کے نرغہ میں رہے . ہیں،آزاداندایل مرض سے کہیں آنا جانا ان کے لیے مشکل موتا ہے۔ پھر ہروقت بوالی جاتے رہنے کے خوف سے ان کی نیندیں حرام ہوجاتی ہیں، پوری پوری رات زم ونازک مدول پركرويس بدلة كررجاتى ب\_اورفرض يجيئ اكرائسان بالكل بى عافيت بوء مال، دولت، عزت اور برلذت کے حصول کااس کے باس انظام ہو پھر بھی وہ بوری طرح عافیت مل نہیں ہوسکا، کوئکہ محوف کے وقت اسے مجوک سے اور بیاس کے وقت بیاس ے سابقہ بڑے گا اور کھانے یہنے کے بعد پھر فضلات کوٹکالنے کی فکر ہوگی ،اوراس کے تقاضے کے وقت بے چینی برواشت کرنی ہوگی ،اوراگر بیضلات اندر جاکررک جا کیں تو مران کو تکالنے کے لیے کیا کیا تدبیری کرنی بریں گی،الغرض سب کھے ہونے کے باوجود ان فطرى وارض سے انسان مرتے وہ تك نجات نيس ياسكا۔ اس کے برخلاف جنت اصل میں عافیت کی جگہ ہے جہاں ہر طرح کی من جابئ فعتیں میسر ہوں گی اور کھانے ہے جنت اصل میں عافیت کی جگہ ہے جہاں ہر طرح کی من جابئ فعتیں میسر ہوں گی اور کھانے پینے کے بعد ایک بی خوشبود دار ڈکار سے سارا کھایا بیا ہضم ہوجائے گانہ بے چنی ہوگی نہ تکلیف اور نہ بد ہو کا احساس ہوگا ،اس لیے اس عظیم عافیت کی جگہ ہی اس میں معمود طلب بنانا جا ہے اور دنیا کی زیب وزینت میں پڑ کر جنت سے عافل نہ ہونا جا ہے۔

و نیامومن کے لیے قید خانہ ہے اس کے ایک تعدد خانہ ہے اس کے ا

اس لیے کہ مؤمن کا اصل ٹھکانہ جنت ہے جو واقعۃ جائے عافیت ہے، اس اصل ٹھکانہ جنت ہے جو واقعۃ جائے عافیت ہے، اس اصل ٹھکانہ کے مقابلہ کی نہیں ہے، جہاں انسان طرح طرح کی قیودات کا پابند ہے، اور اس کے بالمقابل کا فرکوآ خرت میں سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا ہے لہٰذاو ہاں کے عذاب کے مقابلہ میں جب تک اس کی جان میں جان ہے اور جب تک اس کی جان میں جان ہے اور جب تک اس کے لیے جنت کے درجہ میں ہے۔

دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑہے

دنیاے ایباتعلق جوآخرت سے عافل کردے یمی تمام گنا ہوں اور معاصی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْتَةٍ - (هم الايمان ٢٣٨/٢)

دنیا کی محبت مربرائی کی بنیاد ہے۔

غور کرنے سے بیات باسانی سجھ ش آ جاتی ہے کد نیا بی جو خص بھی گناہ کرتا ہے اس کا اصل محرک دنیا سے تعلق عی موتا ہے، مثلاً کی کا مال نا جائز طور پر حاصل کرے۔ یا

الله سے ملدوم علم کی دور اس کاری کے داست پر چلے یہ سب جزیں دنیا ہے جب کہ الله کاری کے داست پر چلے یہ سب چزیں دنیا ہے جبت علی کی دجہ سے سامنے آتی ہیں، سیدنا عیمی نے ارشاد فرمایا:

"دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور مال (مداولتو کیا ہوتا) وہ خود بی مریض ہے، آپ سے بوچھا گیا کہ مال کا مرض کیا ہے؟ تو ارشاد فر مایا: کہ جب مال آتا ہے تو انسان کی مروخر وروفخر ومبابات سے بہت کم محفوظ رہ پاتا ہے، اور اگر بالفرض ان باتوں سے محفوظ بھی رہ جائے پھر بھی اس مال کے رکھ رکھاؤ کی فکر انسان کو اللہ تعالی کی یاد سے محروم کری و تی ہے۔ (عب الا بحان کا ۱۳۸۷)

ای منا پر اولیاء الله کی شان به موتی ہے کہ ان کا دل دنیا کی محبت سے خالی موتاء ایک مدیث میں آنخضرت کا ارشادہے:

إِذَا آحَبُ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ مِنَ الدُّنيَا كَمَا يَحْمِي آحَدُكُمْ مَرِيضَةُ الْمَاءَ

رشعب الايمان/٣٣٨)

جب الله تعالى البي كى بند ك محبت فرماتا بو ال كودنيا سے اس طرح بها تا ہے والى كودنيا سے اس طرح بها تا ہے وقت ) پائى سے بها تا ہے۔ اس لئے كے دنيا سے تعلق ،الله تعالى سے تقرب میں سب سے بوى ركاوث ہے ،اس بنا رائلہ تعالى الله تعالى الل

# دنیات علق آخرت کے لئے مفر ہے

دنیات تعلق اوراس کی لذتوں میں انہاک بظاہر بہت اچمامعلوم ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بس دنیوی لذتوں ہی واپنا مقسود بنا لیتے ہیں کین انہیں معلوم نہیں کردنیا میں ہیں قتی لذ تیں آ خرت کی دائی زندگی کی دائی نعتوں میں کی اور نقصان کا سب ہیں جو در حقیقت مظیم ترین نقصان ہے۔ آخضرت میں کی نیش نقصان ہے۔ آخضرت میں کی نشرت میں اور نقصان ہے۔ آخضرت میں کی دائی نے فرمایا:

مَنُ أَجَبُ كُنْيَاهُ فَالْرُوا مَايَنُقَى عَلَى مَايَفُنْي\_(البيهتي في همه الايمان٢٨٨/٢مجمع الزائد ٢٣٩/١) جوفض الی دنیا می بی لگائے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا ماور جوفض اپنی آخرت سے محبت رکھ (اور اس کے بار سے می اگر مند رہے) تووہ صرف اپنی دنیا کا (وقتی) نقصان کرے گا البذاباتی رہنے والی آخرت کی زعرگی کودنیا کی فائی زندگی پرتر جے دیا کرو۔ اورا یک روایت میں ارشادہے:

حُلُوةُ الدُّنْيَا مُرَّةُ الْاخِرَةِ، وَمُرَّةُ الدُّنْيَا حُلُوةُ الْاخِرَةِ ـ (شعب الايمان ٢٨٨/٠،

مجمع الزوالد • ١ (٢٣٩)

دنیا کی میٹی چر آخرت میں کرواہث کا سب ہے،اور دنیا کی کروی زعدگی آخرت میں مضاس کاسب ہے۔

چنا نچر کتے لوگ ایے ہیں جود نیا ہی نہارت عیش وعرت اور آرام وراحت ہی زندگی گرار تے ہیں کین کہی چنیش فقلت والی زندگی ان کے لئے آخرت ہیں سخت ترین عذاب کا سبب بن جائے گی ، اورای طرح کتے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی زندگی دنیا شمن نہارت تکی اور ترقی کے ساتھ گررتی ہے لیکن ان آز ماکٹوں پرمبر کی بدولت ان کا مقام آخرت ہیں اس قدر باند ہوجائے گا جس کا و نیا ہی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ہیشہ آخرت بین اس قدر باند ہوجائے گا جس کا و نیا ہی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ہیشہ آخرت بینا نے کا گر لازم ہے۔ ایک حدیث ہیں آخضرت والی نے ارشاو فر مایا: ''جس فنص کے دل میں دنیا کی عبت گھر کر جائے تو تین با تیں اس کو چیٹ جاتی ہیں (۱) الی بدختی جس کی مصیبت بھی ختم نہیں ہوتی (۲) الی حرص جس سے بھی چیٹ نہیں ہرتا (۳) اور الی کی مصیبت بھی ختم نہیں ہوتی ، لیسی حرص جس سے بھی چیٹ نہیں ہرتا (۳) اور الی کا طلب گار ہے اور (اس کے بیکھی پڑتا ہوتا آخرت اس کا بیچھا کر لیتی ہے تا آنکہ اس کی موت آجاتی ہے ، اور (اس کے بیکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہوتو و نیا اس کی موت آجاتی ہے ، اور (اس کے بیکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہوتو و نیا اس کا موت آجاتی ہے ، اور (اس کے بیکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہوتو و نیا اس کی موت آجاتی ہے ، اور (اس کے بیکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہوتو و نیا اس کا موت آجاتی ہے ، اور (اس کے بیکس) جو آخرت کا طلب گار ہوتا ہوتو و نیا اس کی موت آجاتی گئے ، اور (اس کے بیکس) کرتا ہے۔

(رواه الطمر اني باسنادسن، الترخيب والتربيب ٨٥/١)"

# 

# دنیا کی محبت دلی بے اطمینانی کا سبب ہے

دنیا سے تعلق جب بوحتا ہے تو ساتھ میں ولی بے اطمینانی میں بوحق جاتی ہے، اور تمام تر اسباب و وسائل مہیا ہونے کے باوجود انسان سکون سے محروم رہتا ہے، آخضرت کے نارشادفر مایا:

مَنُ كَانَتِ الدُّنيَا هَمَّةَ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ آمُرَةً وَحَعَلَ فَقَرَةً بَيْنَ عَيُنيَهِ مُولَمُ يَاتِهِ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَـةً وَمَنُ كَانَتِ الْاحِرَةُ نِيَّتَهُ جَعَلَ الله عَنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ آمَرَةً وَآتَتُهُ الدُّنيَا وَعِي رَاغِمَةً \_ (همب الايمان ٤/٨٨ ما ماحه حديث ١٠٥، اس، العرجب والعرفيب ١/٨٥)

دنیا جس محض کی مقعود بن جائے اللہ تعالی اس کے معاملات پراگندہ فرمادیتا ہاں کی اس کی انگھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا میں صرف اس قدر ملتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہے، اور (اس کے بالتھائل) آخرت جس کا نصب العین ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے دل میں فتا ڈال دیتا ہے اور اس کے معاملات کو مجتمع قرمادیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہوکر آئی ہے۔

اورایک مدیث قدی می الله تعالی فرارشاوفرمایا:

إِبْنَ ادْمَ تَقَرَّعُ لِعِبَادَتِي اَمَلَا صَدُرَكَ غِنَّى وَاَسُدُّ فَقَرَكَ وَالِّا تَفْعَلُ مَلَّاثُ صَدُرَكَ شُغُلًا وَلَمُ اَسُدُّ قَقْرَكَ (همب الإيمان ١٨٩/٤)

اے انسان! میری بندگی کے لئے کمسو ہوجا، تو میں تیرے سینے کو غناہے بھر دوں گااور تیری ضرورت پوری کردوں گا، اورا گرتونے الیانہیں کیا تو میں تیرے سیند کو مشخولیت سے مجردوں گااور تیری ہے بھی دورنہیں کروں گا۔

اس لئے دلی اطمینان کے حصول کے لئے بھی ضروری ہے کہ دنیا سے تعلق اعتدال کی حدیث رہے اس سے متجاوز نہ ہو،اورا گرنطق حدسے بڑھ جائے گاتو پھرمحروی ہی محروی ہے۔

# الله سے مدوم عبدنے کی اس ۱۳۳۳ کی ۱۳۳۳

أَرْبَعَةً مِنَ الشَّقَاءِ: حُمُودُ الْعَيْنِ، وَقَسُوةُ الْقَلْبِ وَطُولُ الْآمَلِ وَالْحِرْصُ

عَلَى الدُّنيا\_(مجمع الزوائد عن البوار ١٢٢١/١)

چار چزیں بدیختی کی علامت ہیں(ا) آگھ سے آنسونہ لکلنا(۲)دل کا سخت ہونا(۳) لیے منصوبے بائد صنا(۴) دنیار جریص ہونا۔

# شوقين مزاج لوگ اللدكو يسندنهين

شوقین حراج اورفیشن کے دل دادہ لوگ اللہ کی نظریس پندیدہ نہیں ہیں، نی اکرم ﷺ نے ایسے لوگوں کوامت کے بدترین افرادیس شار فرمایا ہے، ارشاد نبوی ہے:

شَـرَارُ أُمَّتِي الَّـذِيُـنَ وُلِـتُوافِى السَّعِيْمِ وَغُلُوا بِهِ، هِمَّتُهُمُ أَلُوالُ الطَّمَامِ وَأَلُوالُ الثِيَابِ يَتَشَلَّقُونَ فِي الْكَكَامِ - (محاب الزحد لابن العبارڪ٢٧٣)

میری اُمت کے بدترین لوگ وہ ہیں جوناز وقع بھی پیدا ہوئے اوراس بھی پلے اور بوھے، جن کو ہروقت ہیں انواع واقسام کے کھانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تن کرنے کی فکر دائن گیردہتی ہے اور جو ( تکبر کی وجہ سے )مشارمشار کر ہات چیت کرتے رہتے ہیں۔

سیدناحفرت عمرین الخطاب ارشادہ کہ: تم (زیب وزینت کے لئے)باربار خسل خانوں کے چکر لگانے اور بالوں کی باربار صفائی سے بچتے رہو،اور عمره عمره قالینوں کے استعمال سے بچو،اس لئے کے اللہ کے خاص بندے عیش وعشرت کے دل دادہ نہیں ہوتے۔(ساربہ ۲۷۳)

# د نیاسے بے رغبتی موجب سکون ہے

دنیایس رو کردنیایس مربوش ندر باانسان کے لئے سب سے براسکون کا ذراید ب،ایا محض ظاہری طور پرکتنا ہی ختہ حال کوں نہ ہو کر اسے اندرونی طور پر وہ قلبی

الزُّهُدُ فِي الدُّنَيَا يُرِينُحُ الْقَلْبَ وَالْحَسَدَ.

(كتاب الزهد • ١ ٢ مجمع الزوالد • ١ /٢٨٦)

ونیا ہے بے رغبتی ول اور بدن دونوں کے لئے راحت پخش ہے۔

دنیا میں سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے، اگر سکون نہ ہوتو سب دولتیں ہے کار ہیں، اور یہ سکون جمی ال سکتا ہے جب ہم دنیا سے صرف بیندر ضرورت اور برائے ضرورت تعلق رکھیں، اور اللہ کی نعتوں پرشکر گڑ اررہ کراس کی رضا پر راضی رہیں۔

حضرت اقمال نے ارشاد فرمایا دین پرسب سے زیادہ مددگار مفت دنیا سے ب رغبتی ہے کیونکہ جو شخص دنیا سے بے رفبت ہوجاتا ہے وہ خالفی رضائے خداد عمل کے لئے عمل کرتا ہے،اور جو شخص اخلاص سے عمل کرے اس کو اللہ تعالی اجرد او اب سے سر فراز فرہاتا ہے۔ ('لاب از ۲۵ میر) بیصفت زہدانسا نوں کولوگوں کا محبوب بنادیتی ہے۔اورا یہ شخص کوئی قولیت عنداللہ اور عندالناس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

# قناعت دائمی دولت ہے

کشرت کی الاتا ہے، اورجس محفا وخداوندی پرداخی رہا تنا حت کہلاتا ہے، اورجس مخص کو تناحت کی دولت نصیب ہوجائے وہ ہر حال بیل گمن رہتا ہے، پھر وہ جمی احساس کمتری بیں جنائیں ہوتا، اور خدور رے کی حصار کمتری بیل جنائیں ہوتا، اور خدود مرے کی حصار کرتا ہے ایک حدیث بیل ارشاد نہوی ہے:

مَدُرُ اللّٰهُ بِمَا اتّاہٌ رِحْص الاہمان ۱۹۰۷)

مرحس فائے مَنُ اَسُلَم وَرُزِق کَفَافًا وَقَنَّمُهُ اللّٰهُ بِمَا اتّاہٌ رحم الاہمان ۱۹۰۷)

ہو (۲) جے بقدر ضرورت روزی ملتی ہو (۳) اور اللہ نے اے اپنے دیئے ہوئے رزق پر قناعت سے نواز دیا ہو۔

ايك اور مديث ش آب الله فارشادفر مايا:

### الله سے سرم کھنے کی کھی ہے گاہ ۲۲س ک

عَلَيْكُمُ بِالْقَنَاعَةِ فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يُنفَدُ (محمع الزواند ١٥٦/١) تم قناعت كواختيار كرو، اس لئے كوتناعت ايسامال بجو بحي ختم نبيس موتا۔

م قناعت کواختیار کرو، اس کے کرفناعت ایبامال ہے جو بھی سم بیں ہوتا۔

آدمی سب سے زیادہ اپنی اولا دکی روزی کے بارے بیل فکر مندر ہتا ہے اور اس

کے لئے پہلے بی سے انظام کر کے جاتا ہے، دعا کیں کرتا ہے، محنت و جدوجہد کرتا ہے،

جناب رسول اللہ کی نے بھی اس کے متعلق فکر فرمائی، بلاشبہ اگر آپ یہ دعا فرماویتے کہ آپ

کے خاندان کا ہر فردونیا کی ہردولت سے ہے حساب نوازا جائے تو یقینا وہ دعا شرف تجولیت حاصل کر جاتی لیکن آپ نے اپنے خاندان کے لئے کارت مال ودولت کی دعائمیں فرمائی بلکہ آپ نے فرمایا:

اَللَّهُمَّ احْمَلُ رِزَقَ الِ مُحَمَّدِ قُوتًا (مسلم ۴۰۹/۲ منعب الایمان ۲۹۱/۷) اے اللہ امحر ( ﷺ) کے اہل خاندان کی روزی قوت (برابر سرابر) مقرر فرمادے۔

سین نداتی کم ہو کے گلوق کے سامنے ذلت کا باعث ہواور نداتی زیادہ ہو کہ آخرت سے غافل کردے، آپ نے یہ ہی ارشاد فر مایا: قیامت کے روز مالدار اور غریب سب کو یہی حسرت ہوگی کہ انہیں دنیا میں برابر سرابر روزی کی ہوتی۔ (الزنیب ۸۱/۸)

نيزآپ فيكاارشادعالى ب:

إِنَّا اللَّهَ عَزُّوَ خَلَّ يَتُتَلِيُ عَبُدَه بِمَا اَعُطَاهُ فَمَنُ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَةُ بَارَكَ اللَّهُ فِيُهِ وَوَسَّعَةً وَمَنُ لَمُ يَرُضَ لَمُ يُبَارَكُ لَهٌ \_رمجمع الزوالد• ١/٢٥٤)

اللہ تعالی اپنے عطا کر دوبال کے ذریعہ اپنے بندہ کو آزما تا ہے، پس جو مخص اللہ کی تقسیم پر داختی رہا ہے ہوئے اللہ کا تقسیم پر داختی رہے اللہ تعالی اسے ہرکت سے نواز تا ہے اور اس کو درخت سے محروی رہتی ہے۔ جواس پر داختی ندر ہے (بلکہ زیادہ کی حرص کرے) تو اس کو برکت سے محروی رہتی ہے۔ الفرض یہ تنا عت اور استفناء انتہائی سکون اور عزوشرف کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جرئیل علیہ السلام آنخضرت اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر

#### 

يَامُ حَيَّدُا عِشُ مَاشِئَتَ فَإِنَّكَ مَيَّتٌ وَاعْمَلُ مَاشِئَتَ فَإِنَّكَ مَحْزِى بِهِ ، وَاَحِبُ مَنُ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاجْلَمُ أَنْ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ صَالُوتُهُ بِالْكُيلِ وَعِرَّهُ إسْتِغْنَالُهُ عَنِ النَّاسِ. (الطبراني باسناد حسن مجمع الزواند ، ١٦/١)

### ونيامين مسافر كي طرح رهو

حضرت مبداللدابن عرقر ماتے ہیں کدایک مرتبہ انخضرت اللہ فی میرے بدن کا کچھ حصد ماتھ میں کا کر ارشاد فر مایا:

كُنُ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيُبٌ ﴿ بِعِلَامِ جِرَيْفَ ٢٠٩١٠) تم وثياض اس طرح رموكويا كرتم مسافرهو

لینی جس الرج مسافردات می تمریخرنی جگرب دل نمیں لگاتا بلدا فی مزل مقصود تک و نیس الگاتا بلدا فی مزل مقصود تک و نیج اور و بال کی عافیت کے لئے ہر وقت الر مندر بتا ہے ای طرح مون کو ایٹ اس افرآ خرت ' ہونے کا تصور ہر وقت ذبن میں رکھنا چاہیے۔ بدا کی تقیم هیعت ہے جوتمام نفیحت ل و بام علی مقدم ندگی ای مدایت کی محلی تغیر تھی۔

# أتخضرت فللكي شان

فادم رسول حفرت عیدالله بن مسعود قربات بین که یم ایک مرتب آخضرت کی قیام گاه پر ماضر بعوال جس می کوئی آرام کی چیز شقی کادر آب الله یک کوری چیا کی پر

الله سے شورہ کعمنے کی کا است شورہ کلم کے بدن اقدی پرنمایاں ہورہ تے، یس یہ منظر دکھ کرردودیا، تو آپ نے فرمایا: میاں عبداللہ کوں روتے ہو؟ تو یس نے موض کیا کہ:اے اللہ کے رسول ایر دنیا کے بادشاہ) قیمر و کمری تو زم و نازک ریشم کے قالین پرلیش اور آپ (دونوں جانوں کے مردار ہونے کے باوجود) اس کمڑی چٹائی پر تشریف فرماییں۔ (یدو کھر مجھے دونا آرہا ہے) اس پرآ تخضر تعلقہ نے فرمایا:

فَلَاتَبُكِ يَسَاعَبُدَ اللّٰهِ فَإِنَّ لَهُمَ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةَ وَمَا آنَا وَالدُّنْيَا، وَمَا مَثَلِى وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَمَثَلِ رَاكِبِ نَزَلَ تَحْتَ شَحَرَةٍ ثُمَّ سَارَوَتَرَكَهَا۔

(الترخيب والعرهيب ١٩٨/)

عبدالله مت روؤ، كول كمان كے لئے دنياى سب كھ ہے ،اور مارے لئے آخرت (كافتى بى اور مارے لئے آخرت (كافتى بى اور جھے دنيا سے كيالينا دينا، ميرى او، دنيا كى مثال توالى ہے جيسے كوئى مسافر سوار (آرام كے لئے)كى درفت كے ينچ أثر كرآرام كرے اور چر چكى در بعدا سے چھوڈ كر چلا ہے۔

# صحت اورونت کی ناقدری

عام طور پرانسان الله تعالى كى دوظيم نعتو نصحت اور دفت كى نهايت ناقدرى كرتا ب اوران نعتول سے اسے جتنا فاكد و افعانا چاہيے اور آخرت ميں ان كے ذريعہ جتنى كامياني حاصل كرنى چاہيے اس ميں خت فعلت اورستى سے كام ليتا ہے، آخضرت الكاكا

# ارثادمالى ب:

#### نِعُمَتَان مَغُبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ.

(بخاری شریف رقم: ۲۱۲۲)

وفعتیں الی میں جن میں بہت سے انسان خسارے میں میں:(۱) محت وعانیت(۲) فرمت کے لحات۔

اس مدیث کی شرح فرماتے ہوئے محدث ابن بطال نے فرمایا: کہ محت اور فرمت کے لیا اللہ تعالی کی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ

اورعلامداین الجوزیؒ نے فرمایا: کہ بھی انسان صحت مند ہوتا ہے گراسے فرمت نہیں کمتی ،اور بھی فرمت میں ہوتا ہے گرصحت ساتھ نہیں دیتی اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوجا کیں تو اب اس پرستی عالب آجاتی ہے لہذا جو شخص سستی کو دور کرکے ان نعتوں کو عہادت واطاعت میں نگائے وہ تو فائدہ اور نفع میں رہے گا اور جوستی میں پڑ کرونت ضائع کردے گا اس کے لئے خیارہ بی خیارہ ہے۔

اورعلامطین نفرمایا کہ بوں بھے کہ صحت اور وقت انسانی زندگی کا اصل سرمایہ استہان نائدگی کا اصل سرمایہ استہان کی بھو ہے کہ وہ انہیں کس کے ہاتھ فروخت کرتا ہے آگر اللہ تعالی کے کام میں لگائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فی کراس کا بیٹی معاوضہ ماصل کر کے فلاح یاب موگا ، اور اگر وقتی لذتوں یاستی میں انہیں ضائع کردے گا تو فلا ہر ہے کہ اس کو حسرت اور افسوس کے موالی کھی ہاتھ فدر سے گا۔ (فی البری ۱۲۷ سے ۱۷۷۷)

### ہروفت مستعدر ہے!

اس لے علی مندی کا تقاضایہ ہے کہ آدی ہروقت آخرت کے لئے مستعدر ہے، اور آج کا کام کل پرندا ہے، ملکہ ذندگی میں جتنی بھی نیکیاں میٹی جا کیس کم ہے کم وقت میں

الله سے شوم عصلے کے ایک انتظامت کر اور جب میں میں اللہ این عرفتر مایا کرتے ہے ، جب اللہ این عرفتر مایا کرتے ہے ، جب او شام میں ہواؤ می کا انتظامت کر اور جب میں میں ہواؤ شام کا انتظام نہ کر ماور صحت کے ذمانہ میں موفق کے وقت کا بھی کام کرلے (لیمی صحت کے وقت اعمال کا و خیرہ جمع کرلے جوم فن میں کام آئے ) اور زندگی میں مرنے کے بعد کے لئے ذخیرہ اکٹھا کر لے (عالی کر رہے ہوئے کہ این عرف کا یہ مقولہ آئے ضارت واللہ کے اس ارشاد سے ماخوذ کے ایک ارشاد سے ماخوذ ہے آپ کا کے ایک ارشاد سے ماخوذ ہے آپ کا کے ایک محالی کو فیصوت کرتے ہوئے فر مایا:

اِعُتَدِهُم حَمُسُاقَبُلَ عَمُسِ : شَبَابَكَ قَبُلَ هَرَمِكَ، وَصِحْتَكَ قَبُلَ سُقُمِكَ، وَصِحْتَكَ قَبُلَ سُقُمِكَ، وَخِنَاكَ قَبُلَ مَوْتِكَ رواح الهري ٢٨٢/١٣٥) وَغِنَاكَ قَبُلَ مَوْتِكَ رواح الهري ٢٨٢/١٣٥) با في باتول و باتول سے بہلے محت کو باتول سے بہلے محت کو بادی سے بہلے محت کو بادی سے بہلے ، اور دیا قد سے بہلے ، فرصت کے لحات کو مضولیت نے ، اور دی گی کوموت سے بہلے ۔

### ﴿ للله سي شرم عَمِني ﴿ وَهُ وَاللَّهُ مِنْ مُواحِدُ مُواحِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُواحِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلّ

الغرض برنهایت جیتی زمانه عام طور پر عفلت میں ضائع کردیا جاتا ہے ،اوراس نقصان کی پرواونیس کی جاتی ، یہی حال محت ، مالداری اور فراغ عیثی کا ہے ،ضرورت ہے کہ ہم غافل ندر ہیں بلکہ پوری طرح مستعدرہ کر آخرت کی تیاری کرتے رہیں ،اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اگر آخرت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

### جنت نک جانے کاراستہ

حفرت حن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت بھی نے کہ ایک مرتبہ آنخضرت بھی نے ارشاد فر مایا کہ کیا تم میں سے برخض جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ حاضرین نے مرض کیا کہ ' جی ہاں! یار سول اللہ' تو آنخضرت بھی نے ارشاد فر مایا:

فَاقُصِرُوُامِنَ الْامَلِ، وَتَبِتُواا حَالَكُمُ بَيْنَ ابَصَارِكُمُ وَاسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ المَحياء

تواپی آرز و کی مخفر کرو،اوراپی موت ہروفت اپی آنکھوں کے سامنے رکھو،اور اللہ تعالی سے اس طرح حیا کروجیسے اس سے حیا کرنے کاحق ہے۔

حفرات محابر في مرض كيا يارسول الله الله الممسب الله تعالى سے حيا كرتے ميں بق انخضرت الله في فرمايا:

لَيْسَ كَتْلِكَ الْحَيَاءُ مِنَ اللّٰهِ وَلَكِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللّٰهِ أَن لَا تَنْسَوُا الْمَقَابِرَ وَالْبِلَى، وَأَنْ لَاَتَنْسَوُاالرَّاسَ وَمَا وَعَى وَأَنْ لَاَتْنَسُوُاالْحَوُفَ وَمَا احْتَوَىٰ، وَمَنْ يَشْتَهِى كَرَامَةَ الْاَحِرَةِ يَدَعُ زِيْنَةَ الدُّنْيَاءهُنالِكَ اسْتَحَى الْعَبُدُ مِنَ اللّٰهِ وَهُنالِكَ أَصَابَ وِلَايَةَ اللّٰهِ عَزَّوَ حَلَّ (كتاب الزهد ١٠٥)

اللہ تعالی سے حیا کا بیمطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیاء یہ ہے کہتم قبرستانوں اور مرفے کے بعد کی بوسیدگی کومت محراور مراور سر کے متعلقہ چیزوں کومت فراموش کرو، اور پیٹ اور اس میں جانے والی چیزوں سے مت عافل ہو، اور جو محض آخرت کی عرب جانا ہے جوڑو ہے (جب آدی ایسا کرےگا) تو دہ اللہ تعالی

الله سے مدوم بعضے کے اللہ سے مدوم بعضے کے اللہ تعالی کا تقرب اور والا بت عاصل کر پائے گا۔

اس کا آپس میں ایک دومرے نے ذکر بھی کرتے رہنا جا ہے،اللہ کرے کہ یہ ہمایت اس کا آپس میں ایک دومرے نے ذکر بھی کرتے رہنا جا ہے،اللہ کرے کہ یہ ہمایت ہمار کی گہرائی میں اتر جائے اور ہمیں ایے اعمال کی توفق نعیب ہوجس جس ہم ایک دنیا وا تحرب میں ایے اعمال کی توفق نعیب ہوجس جس ہم دنیا وا تحرب میں اپنے خالق و ما لک کے جوب اور مقرب بن جا کیں،اس قادر مطلق ذات سے کھے بحید نہیں کہ ذرے کو آفاب اور شکے کو ماہتاب بنادے، تا اہوں کو اہلیت نواز دے اور تالا تعق کو کا ہتاب بنادے، تا اہوں کو اہلیت نے والا اور وی دارین کی فیر وعافیت کے طالب ہیں، بے شک وی دعاؤں کا شنے والا اور وی عاجزوں کو گرفت ہو ایت نے والا اور وی عاجزوں کو گرفت نے والا اور وی عاجزوں کو گرفت ہو گیت نے والا اور وی عاجزوں کو گرفت ہو گیت نے والا اور وی عاجزوں کو شرف تیو گیت نے والا ہے۔

واحردعواناان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على حير خلقه سيدنا ومولانا محمدوغلى اله وصحبه احمعين،برحمتك

ياارحم الراحمين\_

كتبه احقر محمد سلمان متصوريوري غفرله ولوالديه

خادم الحديث النبوى الشريف

بالحامة القاسمية، شاهى مراد آباد

**▶1877/7/7**₹



# مافدومراج معمد مافدومراج

### (اس كاب كارتيب والفي من درج ذيل كتي سدد لي كي بي مرب)

| 1     |
|-------|
|       |
| ۲.    |
|       |
| ۳     |
|       |
| ~     |
|       |
| ٥     |
|       |
| 4     |
|       |
| 4     |
| 2.000 |
| ٨     |
|       |
| 1     |
|       |
|       |
|       |

| OPT OF            |                                            | الله سے شرم کیجئے                     | <b>ॐ</b>         |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| مكتبة المعارف     | العلامه ابوالقاسم سليمان بن احمد           | أمعجم الاوسط                          | 1+               |
| الرياض            | الخيرافي (۱۳۷ه)                            |                                       | •                |
| دارالكتب العلميه، | العلامه الوالقاسم سليمان بن احمد           | كتابالدعاء                            | Ħ                |
| אַתנים            | الخراقي(م١٣٠٥)                             | (1), s                                |                  |
| دارالكتب          | العلامه ابو كرعبدالله بن محد ابن الي شيبر  | معنف ابن الي شيب                      | H                |
| المعلميد،بيروت    | الكوفي" (م٢٢٥هـ)                           |                                       | s.               |
| دارالكتپ          | الامام ابوبكر احمد بن الحسين               | شعبالايمان                            | ۳                |
| المعلمية بيروت    | البيقة (١٥٨هـ)                             |                                       |                  |
| اشرفی بک          | الامام ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب    | متكوة المصابح                         | 16               |
| ۇلۋەد ئوبىد       | المتمريزي                                  |                                       |                  |
| دارالكتب          | الامام ابوبكر عبدالله بن محمد ابن ابي      | مكارم الاخلاق                         | 10               |
| المعلمية ببيروت   | الدنيًّا (م ۱۸۱هـ)                         |                                       | -                |
| موسيةالكتب        | الامام ابو بكر عبدالله بن محد ابن ابي      | موسوعة رسائل ابن ابي                  | ij               |
| المقافيه بيروت    | الدنيا(م ١٨١هـ)                            | الدنيا                                | :                |
| موسسةالكتنب       | الامام الويكر عبدالله بن محمد ابن الي      |                                       | _                |
| التانيه بيروت     | الديّا(م١٨١٠)                              |                                       | а <sup>†</sup> . |
| دارالكتب          | الحافظ محمد بن حيان الوحاتم                | ميح ابن حبان                          | ۱Ą               |
| المعلميه ، بيروت  | التمين (١٥٥٠)                              | I                                     |                  |
| دارالقلم، بيروت   | الحافظ ابو بكر عبد الرزاق بن جام الصنعا في | معنف فبدالرذاق                        | 14               |
| •                 | (71176)                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                  |

| وارالفكره بيروت    | الامام الوجيدالله محر بن احمالابرلي     | الجامع لاحكام المقرآن | 10       |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|
|                    | القرطين (م١٢٨هـ)                        |                       | . )      |
| مطحايريةمعر        | العلامة ولال الدين عبد الرطن بن الي يكر | تغيرودمنود            | 71       |
|                    | السيومي (مااور)                         |                       |          |
| وادالسلام، دياض    | ماه عاد الدين ابن كثير                  | تغیران کیر(نمل)       | 77       |
|                    | الدهن (م١٤١٥)                           |                       |          |
| دادالعرف بيروت     | علامه علاء الدين على بن جمد بن ابراجيم  | تغيرخاذك              | ۳۳       |
| 11<br>12<br>12 (1) | اليغداديُّ                              | 4 800                 |          |
| وارالکتب           | الحافظ ذكى الدين بن ميدالعظيم بن        | الترفيب والترويب      | M        |
| المعلميه ابيروت    | عبدالتوى المندريّ (م ١٥٧هـ)             | ,                     | <u> </u> |
| وارالكتب           | اللمام عبدالله بن اسعد اليافئ           | الترخيب والترجيب      | 10       |
| المعلميه ، بيروت   | (۵۲۲۷)                                  | ું <u>દૂ</u> ર્વક     |          |
| دارا لكتاب         | الحافظ نورالدين على بن اني بكر          | I                     | ry       |
| العربي، بيروت      | الليخيّ (م ١٠٠هـ)                       | 1.5                   | L        |
| وادالكتب           | العلامة ميدالله بن بن محد الكيم         | وادوالاصول            | 14       |
| المعلمية ، بيروت   | ולנט (אווים)                            | 4 .                   | ,        |
| دارالوفاء، دعن     | الحافظ أبوالنعثل حياض عن مولى بن        | ١٨١٠ اكمال المعلم     | M        |
|                    | مياض الجيميق (م٥٥٥)                     |                       | 1        |
| دارابن كثير، دمثق  | الامام الوالعياس احدين عمر بن ايراجيم   | المم (فرن م)          | 74       |
|                    | القرطبي (١٥٧ه)                          |                       |          |

| (D) MY (D)          |                                              |                 |             |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| بيتالافار           | العلامه محى الدين بن منحي النووي             | المعباج شرح سلم | ۳.          |
| الدولية رياض        | (۲۷۲ه)                                       |                 |             |
| ادارهاشاحت          | الطامه مي الدين بن سخي                       | رياضالصالحين    | m           |
| دييات والى          | النوديّ (٢٧٦هـ)                              |                 | $  \cdot  $ |
|                     | العلامه الحافظ ابن حجر                       |                 | ٣٢          |
| המנים               | المعلاق (۱۹۵۴)                               |                 | ,           |
| دارا لكتب العلمير ، | اصطلاق(۱۲۵۰)<br>العلامہ ابوکر احمد بن انعیین | ولأل المنوة     | 77          |
| بردت                | البيتين (م٢٥٨م)                              |                 | ;           |
| ملح مريدم           | ملاسه البالغشل السيد محود الآلوى             | تغيرروح العانى  | 77          |
|                     | البندادي (م ١١٤)                             |                 |             |
| دارالكتب العلمية ،  | العلامہ ایوافتاس جیدالطن پن حیداللہ          | الروض المانف    | 10          |
| מנים                | السيليّ (م١٨٥٠)                              | i v             |             |
| دادالكتب العلميد،   | العلاسه شهاب الدين احمان عجر                 | اشرف الوسائل    | 24          |
| אתפים               | اليتي (م١٤٠٥)                                |                 |             |
| دارالمكره بيروت     | علامه زين الدين حبدالرة ف عمر عن على         | فيضالقدي        | 12          |
|                     | النادي (م١٠٠١هـ)                             |                 |             |
| دارالكتب العلميه ،  | العلامه طاء الدين على المتعى بن حسام         | كنزالعمال       | ۳۸          |
| התני                | الدين البندي (م44هـ)                         |                 |             |
|                     | الحافظاين كثيرالد شكل (مع ١٧٥٥)              | شاكل الرسول     | 79          |
| دارالكتب المعلمية ، | A                                            | كتابالزم        | ~           |
| אתפים               | الروزي (م١٨١هـ)                              |                 |             |

|                   | الامام الوالعباس احدين محدين على بن جر   |                 |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------|
| אתנים             | الكنّ (۱۲۵۰)                             |                 |
| מאק בית מש        | الامام الوالحباس احدين عجر بن وكل بن عجر |                 |
|                   | الكَّنْ (١٤٦٤)                           |                 |
| اح العالى بمنى    | العلامہ علی بن سلطان                     | ٣٣ مرقات الغاتح |
|                   | القاري (۱۱۹۰هـ)                          |                 |
| دا دالکتبالعلمیه، | العلامه على بين المناه الطان             | ۲۰ شرع فلدا كبر |
| מנים ו            | القارئ (۱۰۱۴)                            |                 |
|                   | الحافظاين جراحظا في (١٢٥٨م)              | الاصاب          |
| يردت              |                                          |                 |
| وارالفكره بيروت   | الامام مزالدين ابن الافير                | ١٧١ اسدالغاب    |
|                   | الجريق (۱۳۲۵)                            | 147             |
|                   | الحافظ جلالى الدين السيوطيّ (م١١١هـ)     |                 |
| منوره ا           |                                          |                 |
| كتبة تجاديه مكد   | الحافظ ايومدالله محد بن احد              | الاكنافي اوال   |
| سخر               | التركمين (ماعلاه)                        | الموتى والآخرة  |
| دارالعرفة بحروت   | الحافظان كثيرالده في (مم ١٧هـ)           | البدايدوالنهاي  |
|                   | الحافظ حبدالحق بن حبدالحمن               | ٥٠ كتاب العاقبة |
|                   | الاهمان (م١٨٥٥)                          |                 |
| مكتبة الايجان     | الطامد عمر بن يست السالى                 | ۵ مخودالجمان    |
|                   | الثانق (م١٩٠٥)                           |                 |

| DALY SO                 |                                          | للدسن هوم عجلي                        | 30 |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----|
| دارالكتاب العربيء       | الامام يحذين الي بكرالد شتى المغروف باين | كتاب الروح                            | or |
| התנים                   | القيم الجوزية (م ٥١ عمد)                 |                                       |    |
| وارالكتب                | الأمام الويكرالضاف" (م٢٧١ه)              | ادبالضاف                              | ۳۵ |
| المعلمية ابيروت         |                                          |                                       |    |
| كمتبه تجاديه كمه        | الامام ابو حدالله ليم بن حاد             | كآبالخن                               | 95 |
| معظمه                   | الروزي (م٢٧٩)                            |                                       |    |
| نول کثور بکھنؤ          | مجة الايلام المغزاتي                     | احياءالعلوم                           | ۵۵ |
| مجلس علميه              | امالى: العلامة فيدانورشاه تشميري         | فيضالبارى                             | PA |
| وابحل                   | a jiha ja sa Agusta.                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |    |
| كمتبددارالعلوم،         | العلامة فيقن حثاني                       | بملده لهم                             | مد |
| رای                     |                                          |                                       |    |
| انگام سعيد تميني،       | افني علاءالدين الصلقيّ (م٨٨٠١هـ)         | الددالخار                             | ۵۸ |
| کاپی                    |                                          |                                       |    |
| المكايم حيد كمبنى كرايى | علامه این عابدین شائ (م۱۲۵۲ه)            | ردالمحتار                             | 69 |
| دارالمفكره وروت         |                                          | A- 1                                  | ,  |
| احياماتراث احربي        |                                          |                                       |    |
| یرات                    |                                          |                                       |    |
| كتبهاخرى.               | العلامداين عابدين شائل (م١٢٥١هـ)         | شرح متودر سم المعتى                   | 7. |
| سهاد نیود               |                                          |                                       |    |
| ميل .                   | الطاماين عابدين الثائي (م١٥٥١هـ)         | دسائل المن ما بدين                    | 11 |
| اكيدى، لا مور           |                                          |                                       |    |

| STT OF                     |                                                | لله سے جوہر عربے                     | <b>\$</b> 0 |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| وارالحديث، القابره         | محرعبد المحتم القامنى                          | الملباس والزياديات<br>السنة العليم ة | W           |
| حراج                       | معرت مولا نامنتي مرشفي صاحب                    |                                      | ۳۳          |
| بكة في دوية                |                                                |                                      |             |
| کتب فاند                   | علامة قطب الدين شاه جهانوري                    | مظاهرات                              | 71          |
| التي الله الله             |                                                |                                      |             |
| مطع تج كمار يكنو           | مولانا محراحس مدلقي نافوتوي                    | يحاق العارفين                        | 70          |
| کتب<br>امادیه،لمان         | ماند مرا قبال قريش                             | حارف المادي                          | 44          |
| کتبخانه<br>پیجوی،سیار پیور | مافة ممرا قبال قريش                            | معارف الاكابر                        | 72          |
| تخانوی، دیوبند             | تحكيم الامت حفرت مولانا اشرف على<br>تعانوي على | اصلاح الرسوم                         | ٧٨          |
| اداروتاليفاع               | عيم الامت معرت مولاة اشرف على                  | الماوالتناوي                         | 74          |
| اولياء، والإيثر            | حادق                                           | · · ·                                | ,           |
| كانيور                     | علامدهج محرصا حب لكعنوئ                        | حطريداب                              | ۷٠          |
| ادارهافادات                | مرتب بمنتئ گرزیدصاحب مظاہری                    | فيراسلا ي مكومت                      | 41          |
| اشرفيه بتعوزا بانده        |                                                | شرى احکام                            |             |
| دارالاشاحت،                | حعرت مولانا مفتى رشيداحد صاحب                  | احس النتاوي                          | <u>۷</u> ۲  |
| وفل                        | لدميانوي                                       |                                      |             |

| > rr• €> €3             |                                          | لہ سے شرم کیجلے          | N 🕸 |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----|
|                         | حضرت مولانا مفتی محود حسن صاحب<br>کنگونگ | نآه ی محودیه             | ۲r  |
| کتبدرشیدیه<br>لا بور    | حولانا عبدالرشيدادشد                     | بي يو حسلمان             | ۲۳  |
| كمتندرشيديية<br>لا بور  | مولانا عبدالرشيدادشد                     | בטית פוט צי              | ۷۵. |
| دارالاشاعت،<br>دلی      | عيم الامت حضرت تمانوي                    | املای نساب               | ۷۲  |
| دارالاشاعت،<br>دالی     | عكيم الامت حفرت تعانوي                   | تسداسيل                  | 44  |
| زگریا بک<br>ڈپردیوین    | علامه جلال الدين السيوطي "               | تارخ أولقاء<br>(أروقرعه) | ۷۸  |
| کب فاند<br>نیمید دیویند | حطرت مولانامنتي محدثنج صاحب              | التيمانيم                | 49  |
| تاج كميني، د في         | زابرحسين الجح                            | مثامير كآخرى كلات        | ٨٠  |























